

۲

O

نام كتاب : كتاب النوازل (جليفامس)

نتخب قراوى : مولانامفتى سير محمسلمان صاحب منصور بورى

🔾 ترتيب وتحقيق : مفتى محمد ابرا ہيم قاسمي غازي آبادي

🔾 كمپيوٹر كتابت : محمد النجم قائمي مظفر تكري

🔾 ناشر : المركز العلمي للنشر والتحقيق، لال باغ مرادآباد

09412635154 - 09058602750

ن تقسيم كار : فريد بك دُ پو(پرائيويث) لمثيَّد دريا كَنِّج دالي

011-23289786 - 23289159

🔾 اشاعت اول : ۲۰۱۸ همطابق ۲۰۱۷ء

٥ صفحات : ٢٥٥

ن تیت : ۳۵۰رویځ

ملنے کے یتے:

🔾 مركز نشر و تحقيق لال باغ مرادآ باد

🔾 کتب خانهٔ تحوی محلّه مفتی سهارن بور

کتب خانه نعیمیه دیوبند

### $\bigcirc$

# مسائل کی یو چیرتاچیر

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: فَسُتَلُو ٞ آ أَهُلَ الذِّكُرِ إِنْ كُنتُمُ لَا تَعُلَمُونَ ۞ [الأنبيآء: ٧]

**ترجمه**: پس پوچولوجا نکارلوگول سے اگرتم نہ جانتے ہو۔

### قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى:

إِنَّمَا شِفَاءُ اللَّهِيِّ السُّوالُ.

(سنن أبي طاؤد ۴۹/۱ وقع، ۳۳۲، سنن ابن ماحة ۴۳/۱ قع، ۴۷۲) قرجعه: عاجز(نا واقف) شخص کے لئے اطمینانِ قلب کا ذریعہ (معتبر اور جا زکار لوگوں سے مسئلہ کے بارے میں ) سوال کرلیا ہے۔

# ا جمالی فهرست کتاب الصلوة

| 1417-19    | 🗖 تروات کی نماز                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| r 4r-140   | 🗖 احکام جمعه                                      |
| MIN-LAL    | 🗖 خطبہکا حکام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| M2N-M19    | 🗖 احکام عیدین                                     |
| m9r-rz 9   | 🗖 تنجدهٔ تلاوت                                    |
| r∠r-m9m    | 🗖 معافر کے احکام                                  |
| ۵۱۵-۳۷۵    | 🗖 مریض اور معذور کی نماز                          |
| ۵۲۹-۵۱۲    | 🗖 عورتوں کی نماز                                  |
| ۵۵۸-۵۳۰    | 🗖 نماز کے بعداذ کاراورادعیہ ماثورہ                |
| ۵∠ ۲-۵ ۵ ۹ | □ متفرقات نماز                                    |



# تفصيلي فهرست

# بقيه كتاب الصلوة

| <b>r</b> 9 | تراوت کے مسائل                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| r9         | 🔾 کیاکسی صحیح حدیث سے بیس رکعت تر اور کے کا ثبوت ہے؟            |
| ٣٠         | 🔾 ۲۰ رر کعت تر اوخ کر صحابه کا اجماع ہے                         |
|            | 🔾 ۲۰ رر کعت تر اوس کے سنت کیوں ہے؟                              |
| ٣٧         | 🔾 تراوی ۸ ررکعت ہے یا ۲۰ ررکعت؟                                 |
| ۳۷         | 🔾 شوافع کے یہاں رکعاتِ تر اوت کی تعداد؟                         |
| ۳۸         | 🔾 حنفی حافظ کا اللِ حدیث کی متجدمیں ۸ررکعت میں قر آن سنانا؟     |
| ۳۸         | 🔾 تراوح ایک سلام سے ارر کعت پڑھنا افضل ہے یا مهر رکعت؟          |
| ٣٩         | 🔾 تر اوسی میں دودور کعت پڑھنائی سنت ہے                          |
| ۴٠         | 🔾 ایک سلام سے چا ررکعت تر اوت کر پڑھانا؟                        |
| ۲۱         | 🔾 غلطی سے تین رکعت تراوت کا یک سلام سے پڑھادیں؟                 |
| ۴۲         | 🔾 تراوی میں ۱ رکعت پرقعد ه کرنا مجل گیا؟                        |
|            | 🔾 تراوی میں قعدہ کئے بغیر بھول ہے تیسری راعت کے لئے کھڑا ہوگیا؟ |
| ۳۴         | 🔾 وتر کے بعد معلوم ہوا کہ تراوتے ۹ ارد کعت ہوئی ہیں؟            |

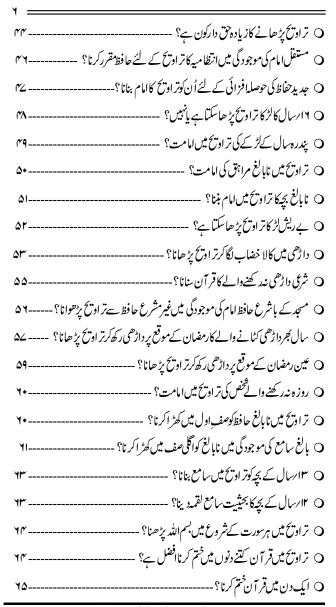

| Λ:           |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸           | 🔾 گھر وں میں حافظ قر آن کے پیچیے پردہ میں خواتین کاتر اوت کپڑ ھنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| 9+           | 🔾 مردوں کے ساتھ عورتوں کابا جماعت تراوح کپڑھنا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 91           | 🔾 عورتول کا جماعت تر اوت کمیل عمومی طور پرشر یک ہونا؟                           |
| 911          | 🔾 عورتون کامسجدآ کرتروای کی نما زمین شرکت کرنا؟                                 |
| 90           | 🔾 عورتوں کا تراوت کیمیں قر آن سنانا؟                                            |
| 94           | 🔾 کیا حافظ عورت با قاعدہ عورتوں کی تراوت کی جماعت میں امام بن سکتی ہے؟          |
| 9∠           | 🔾 حافظ بچی کا گھر کی عورتوں کا تراوح میں امام بننا اور تہجد کی جماعت کرنا؟      |
| 91           | 🔾 حافظارُ کی تراویج میں قر آن سنائے یا نقل نماز میں تلاوت کرے؟                  |
| 1**          | 🔾 غیرخفی شخص کا خنلی کے پیچیے تراوت کی نماز میں فرض کی نیت سے شریک ہونا؟ ۔۔۔۔۔۔ |
| 1+1          | 🔾 اگرد بررات رؤیت کا ثبوت ہوتو تر اوج کا کیا حکم ہے؟                            |
| 1+1          | 🔾 ریاح کے مریض کا تراوی گھر پرادا کرنا؟                                         |
| ۱۰ ۳         | تر ویچه کے مسائل                                                                |
|              | 🔾 ترویحه کی دعا کا ماخذ کیا ہے؟                                                 |
| ۱۰۴          | 🔾 ترويحه کی دعا کیا ہے؟                                                         |
| ۱۰۴          | 🔾 ترویحه میں کوئی دعامخصوص نہیں ہے                                              |
| 1+0          | 🔾 تراویج میں ہرچپا ررکعت کے بعداجتماعی دعا کامعمول                              |
| 1 <b>•</b> Y | 🔾 ترویحه کی شبیجات کس طرح پڑھیں؟                                                |
| 1•∠          | 🔾 ترویحه کی شیخ جبراً پڑھی جائے گی یا سراً؟                                     |
| ۱•۸          | 🔾 ترویحه کے درمیان درج ذیل دعا ئیں پڑھنے کا التزام؟                             |
| 1111         | 🔾 تراویج میں ہرچا رد کعت کے بعد ہاتھا ٹھا کرید دعا پڑھنا؟                       |
| ۱+۵          | 🔾 هرتر ویچه میں الگ الگ مخصوص د عائیں پڑھنا؟                                    |

| ٩ : |                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۱I۸ | 🔾 تر ویچه میں خلفاءراشدین کے نام لینا؟                                      |
| ۱I۸ | 🔾 ترویجه کی شبیج کلمل ہونے سے پہلے اگلی رکعت کے لئے کھڑ اہونا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| 119 | 🔾 تر ویچه میں کتنی دیر پیٹھنامسنون ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| 114 | 🔾 هرتر و پیرمین دعانه کر کے صرف آخرمین پڑھنا؟                               |
| 171 | 🔾 تراویج میں دعاکب کریں؟                                                    |
| 171 | 🔾 تراویح کی نماز کی دعا کا کیا طریقہ ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ١٢٣ | 🔾 تراوت کے بعداجما می دعا کرنا؟                                             |
| ١٢٣ | 🔾 وتراورنوافل کے بعداجماعی دعا کرنا؟                                        |
| ۱۲۴ | 🔾 حرمین شریفین میں دعائے ختم قر آن؟                                         |
| ١٢۵ | 🔾 تراویج کےدوران وعظ کہنا؟                                                  |
| ITY | 🔾 تراویح کےامام کا وتر پڑھانے پراصرار کرنا؟                                 |
| 114 | 🔾 تراویح مین ختم قرآن پرمٹھائی تقسیم کرنا؟                                  |
| ۱۰۳ | أجرت على التراويح                                                           |
| 119 | 🔾 تراویج مین"ختم قرآ نِ کریم'' پرمعاوضه جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| ۳   | 🔾 مستقل امام کارمضان کی تنخواه میں اضافہ کرانا                              |
| 120 | 🔾 تفییر قرآن پرمعاوضه                                                       |
| ١٣٢ | 🔾 جمع شدہ رقم میں ہے مستقل امام یامؤذن کوہدیددینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| ١٣٦ | 🔾 سورهتراوت کریمعاوضه                                                       |
|     | 🔾 سامع کے لئے بھی اجرت درست نہیں                                            |
| 114 | 🔾 حافظ سامع كاختم تراوي كرپنذ رانه يا بديه لينا                             |
| IM  | 🔾 حافظ کوآنے جانے کا کرایدینا                                               |
| ١٣٩ | 🔾 تراوی میں ختم قر آن پر حافظ کا کپڑے اور نقدی لینا؟                        |

| • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شبينه مين ختم پرا جرت لينا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تراوح میں جوازا جرت کے لئے حیلہ کرنا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ترا دتے میں ختم قر آن پرمعاوضہ کو جائز کرنے کی مختلف شکلیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تعلیم قرآن پرقیاس کر کے تر اوت کمیں ختم قرآن پرا جرت لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اُجرت رّ اورّ کے حیلہ جواز کے لئے حافظ کونا ئب امام بنانا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تنخواہ کے قعین کے ساتھ امام یانائب امام بن کرتر اور کا پڑھانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| and the second s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رمضان کےمہینہ میں امات کرنے پراُ جرت لینا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مستقل امام کا تراوت کے بنا کرزا کدیبیہ لینا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| چندہ کے روپیوں کا امام کوما لک بنا کر حافظ قر آن کو دینا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا گرنفس رّ اوح کرچھانے والابلا أجرت نه ملے تواُ جرت پرامام بِرّا وح مقرر کرنا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| غریب طالب علم کادین تعلیم رخرج کرنے کے لئے راوح کراُجرت لینا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جو څخص معاشی طور پر پر بیثان ہوا س کاختم تر اوت ک <sub>ے</sub> پر پییہ لینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حافظ قرآن نه ملنے پراجرت دے کرسورہ تراوی کیڑھوا نا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سورهٔ الم ترکیف کی تر اوت کے ختم پراُ جرت دینا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حافظ قرآن کوختم تراوت کیرایک دوآ دمی کااپنی طرف سے ہدییدینا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تراوح میں ختم قر آن پر حافظ صاحب کوتول کر پییددینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| روپیوزیاده ملنے کے لالحج میں مال دارشہروں میں جاناا در کی ختم سنانا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ایک عرصة تک تر اوت مح پرا جرت لیتاریها، بعد میں احساس ہوا، کیا حکم ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تراوح میں ختم قر آن پرملی ہوئی اُجرت کو کیسے واپس کرے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تراوتح میں پییہ لے کرمدرسہ میں دینا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تراوح کاچندہ مسجد کے دیگر کار خیر میں صرف کرنا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شبینه پی تم پرا جرت لیان؟  تراوخ میں جوازا جرت کے لئے حیار کرنا؟  تراوخ میں جوازا جرت کے لئے حیار کرنا؟  تعلیم قرآن پر قیاں کر کے اور کی میں ختم قرآن پرا جرت لینا  المجرت تراوخ کے حیار جواز کے لئے حافظ کونا بامام بنانا؟  تخواہ کے قعین کے ساتھا مام بیانا بسام بن کرتر اون گر چھانا  معقل امام کا تراوخ کے نا کرزا کہ بیسہ لینا؟  مستقل امام کا تراوخ کے نا کرزا کہ بیسہ لینا؟  مستقل امام کا تراوخ کے نا کرزا کہ بیسہ لینا؟  چندہ کے رو بیوں کا امام کوما لک بنا کر حافظ قرآن کود بنا؟  گر یب طالب علم کا دینی تعلیم پرخریج کرنے کے لئے تر اون گر پرا جرت لینا؟  ماغر یب حافظ کے لئے تراوخ کچرا جرت جائز ہے؟  کیاغر یب حافظ کے لئے تراوخ کچرا جرت جائز ہے؟  موری الم ترکیف کی تراوخ کچرا جرت جائز ہے؟  حافظ ترآن نہ ملنے پرا جرت دے کر سورہ تر اون کچر چھوا نا؟  حافظ ترآن نہ ملنے پرا جرت دے کر سورہ تر اون کچر چھوا نا؟  حافظ ترآن کو ختم تر اون کچرا بیا ہوں کا اپی طرف سے ہدید بینا؟  تراوز کی میں ختم قرآن پر چاہ فظ صاحب کو تول کر بیسہ دینا؟  تراوز کی میں ختم قرآن پر چاہ فظ صاحب کو تول کر بیسہ دینا؟  تراوز کی میں ختم قرآن پر چاہ تول کے میں مال دار شہروں میں جانا اور گئی ختم سانا؟  تراوز کی میں ختم قرآن پر چلی ہوئی انجرت کو کیسے والیس کر ہے؟  تراوز کی میں خیم قرآن پر چلی ہوئی انجرت کو کیسے والیس کر ہے؟  تراوز کی میں ختم قرآن پر چلی ہوئی انجرت کو کیسے والیس کر ہے؟  تراوز کی میں خیم قرآن پر چلی ہوئی انجرت کو کیسے والیس کر ہے؟  تراوز کی میں خیم قرآن پر چلی ہوئی انجرت کو کیسے والیس کر ہے؟  تراوز کی میں خیم قرآن پر چلی ہوئی انجرت کو کیسے والیس کر ہے؟ |

| : ۱۲         |                                                                                      | = |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 191          | ساڑھے تین ہزاروالی بہتی میں جمعہ پڑھنا واجب ہےا وراس کی مخالفت جائز نہیں؟            | 0 |
| 195          | تین ہزار کی آبادی میں جمعہ پڑھنا؟                                                    | O |
| 191          | ا ٹھائیس سوکی آبادی میں جمعہ قائم کرنا؟                                              | O |
|              | ڈ ھائی ہزارآ بادی والی بستی میں جمعہ کا حکم                                          |   |
| 194          | تعددِجعه                                                                             |   |
| 194          | جامع مسجد میں جمعہ پڑ هناوشوار ہوتو قریبی بڑی مسجد میں جمعہ قائم کر سکتے ہیں         | O |
| 191          | جامع متجدہے پہلے جمعہ پڑھنا کیہاہے؟                                                  | O |
|              | کیا جامع مسجدہے پہلے کسی مسجد میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟                                 |   |
| <b>***</b>   | ایک شهر کی متعد دمسجد ول میں نما زجمعه                                               | 0 |
| <b>r</b> +1  | شهر کےاندر چھوٹی مسجد میں جمعہ قائم کرنا؟                                            | 0 |
|              | مبجد بھر جانے کی وجہ سے دوسری مبجد میں جعہ قائم کرنا؟                                |   |
| ۲۰۳.         | نمازیول کی کثرت کی وجہ سے قصبہ میں دوجگہ جمعہ قائم کرنا؟                             | 0 |
|              | عبگة تنگ پڑجانے کی وجہ سے دومبحدوں میں جمعہ قائم کرنا؟                               |   |
|              | لوگوں کی کُثر ت اور مسجد کے تنگ ہونے کی وجہ سے شہر کی دوسری مسجد میں جمعہ قائم کرنا؟ |   |
| <b>r•</b> ∠. | نہ ہی تعصب پیندوں کے شرور سے بیخے کے لئے علا حدہ جمعدا ورعیدین قائم کرنا؟            | O |
| 1+9.         | ضرورت کی بناپرمحلّه کی متجدمین جمعه قائم کرنا؟                                       | 0 |
| ۲11          | ۵۰/ ہزار کی آبادی میں ایک سے زائد مساجد میں جمعہ؟                                    | 0 |
| 111          | تین ہزار کی آبادی میں دوجگہ جمعہ قائم کرنا؟                                          | 0 |
| ۲۱۳۰         | بڑے گاؤں میں دومسجدوں کے بجائے ایک مسجد میں جمعہ پڑھنازیادہ بہتر ہے؟                 | 0 |
| ۲۱۴          | گاؤں میں جمعہ کا حکم                                                                 |   |
| ۲۱۲          | کیاحضورعلیہالسلام سے گاؤں میں جمعہ پڑھنا ثابت ہے؟                                    | O |

| 1 =           |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲I۵ -         | 🔾 موجودہ زمانے میں گاؤں میں جمعہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟                              |
| 117-          | 🔾 جمعه شروع کرنے سے پہلے سی معتبر عالم دین سے گاؤں کامعا ئند کرانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| ۲I <u>۷</u> - | 🔾 قربیه صغیره میں اقامت جمعه کیلئے امام شافعیؓ کے مسلک پڑمل کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| 119-          | 🔾 جس گاؤں میں ضروریات کی فراہمی نہ ہودہاں جمعہ دعیدین کا قیام                      |
| 11+-          | 🔾 تىن گا ۇل دالول كالىك ساتھەل كر جمعەقائم كرنا؟                                   |
|               | 🔾 لوگوں کی لعن طعن سے بچنے کے لئے چھوٹے گاؤں میں نفل کی نیت سے جمعہ میں شریک ہونا۔ |
| rrm -         | 🔾 ایسے چھوٹے گاؤں میں جہاں انسانی ضرورتیں پوری نہ ہوسکیں، جمعہ کا قیام درست نہیں۔  |
|               | 🔾 دومتصل گاؤں کوملا کرایک ساتھ جمعہ قائم کرنا؟                                     |
| 774-          | 🔾 دوبستيون کي آبادي آپس ميس مل جائي توان ميس جمعه کا تھم                           |
| ۲۲ <u>۷</u> - | 🔾 اليي تين بستيال جن ميں دوفر لا نگ كا فاصله ہوان ميں جمعہ قائم كرنا؟              |
| 779-          | 🔾 چچوئی آ بادی میں جمعه کی امامت کرنا؟                                             |
| ۲۳۰-          | 🔾 جهال شرائط جمعه نه پائی جائیں وہاں پر جمعه پڑھنا؟                                |
| مي <i>.</i>   | 🔾 شرا لَط کے تحقق کے بغیر جن دیہا توں میں ایک زمانہ سے جمعہ ہورہا ہےان کے بارے     |
| - ۲۳۰         | کیاتکم ہے؟                                                                         |
| - ۲۳۲         | 🔾 جہال جمعہ جائز نہیں وہاں جمعہ بند کرنے میں کوئی قباحت نہیں                       |
| ۲۳۲ -         | 🔾 پندره سوکی آبادی میں جمعہ قائم کرنا؟                                             |
| - ۲۳۳         | 🔾 پندره سوکی آبادی میں قیام جھ سے منع کرنا جائے                                    |
| -۳۳۲          | 🔾 ایک ہزار کی آبادی میں جمعہ کا تکم؟                                               |
| - ۲۳۵         | 🔾 ۸۰ گھرول کی آبادی پر جمعہ وعیدین                                                 |
| rmy-          | 🔾 ۸۰-۹۰ رگھروں کی آبادی میں جمعہ                                                   |
| ۲۳Z -         | 🔾 ۵۰ یا ۵۲ کر گھروں کی آبادی میں جمعہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| rr <u>z</u> - | ن بڑی بستی سے دور • ۵رگھر کی آبادی میں جمعہ قائم کرنا؟                             |
| ۲۳۸-          | 🔾 ۲۵ رگھروں پر مشتمل گاؤں میں جمعہ کا حکم؟                                         |
|               |                                                                                    |

| : ۱۳        |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 🔾 عارضی مصلی پر جمعه پڑھنا                                                                                    |
| ١٣١         | 🔾 فیکٹری کے عارضی مخصوص مصلی پر جمعہ کی نماز پڑھنا؟                                                           |
| rrr         | 🔾 غیرر ہائشی اور عارضی جگه پر فیکٹری والوں کا جمعہ کی نما زیڑھنا؟                                             |
| ۳۳۳         | 🔾 چبوتره کی شکل میں بنی ہوئی مسجد میں جمعہ پڑھنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| ۲۳۳         | O ایک بہتی کے حالات اوراس میں قیام جمعہ کا حکم                                                                |
| <b>۲</b> ۳2 | احتياط الظهر كابيان                                                                                           |
| ۲۳ <u>۷</u> | 🔾 چھوٹے گاؤں میں جمعہ پڑھنے سے فریضہ ساقط نہ ہوگا                                                             |
| ۲۳ <u>۷</u> | 🔾 جمعہ کے دن نما زجمعہ کے علاوہ احتیاط الظهم کی چارر کعت پڑ ھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| ۲۳۸         | 🔾 چھوٹے گاؤں میں جمعہ پڑھ کراختیا طالطہر پڑھنا                                                                |
| ٢٣٩         | 🔾 ۲۲/۲۰ رمزار کی آبادی میں جمعہ کے بعد چار رکعت ظہریۂ ھانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
|             | <ul> <li>جہاں جمعہ کے شرائط مہیا نہ ہوں ، وہاں ظہر پڑھنالازم ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
|             | 🔾 جہاں جمعہ جائز نہیں وہاں ظہر کی نماز باجماعت ادا کی جائے یا انفرادی طور پر                                  |
|             | 🔾 قرأت میں کن جلی کی وجہ سے جمعہ چھوڑ کراپی ظہر پڑھنا                                                         |
|             | 🔾 گاؤں میں برعتی کے پیچھے جمعہ پڑھیں یا ظہرا دا کریں؟                                                         |
|             | جمعہ کے بعددعاء سے بل چندہ کرنا                                                                               |
| 104         | 🔾 خطبہ جمعہ سے پہلے غلق گھما کر چندہ کرنا                                                                     |
| 102         | 🔾 نماز جمعه کے بعد بیال الدعاء چندہ کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| 102         | 🔾 نمازِ جمعہ کے بعد سنتول سے پہلے متجد میں چندہ کرنا                                                          |
| 101         | 🔾 چندہ کی وجہ سے جمعہا ورعیدین میں تاخیر کرناا ور کمیٹی کا حساب میں خرد ہر د کرنا                             |
| <b>۲</b> 4+ | <ul> <li>جعد کے فرض اور سنتوں کے درمیان چندہ کی وجد ہونے والی تاخیر کا حکم</li> </ul>                         |
| 141         | 🔾 جمعه کی نماز کے بعدد عائے بل مختصراً دین کی بات کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| 747         | 🔾 جمعہ کے دن چندہ کے دوران تبیجات اور دعاؤں میں مشغول رہنا۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |

| ۲۲۳          | خطبکاک                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۳          | 🔾 جمعہ سے قبل د وخطبوں کا ثبوت قر آن وحدیث سے ۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 740          | 🔾 خطبة جمعه وخطبه عيدين مين كيافرق ہے؟                                         |
| 240          | نظیب کس سیرهی پر کھڑ اہو؟                                                      |
| 744          | نظبہ سے پہلے سلام کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| 742          | 🔾 خطبه مين اعوذ بالله پڙھنے سے پہلے ''قال الله تعالی'' کہنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 742          | <ul> <li>خطبه میں زبانی آیا تے قرآنیاورا حادیث بڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li> </ul> |
| 741          | 🔾 خطبه جمعه میں صرف قرآنِ پاک کی چندآیات پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
|              | 🔾 هرجمعه کوخضرخطبه دینے کاالتزام کر نا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
|              | 🔾 هرجمعه کوصرف ایک خطبه پڑهنا                                                  |
|              | 🔾 كمتوبه خطبه مين الفاظ ومضامين كي زياد تى كرنا                                |
|              | 🔾 شیعه اور برعتی کے لکھے ہوئے خطبے پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔                                |
| ۲۷۳          | 🔾 خطبه ملمي کا پڙهنا صحيح نهيں                                                 |
| ۳ کا         | 🔾 خطبه میں حضرت حمز ہ اور حضرت فاطمہ گانام لینے کی وجہہ                        |
| 1 <u>/</u> ^ | 🔾 خطبه میں حضرات ِحسنین اورسید ہ فاطمیگا نام لینا ضروری نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| ۲ <u>۷</u> ۵ | O كياحضور هيجمي خطبه ميس خلفاءار بعد كانام ليتي تھے؟                           |
| ۲ <u>۷</u> ۵ | O دورانِ خطبه سامعین کوکس طرح بیشهنا چاہے؟                                     |
| <b>1</b> 24  | O دوران خطبه بات كرنا، سنت بره هناه اور چنده كابكس همانا؟                      |
| 144          | 🔾 دورانِ خطبه دروو ثريف كاجواب دينا                                            |
| ۲۷۸          | 🔾 خطبه مین' جواد کریم" پڑھنے کاطریقہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| 129          | <ul> <li>⊙ والله يعلم ما تصنعون پرخطبه جمعة تم كرنا</li> </ul>                 |
| ۲۸ •         | 🔾 خطبہ پوراہونے سے پہلے کھڑا ہونا                                              |

| 14 :         |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۱          | 🔾 نابالغ كاخطبه جمعه پڙهنا                                                      |
| ۲۸۱          | 🔾 سنت پڑھنے کے دوران خطبہ شروع ہوگیا                                            |
| ۲۸۳          | 🔾 عارضی طور پردوسرامنبر بنانا                                                   |
| የለሶ          | خطبه کی اذ ان کا بیان                                                           |
| ۲۸ p²        | <ul> <li>جمعہ کے دن کس وقت کار وبا رمنع ہے؟</li> </ul>                          |
| 1110         | 🔾 جمعہ کے دن بی وشراء کی ممانعت اذ ان اول کے بعد ہے یااذ ان ثانی کے بعد؟        |
| <b>1</b> 1/2 | 🔾 جبشېرمیں متعدد مساجد ہول تو کون ی مسجد کی اذان کے بعد بیج وشراء ممنوع ہوگی؟   |
| ۲۸۸          | 🔾 دوا لگ الگ مساجد میں جمعه کی نماز پڑھنے والے دو کا ن دار دو کا ن کب بند کریں؟ |
| 119          | 🔾 جمعه کے بعد کی سنتیں چھوڑ کر کا روبار میں مشغول ہوجانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
|              | 🔾 خطبه کی اذان کہاں پڑھیں؟                                                      |
| 191          | 🔾 خطبه کی اذ انِ ثانیه کامک کیاہے؟                                              |
| 191          | 🔾 خطبه کی اذ ان پیملی صف میں ہو یا مسجد کے حن میں ؟                             |
| ۲۹۳          | 🔾 خطبه کی اذ ان کامسجد کے با ہر پڑھنا                                           |
|              | 🔾 اذانِ ثانی کون سی صف میں پڑھنامسنون ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| 797          | 🔾 جمعه کی اذ انِ ثانی خطیب کے سامنے دینامسنون ہے                                |
| <b>19</b> ∠  | 🔾 خطبه کی اذ ان کا جواب دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| <b>19</b> ∠  | ب جمعه کی اذان ثانی کا جواب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| <b>199</b>   | جمعه میں وعظ کہنا                                                               |
| 199          | 🔾 جمعه کے دن دورانِ خطبه سننِ قبلیه اَ دا کرنا؟                                 |
| ۳.,          | 🔾 جمعہ سے پہلے متجد میں وعظ کہنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| ۳+۱          | O خطیہ سے سلممبر رہایٹھ کرتقر رکرنا کیاہے؟                                      |

| 14 ==== |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۲     | 🔾 خطبه جمعه سے پہلے بیان سننا ضروری ہے یا سنت پڑھنا؟                         |
| ۲۰ ۴۰   | 🔾 دوخطبول کےدرمیان وعظ کہنا                                                  |
| ٣٠٢     | <ul> <li>خطبے پہلے تقریر کو خطبہ کہہ کرتین خطبے کہہ کرای سے روکنا</li> </ul> |
| ۳۰۵     | 🔾 جمعہ سے پہلے بیان کوسنن ونوافل میں مخل بتا کرنا جائز کہنا؟                 |
| ۳۰۲     | 🔾 امام کا جمعه وعیدین میں دریتک تقر بر کرنا                                  |
|         | 🔾 وعظ پوراکرنے کی وجہ سے خطبہ جمعہ میں تاخیر کرنا                            |
| ۳•۸     | 🔾 تقریر کے بعد خطبہ سے پہلے سنتیں ریڑھنے کا اعلان کرنا                       |
| ۳۰۹     | 🔾 خطبہ سے پہلے وعظ کہہ کرامام کامنبر پر بیٹھے رہنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| ۳۱۰     | 🔾 خطبہ کے بعدا مام کامصلی پر میٹھنا                                          |
| ٣١١     | 🔾 مسائل نماز کو جائنے والا علاء کی موجود گی میں نماز جمعہ پڑھاسکتا ہے۔۔۔۔۔۔  |
| ۳۱۲     |                                                                              |
| ۳۱۴     | غيرعربي ميں خطبه جمعه                                                        |
| ٣١٣     | · خطبه صرف عربی زبان میں ہونا حیاہئے                                         |
| ٣١٣     | ,                                                                            |
| ۳۱۵     | 🔾 غير عربي مين خطبه جمعه سے متعلق امام ابو صنیفهٔ گاقول                      |
| ۳۱۲     |                                                                              |
| ۳۱۷     | 🔾 جمعه کا خطبه ثخلوط طوریر دینا؟                                             |
| ۳19     | أحكام عيدين                                                                  |
| ٣١٩     | · نمازعیدین کے شرائط                                                         |
| ۳۲۰     | O نمازعيد ين كامسنون طريقة؟                                                  |
| ۳۲۱     | . "                                                                          |

| <u>ا۸ —</u> |                                                                                 | = |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۳۲۴         | ې عيدگاه ميں اذ ان پڙهنا؟                                                       | ) |
| ۳۲۴         | 🤇 عیدالفطر کی نماز دریہ اورعیدالانتخا کی جلد می پڑھنے کا ثبوت                   | ) |
| ۳۲۵         | 🔾 مكه معظّه ميں عيدالاضحٰ کی نماز                                               | ) |
| ۳۲۲         | > نمازعیدین میں تکبیراتِ ِ زوائد کتنی ہیں؟                                      | ) |
| ۳۲۸         | > عيدين مين تكبيرات ِ زوائد كتني مين؟                                           | ) |
| ۳۲۹         | 🤇 عیدالاضخا کی طرح عیدالفطر میں بھی تکبیر تشریق کا حکم ہے؟                      | ) |
| ۳۳۱         | 🔾 تنگیرِز واکد ہے پہلےعید کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | ) |
| mmr         | 🔾 امام نے عیدین کی نماز میں بغیر تکبیرز وائد کے کہ قر اُت شروع کردی۔۔۔۔۔۔۔      | ) |
| ۳۳۳         | 🔾 نمازعید کی دوسری رکعت میں تکبیرات زوا کد کے بعد رکوع میں تا خیر کرنا؟         | ) |
| mm/r        | > عورتوں پرعید کی نماز واجب نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    | ) |
| ۳۳۵         | > عورت پرعیدکی نماز کاتکم؟                                                      | ) |
| ۳۳۹         | 🔾 عیدین کی نماز کے لئے سواری پر جانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | ) |
| mm2         | > عیدگاه کی حجیت پرعید کی نماز پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               | ) |
| mm∠         | ) عیدگاه اور قبرستان کے درمیان ۲ رفٹ او نچی دیوارکر کے عید کی نماز پڑھنا ۔۔۔۔۔۔ | ) |
| ۳۳۸         | 🤇 بربناء عذرعیداور جمعه کی نماز کے تعدد دوتاً خریے متعلق سوالات                 | ) |
| mrm         | ے عیدگاہ کے اندرعید کی جماعتِ ثانیہ کرانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | ) |
| ۲۳۳         | 🔾 عیدگاہ بھر جانے کی وجہ سے قریبی مسجد میں نماز عید کی صفیں بنا نا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | ) |
| mra         | ک عیدگاہ ہے پہلےعید کی نماز پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 | ) |
| ۲۳۲         | 🔾 عیدگاہ سے پہلے مبحد میں عید کی نماز پڑھنا کیساہے؟                             | ) |
| mrz         | 🔾 با جهی مشوره سے جا مع مسجد میں عبید ین کی نماز پڑھنا                          | ) |
| ۳۴۹         | 🔾 کیامبجد میں نمازعید پڑھنے والاعید گاہ کی فضیلت ہےمجر وم رہے گا                | ) |

🔾 سفرشرعي کي مقدار مين محقق اورمخاط قول -----

| ١ ٢١        |                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣9۵         | 🔾 سفرشر کی کی مقدار اور جائے ملازمت کا تکلم؟                                             |
| ے9۳         | 🔾 بڑے شہروں میں سفر کی حدود                                                              |
| <b>29</b> 1 | 🔾 وہلی سے غازی آ بادجانے والا کہاں سے مسافر شار ہوگا؟                                    |
| ۳۹۹         | 🔾 دہلیا میز لپورٹ شہر کی حدود میں داخل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| ۴٠٠         | ن فائے شہر کی تعریف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| ۴٠٠         | 🔾 حدویشهر میں رہتے ہوئے 🗠 میل کا سفر کرنے والامسافر ہوگا یانہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
|             | ۵ الیی جگه سفر کرنا جوحدو و شهر سه ۴۸میل سے کم اور جائے قیام سے۸۸میل ہو۔۔۔۔۔             |
|             | C ایک شہر کے اطراف میں مسافت شرعی ہے کم حدود میں سفر کرنا                                |
|             | ت<br>ی سفرقج کے دوران کن کن مقامات میں قصر ہوگا؟                                         |
|             | 🔾 مسافر کا سفرکها ں سے شروع ہوگا،اور حدود فنا ءِشہر کہاں تک میں؟                         |
|             | ى دوجگەرطن اصّلی کاحکم؟ -ً                                                               |
|             | 🔾 دوران سفروطن اصلی ٰے گذرنا؟                                                            |
|             | C دورانِ سفرراسته کی نماز کا حکم                                                         |
| ۲۱۲         | 🔾 میافرنثر کی کا حدودِ شہر سے گذرتے ہوئے آ گے سفر کرنا                                   |
| ۳۱۳         | 🔾 گھرے موہوم سفر کی نیت لے کر نگلنا                                                      |
|             | ۵ ایک جگه قیام کر کے اَطراف میں پھیری کرنا                                               |
| ۵۱۳         | ي وطن ا قامت محض ارادهٔ سفر سے باطل نہيں ہوتا                                            |
|             | 🔾 اگر موضع ا قامت میں ۱۵ ردن سے کم یازیاد در کنایقنی نه ہو، تو کیا حکم ہے؟               |
|             | ۔<br>© شوہر کی اجازت سے زیادہ دن میکہ میں رہنے پر بیوی نماز میں قصر کرے گی یاا تمام؟ ۔۔  |
|             | ، چوب .<br>۱۲ رار گھنٹے میں دہلی ہے بمبئی کاسفر کرنے والاد ورانِ سفر قصر کرے گایا اتمام؟ |
|             | ے کلکتہ کا باشندہ اپنی جائے اقامت ہے۵اکلومیٹر دوری پر واقع ایئر پورٹ پرنماز میں قصر      |
|             | کرےگایااتمام؟کرایااتمام؟                                                                 |
|             | v                                                                                        |

| 🔾 پر بھنی سے اپونا جانے کے قصد سے سفر کرنا                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🔾 سفر کے دوران اساتذہ سے ملاقات ہوجانے پر واپس آجانے کی نیت سے سفر شروع کرنا؟                                            |
| 🔾 تیں کلومیٹر دوری پر بلیغ کے لئے جانے پر قصر کرناجا ئزنہیں                                                              |
| 🔾 مسافت سفر طے کر کے شہر میں پہنچنے والی تبکیغی جماعت مسافر رہے گی یامقیم؟                                               |
| 🔾 قسطوں میں سفر طے کر کے مسافت شرعیہ کو پہنچنے والی جماعت نماز میں قصرکر ے گی یاا تمام                                   |
| <ul> <li>امیر جماعت کے مقامی ہونے سے مأ مور پر قیم ہونے کا حکم نہیں گلے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| <ul> <li>مافت سفر پرواقع سسرال میں بیوی کا پندر ودن ہے کم قیام کرنے پرنماز کا حکم؟</li> </ul>                            |
| 🔾 مستقل طور پردوسرے شہر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہنے والاُوطن اصلی میں آ کرنماز میر                                        |
| قصر كريكا يااتمام؟                                                                                                       |
| <ul> <li>مراد آبادچیوژگرمان باپ کے ساتھ لکھنؤ رہنے والے کا مراد آباد میں نماز کا تکم ؟</li> </ul>                        |
| 🔾 جائے ملازمت میں نماز کا تکلم؟                                                                                          |
| 🔾 جائے ملازمت میں ۱۵ردن کے کم اقامت پرنماز کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                         |
| 🔾 مسافت سفرسے کم میں جائے ملازمت پرنماز کا حکم                                                                           |
| 🔾 کیاجائے ملا زمت مطلقاً وطن اصلی کے حکم میں ہے ؟                                                                        |
| 🔾 بغرض تجارت اہل وعیال کے ساتھ دوسری جگہا قامت اختیار کرنا؟                                                              |
| 🔾 جائے ملازمت میں مستقل رہائش؟                                                                                           |
| <ul> <li>جائے ملازمت سے سفرشر عی کی مقدار سے کم پرسفر کرنا؟</li></ul>                                                    |
| 🔾 سفرشر عی سے والیسی بر جائے ملازمت میں پندر ہ دن سے کم تشہر نا                                                          |
| <ul> <li>امام جائے امامت میں نماز میں قصر کرے گایا اتمام؟</li></ul>                                                      |
| 🔾 مستُقلُ جائے ملا زمت پرسفرِشرعی سے واپسی پرنماز کا حکم                                                                 |
| <ul> <li>جائے ملازمت میں ہوئی بچوں کے ساتھ مستقل رہائش اختیار کرنے پر نماز کا حکم</li> </ul>                             |
| ·                                                                                                                        |
|                                                                                                                          |

| ۲۳ =          |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲ <u>۷</u> - | 🔾 گھرسے سفر ٹنر کی کنت سے فکل کر جائے ملازمت پر رکنا                                 |
| ۲۳۸ <u>-</u>  | 🔾 جائے ملازمت سے سفر شرقی ہے کم پر سفر کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| - ۱۳۹         | 🔾 سفر شرعی ہے والیسی پر جائے ملا زمت میں ۵اردن سے کم قیام کرنا                       |
| ۲۵۰-          | 🔾 وطن تأبل كاتكم 🔾                                                                   |
| 121-          | 🔾 سسرال میں تین چاردن قیام کے دوران کڑ کی نما زمیں قصر کرے گی یاا تمام؟              |
| 12m-          | 🔾 بیوی کے ساتھ سسرال جاتے ہوئے راستہ میں نماز قصر کا تھم؟                            |
| rar_          | 🔾 مسافرمدر رس کامهتهم کی اجازت پرسفرکو معلق کرنا                                     |
| ۲۵۵-          | 🔾 سفر میں سنن مو کده پڑھنے کا حکم                                                    |
| ray-          | 🔾 فجر کی سنت گھرپڑھ کرسفرشر وع کرناا ور راستہ میں فجرپڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ۲۵۷ -         | 🔾 سفر میں مسافر کا سنت ونوا فل پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| ۲۵۸-          | 🔾 حنفی شخص کا سفر کی وجد ہے مثل ثانی ہے پہلے عصر رپڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
|               | 🔾 مسافرکا حالتِ سفر میں مثل ثانی ہے پہلے عصر کی نماز پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| -+۲۳          | 🔾 مقیم کی اقتداء کے دوران اگر حدث لائق ہو جائے تومسا فراز سر نوقصر کرے گایا اتمام؟ - |
| -۱۲۸          | 🔾 مسافرامام نے بھولے سے چارر کعت پڑھادیں؟                                            |
| ۲۲۲ <u>-</u>  | 🔾 مسافر نے مقیمین کوچا رر کعت نماز پڑھادی                                            |
| -۳۲۳          | 🔾 سفر میں بھول سے جار رکعت پڑھ کروقت کے اندر گھر بہنچ گیا                            |
| -۱۲۲۸         | 🔾 سفرمیں بیٹھ کرفرض نماز پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| -۵۲۳          | 🔾 ٹرین میں بیٹھ کرنماز پڑھنا                                                         |
| ۲۲۲-          | 🔾 شدید بھیڑ کے وقت ٹرین میں نما ز کا حکم                                             |
| MYZ-          | 🔾 ٹرین میں دوسیٹوں کے درمیان نماز پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| -۸۲۸          | 🔾 ٹرین میں سیٹوں کے درمیان خالی جگہ پر نماز پڑھیں یاسیٹ کے اوپر؟                     |

| ٣٣ ===       |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| rz+          | 🔾 ہوائی جہاز میں بیٹھ کرادا کی ہوئی نماز کا حکم                              |
| ۲۷۱          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        |
| ۴۷۲          | 🔾 چلتی سواری رپرنماز پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| rzr          | •                                                                            |
| rzr          | 🔾 فاقد الطهورين ركوع تحده كي تسبيحات پڙھے گا پانہيں؟                         |
| rz a         | مريض اورمعذور كي نماز                                                        |
| ۳۷۵          | O معذور کے احکام                                                             |
| MZY          | 🔾 قيام پر قادر شخص کا بیشه کرنماز پڑھنا                                      |
| ۲4           | 🔾 کھڑے ہوکر تکبیر تح بیہ کہنا اور پھر پوری نما ز مبیٹھ کر پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| ۳ <u>۷</u> ۸ | 🔾 جو شخص پوری نماز کھڑے ہوکر پڑھنے پر قادر نہ ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| <u>مر</u> ع  | 🔾 جو شخص صرف بهل رکعت میں قیام کر سکتا ہو،اس کا عکم؟                         |
| γ <b>/</b> • | 🔾 معذور بیشهٔ کرنماز پڑھنے والاصف میں کہاں کھڑا ہو؟                          |
| ۳۸۱          | 🔾 بیپهٔ کرنماز پڑھتے وقت رکوع کا کیا طریقہے؟                                 |
| <u>የ</u> ለተ  | 🔾 بیرهٔ کرنماز پڑھنے کی حالت میں رکوع کا طریقہ                               |
| <u> </u>     | 🔾 بیشهٔ کرنماز پڑھنے والے کو پورا ثواب ملے گایا آ دھا؟                       |
|              | 🔾 معذور شخص کس طرح تجده کرے                                                  |
|              | 🔾 کری پر بدیشهٔ کرنما ز پڑھنا                                                |
|              | 🔾 کرسی کےڈلیک پر سجدہ کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
|              | 🔾 کری پرنمازادا کرنے والا کری کہاں رکھے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|              | 🔾 معذور څخص کاانفرادی نمازکری پر پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| ے؟ ۳۹۳       | 🔾 جس مریض کیلئے چوٹ لگنے کی وجہ سے حرکت کرنامشکل ہوو ہنما ز کیسے ادا کر ب    |

| <u>۲۵ =</u>       |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ~9~_              | 🔾 مریض کا پییثاب کی تھیلی کے ساتھ نماز پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| ۳۹۵-              | 🔾 جس کے جسم میں چھوڑ ہے، پھنسی ہوں اس کالیٹ کرنما زیڑ ھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| ۲94 <u>-</u>      | 🔾 خروچ رت کامریض کیا کرے؟                                                              |
| - که <sup>س</sup> | 🔾 نماز میں ریاح خارج ہونے کا عارضہ؟                                                    |
| -۸۴۲              | • بارباروضولوثنا                                                                       |
| - ۹۹م             | O ریاحی مریض کیا کرے؟                                                                  |
| ۵•۰-              | ت ککوریا کی مریضه کیا کرے؟                                                             |
| ۵۰۲-              | 🔾 گیس اور قبض کے مرض والانماز کیسے پڑھے؟                                               |
| - ۵۰۳             | 🔾 پیشاب کے قطروں کی بیاری میں مبتلا شخص نماز کیسے ادا کرے؟                             |
| ۵۰۵-              | 🔾 جریان اور کثرت احتلام کا مریض نابینا شخص نما ز کیسے ادا کرے                          |
| ۵٠٧-              | 🔾 معذور کا بلا وضود وسرے وقت کی نمازیڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| ۵٠۷-              | 🔾 جس مریض کو گلوکوس گلی مهوه وه نماز کس طرح پڑھے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵•۸-              | 🔾 جس کے ہاتھوں میں شدیدزخم ہوا در وضواور تیم دشوار ہوتو نماز کیسے پڑھے؟                |
| ۵۱۰-              | 🔾 جمعہ کے دن معذورکو گھر پر ظہر پڑھنے سے ظہر کا ثواب ملے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| ۵11-              | 🔾 د ماغ میں خون جم گیاا ور کئی ماہ تک نماز ہی یا د نہآئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ۵۱۲-              | 🔾 برص کے مریض کا جماعت کی نماز میں شریک ہونا؟                                          |
| ۵۱۳-              | 🔾 جذام کے مریض کااذان دینااورمصلّیوں کی صف میں کھڑے ہو کرنماز پڑھنا؟ ۔۔۔۔              |
| ۵۱۵-              | 🔾 بیاری یامعقول عذر سےنماز نہ پڑھ سکے تو کیا کرے؟                                      |
| ۲۱۵               | عور توں کی نماز                                                                        |
| ۵۱۲-              | 🔾 مردوعورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟                                                     |
| ۵۱۸-              | · عورتیں نیت باندھنے کے لئے ہاتھ کہاں تک اٹھا ئیں گی ؟                                 |

| r = |                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵19 | 🔾 عورت تکبیرتخ بمدکے بعد ہاتھ کہاں باند ھے؟                                               |
| ۵۲۰ | 🔾 عورت کے لئے حالت قیام میں ٹخنے ملانے کا کیا تکم ہے؟                                     |
| ۵۲۱ | 🔾 حالت قیام اور قعود میں عورت کے لئے ٹخنے ملانے کا حکم                                    |
| arm | 🔾 عورتون کا حالتِ قیام میں ٹھوڑی سینے ہے لگانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| ۵۲۴ | 🔾 عورت کے قیام سے تجدہ میں جانے کا طریقہ                                                  |
| ۵۲۵ | 🔾 عورت بجده کرنے میں گھنے زمین پر کس طرح شیکے گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| ۵۲۲ | 🔾 عورتوں کا فرض نمازوں میں قومہا ورجلسہ کے مسنون اذ کار پڑھنا                             |
| ۵۲۹ | 🔾 عورت کا پلیٹ فارم اورانٹیشن ور مل گاڑی میں کھڑے ہوکرنماز پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| ۵۳۰ | نماز کے بعداُ ذکاراوراُ دعیهٔ ماثورہ                                                      |
| ۵۳۰ | <ul> <li>فرض نماز کے بعد دعا کا مئلہ</li></ul>                                            |
| ۵۳۱ | 🔾 پنج گانه، جمعه وعیدین کی نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت؟                             |
| ۵۳۲ | 🔾 فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاما نگنا کس حدیث سے ثابت ہے؟                             |
| 3mm | 🔾 فرض نمازوں کے بعد ہاتھا ُ ٹھا کر دعا کرنا اور ہاتھ منہ پر پھیرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| ۵۳۲ | 🔾 فرائض کے بعد ہاتھ اٹھا کرد عاما نگنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| ۵۳۴ | 🔾 فرض نمازوں کے بعداجما عی جمری دعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| ۵۳۵ | 🔾 سنتوں کومؤخرکر کے فرائض کے بعد دُعا کا اہتمام کر نا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۳۲ | 🔾 سلام چھیرنے کے بعدامام کے ساتھ دُعا ما نگنا                                             |
| ۵۳۸ | 🔾 فرض نمازوں کے بعد دعا کو بدعت کہنا؟                                                     |
| ۵۴٠ | 🔾 دعائے بل کلمه طیبه پڑھنے کا ثبوت                                                        |
| ۵۳۱ | 🔾 فرض نمازوں کے بعددعا کا طریقہ                                                           |
| ۳۳  | 🔾 فرض نماز کے بعد سریر ہاتھ د کھ کر دُ عایڑھنا؟                                           |

| 12 <u> </u> |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۳         | 🔾 دعا کے شروع میں امام کا'' الجمد للدرب العالمین' زورہے کہنا ۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| ۵ ۳۵        | 🔾 نماز کے بعد دعاء کے ختم پر اختتا می کلمات کوزور سے کہناجا ئزہے ۔۔۔۔۔۔۔ |
| ary         | 🔾 دعا كـا خيريين 'لا اله الا الله''جهرأ پڙهنا                            |
| ۵۳۲         | 🔾 دعا کے ابتدائی اور آخری کلمات کوز ورسے کہنا؟                           |
| ۵۳۷         | 🔾 ظهر،عشاءاورمغرب کے بعدا مام خشر دعا کرے یا کمبی؟                       |
| ۵۴۷         | 🔾 مقتدی کاامام سے پہلے مختصر دعا ما نگ کر آجانا                          |
| ۵۳۸         | 🔾 وظائف فرائض کے بعد پڑھے پاسنن ونو افل کے بعد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| ۵۳۸         | 🔾 کیااذ ان کے بعد کی دعامیں رفع مدین کا ثبوت ہے؟                         |
| ۵۳۹         | 🔾 نماز کے بعد محبرہ میں جا کردعا مانگنا                                  |
| ۵۳۹         | 🔾 کن دعاؤل میں ہاتھ اٹھانے چاہیے اور کن میں نہیں؟                        |
| ۵۵٠         | 🔾 دعا کےوقت دونوں متھیاوں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا چاہئے؟              |
| ۵۵۱         | 🔾 تجدهٔ دعائيكاتكم                                                       |
| ۵۵r         | 🔾 دعا کے بعد ہاتھوں کو چېرے پر پھیر نا                                   |
| ۵۵r         | 🔾 مغرب سے پہلے دعا کرنا کہاں سے ثابت ہے؟                                 |
| ۰۵۳         | 🔾 غروبآ فتاب کےوفت دعا مانگنا                                            |
| ۵۵۵         | 🔾 کیاغروب شمس سے ذرا پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہے؟                       |
| ۵۵۲         | 🔾 انفرادی مسنون دعاؤل کوجمع متکلم کےصیغہ سے پڑھنا                        |
| ۵۵∠         | 🔾 تسبیح کی گنتی کیسے کی جائے                                             |
| ۵۵۹         | متفرقات نماز                                                             |
| ۵۵۹         | 🔾 انبياء سابقين اورامم سابقه کی نمازکيسی تھی؟                            |
| ۵۲۰         | 🔾 جس تيل ميں زندہ بچھوجلايا گياہواسے لگا کرنماز پڑھنا                    |

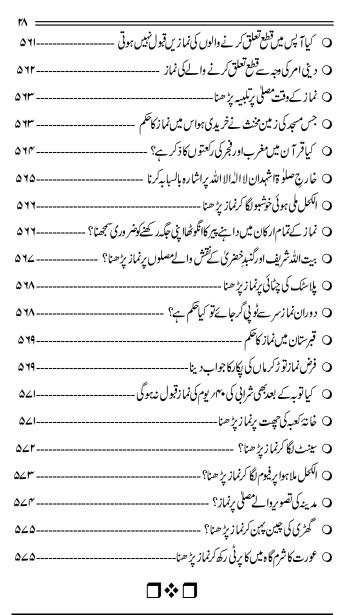

# تراوت کے مسائل

# کیاکسی سیجے حدیث ہے ہیں رکعت تر اور کے کا ثبوت ہے؟

سوال (۹۳۸):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا کسی صحیح حدیث میں میں رکعت تر اوت کا ثبوت ہے؟ اگر نہیں ہے تو آٹھ رکعت تراوت کے پڑھنا صحیح ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالىٰ عنها كيف

كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً فقلت يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. (صحيح البخاري ٢٩١/ ترقم: ٢٩١٧ رقم: ٢٩١٧)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتو. (المصنف لابن أبي شبية ٣٩٤/٦ المعجم الكبير للطيراني ١ ١١٠١ وهذ ٢ ١٠٠ ، مجمع الزوائد ١٧٢/٣)

مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. (المؤطا لإمام مالك . ٤٠ السنن الكبرى لليهقي ٢٦٦٤)

وأنت خبير بأن رواية ابن عباس إذ هي مؤيدة بآثار الصحابة أولى من رواية جابر وإن كان فيها بعض الضعف، فإن جمهور الصحابة متفقة على صلاة التراويح بعشرين ركعة، قال ابن عبد البر: وهو قول جمهور العلماء وهو الصحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه من غير خلاف من الصحابة، قاله العيني. و نقله القاضي عياض عن جمهور العلماء والترمذي عن أكثر الصحابة. (أوجر المسالك ٢٨٥١) فقط والترتالي المم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۳/۷/۸ ه الجواب صحح: شبیراحمد عفاالله عنه

## ۲۰ ررکعت تراو تک پر صحابہ کا اجماع ہے

سوال (۹۳۹):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۸ررکعتیں اور بھی ۲۰ررکعتیں نماز تراوی پڑھیں مگر تعداد

رکعت کے لئے نہ تو کسی کو منع کیا اور نہ ہی یا بند ، حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تعداد کی نماز تر اور تک پڑھی ہے یانہیں؟ اگر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ۸ راور ۲۰ ررکعتیں تر اور تک پڑھیں ہیں تو ہرمسلمان کو بھی ۸ راور کبھی ۲۰ ررکعتیں تر اور تک پڑھ کرسنت رسول پڑمل پیرا ہونا چاہئے؟

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دورِخلافت میں مسلمان الگ الگ نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کوایک قاری کے پیچھے جمع کر دیا کہ ایک حافظ امام بلند آواز سے تلاوت کر کے پیچھے کھڑے مقتدیوں کو کلام پاک سنائے، اس سے معلوم ہوا کہ سنت تراوش پڑھنا ہے رکعت کی کوئی قیز ہیں؟ مسکلہ کی وضاحت فرمائیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله القوفيق: آپ نے سوال میں نجا کرم سلی الدعلیہ وسلم سے البحواب وبالله القوفیق: آپ نے سوال میں نجا کرم سلی الدعلیہ وسلم سے المردکعت والی روایات کا تعلق تراوی سے نہیں؛ بلکہ تبجد سے بہ اور تراوی کے بارے میں آپ سلی الله علیہ وسلم سے کوئی متعین عدد کی صحیح مرفوع روایت سے ثابت نہیں؛ البتہ آپ سلی الله علیہ سلم نے اپنی سنتِ مبارکہ کے ساتھ حضرات خلفاء راشدین کے زمانے میں رائج کردہ دین کے طریقوں کی پابندی کرنے کا امت کوتا کیدائم دیا ہے، جیسا کہ ارشاونہوی ہے:

"عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ". (سنن ابن ماجة ٥) (تم پرمير ك سنت اورمير برايت يافته خلفاء داشدين كاسنت يمل كرنا ضروري به اس پرايخ دانو ل كوگاڑ ركھو)

اس تکم کی اصل وجہ ہیہ ہے کہ حضرات خلفاء را شدین مزاج شناسِ نبوت ہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسا تکم صادر نہیں ہوسکتا جوسنتِ نبوی کے خلاف ہو، ہریں بنا جب خلیفۂ راشدا میر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجدِ نبوی میں ایک امام کی اقتداء میں رمضان المبارک میں ۲۰ ررکعت تراوح کر بڑھنے کا آغاز فرمایا تو ضروری ہے کہ تراوح کی ۲۰ ررکعات کوسنتِ

مؤ کدہ مانا جائے ،خاص کراس لئے بھی کہ بعض ضعیف روایات سے خود آپ کا رمضان المبارک ہیں ۲۰ مرکعت تر اوت کی پڑے اور جمہور علماء بشمول ائمیۂ اربعہ آج تک تر اوت کی ۲۰ مرکعت تر اوت کی پڑھنے کا ثبوت ملت شریفین میں بھی اسی پر دور فارو قی سے عمل ہوتا چلا آر ہا ہے۔
اس اجماعی تعامل کے برخلاف آج کے نے مانے کے فتنہ پرورغیر مقلد وں ۲۰۱۷ رکے بجائے ۸ردکھت تر اوت کی مہم چلا نا اور امت کے عوام کوئیکی سے روکنا حد درجہ قابل نمرت ہے۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله الله الله المحملي في رمضان بعشرين ركعة و الوتر. (السنن الكبرئ للبيهقي ١٩٨/٢، رقم: ٥٦١، المصنف لابن أبي شية ١٩٤/٢، وقم: ٧٧٧٤، المعجم الكبير للإمام الطبراني (٣١١/١١، وقم: ٢١٠٠، إسناده ضعف)

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فوعظنا موعظة بليغة ..... فقال: .....عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. (سنن ابن ماحة ١٥١)

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً فقلت يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة! إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. (صحيح البحاري ٢٩١٨، وقم: ٢٩١٧ رقم: ٢٩١٧)

وروى مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. (المؤطا باب ما حاءفي قيام رمضان ٤٠.السنن الكبرئ لليهقي ٦٩٨/٢)

قال البيهقي: والثلاث من الوتر . (السنن الكبرى للبيهقي ٦١/٤)

وعن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة، قال: وكانوا يقرؤن بالمئين، وكانو يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان من شلة القيام. (السن الكبرى للبيهتي ١٩٩٢ رقم: ٢٦١٧) عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة. (المصنف لابن أبي شية ٢٢٣٥ رقم: ٧٧١٤)

حدثنا و كيع عن سفيان عن أبي إسحق عن عبد الله بن قيس عن شتير بن شكل: أنه كان يؤمهم في رمضان عشرين ركعة يوتر بثلاث. (المصنف لابن أبي شية ٣٩٥/٠، ٢٢٢/٥) السنن الكبرئ للبيهتي ٦٩٩/٦)

أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث: أنه كان يؤم الناس في رمضان بالليل بعشرين ركعة، ويوتر بثلاث، ويقنت قبل الركوع. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٢٤/٥)

عن حسن عن عبد العزيز بن رفيع قال: كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة و يوتر بثلاث. (المصنف لابن أبي شبة ٢٢٤/٥ رقم: ٢٧٧٦) أما قيام رمضان فإن رسول الله الله المسنف لابن أبي شبة وصلى بهم جماعة عدة ليال، وكانوا على عهده يصلون جماعة وفرادئ، لكن لم يداوموا على جماعة واحدة لئلا تفرض عليهم، فلما مات النبي المستقرت الشريعة فلما كان عمر رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد و هو أبي بن كعب الذي جمع الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه هو من خلفاء بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه هو من خلفاء الراشدين حيث يقول الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من الراشدين المهدين من والنصارئ من جزيرة العرب وجمع القرآن في مصحف واحد، وفرض

الديوان والأذان الأول يوم الجمعة ..... ونحو ذلك مما سنة الخلفاء الراشدون. (محموع الفتاوي لإن تيمية ٢٢٥٥٢٢ محمع الملك فهد)

ولنا أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب وكان يصلي الهم عشرين ركعة ..... وهذا كالإجماع. (المغني لإبن قدامة ١٢٣/٦ القاهرة)

وقـال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة. (سنن النرمذي ١٦٠/٣ مطبع مصل فقطوالله تعالى اعلم

كتبه :احقرمح سلمان منصور بورى غفرليه اراار۳۳ اه الجواب صحح بشيراحمه عفاللدعنه

### ۲۰ ررکعت تراوت کے سنت کیوں ہے؟

سے ال (۹۴۴):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بیس رکعت تر اور کے جب حضورا قدس ﷺ نے نہیں پڑھیں ،اور نہ ہی اجل صحابہ ﷺ میں کہ: بیس رکعت تر اور کے کا سنت ہونا کس طرح ثابت ہوا؟ مدیق اکبررضی اللہ عنہ نے نہیں پڑھیں، تو چر۲۰ ررکعت تر اور کے کا سنت ہونا کس طرح ثابت ہوا؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

يصلي في رمضان بعشوين ركعة والوتر. (السنن الكبرئ للبيهقي ٦٩٨/٢ رقم: ٢٦١٥، ادع، المصنف لابن أبي شيبة ٣٩٤/٢ رقم: ٧٧٧٤، المعجم للإمام الطبراني ٢١١١/١ رقم: ٢٢١٠، التعليق الحسن ٥٦/٧، المتابئ ٥٣٨/٣)

نیز حضرات خلفاءراشدین کاکسی امر کا حکم کرنا بجائے خوداس کے متند ہونے کی دلیل ہے، حدیث میں ان کی سنتوں برعمل کرنے کی تا کیوشہور ومعروف ہے۔

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في حديث طويل .....: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. (سن ابن ماجة ٥١٥ رقم: ٣٤)

وروى مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. (السنن الكبرئ للبيهقي / باب ما حاء في قيام رمضان ٢٩٨٧٢،٤٠)

قال البيهقي: والثلاث من الوتو . (السنن الكبرى للبيهقي ٦١/٤)

وعن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة، قال: وكانوا يقرؤن بالمئين، وكانو يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان من شلة القيام. (السنن الكبرئ لليهتي ١٩٩٢ رقم: ٢٦١٧) عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة. (المصنف لابن أبي شية ٢٢٣٥ رقم: ٤٦٧٧)

حدثنا و كيع عن سفيان عن أبي إسحق عن عبد الله بن قيس عن شتير بن شكل: أنه كان يؤمهم في رمضان عشرين ركعة يوتر بثلاث. (المصنف لابن أبي شية ١٩٢٢، ٢٢٢٥، السنن الكبرى للبيهتي ١٩٩٦، فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرلهاا راا ۴۱۲ اه الجواب صحیح:شیراحمه عفاالله عنه

### تراوتک ۸ ررکعت ہے یا ۲۰ ررکعت؟

سوال (۱۹۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: رمضان المبارک میں نمازترا وت کی ہیں رکعت پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ بخاری شریف میں کہ: رمضان المبارک میں نمازترا وت کی ہیں رکعت پڑھنا کہاں سے ثابت ، تو موجودہ دور میں آٹھ میں گیارہ رکعت بڑھنا اولی ہے، یا ہیں رکعت؟ صحابہ کے دور میں اس سنت پر کس طرح عمل ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آٹھ رکعت ہی پڑھی ہیں تو ہیں کیوں پڑھتے ہیں، اور امت کا اجماع کس پررہا؟ اس عنوان کو واضح طور پرد لاکل شرعیہ کے ساتھ طل فر ما کیں۔

کس پررہا؟ اس عنوان کو واضح طور پرد لاکل شرعیہ کے ساتھ طل فر ما کیں۔

اسمہ سیحانے تعالیٰ

البعواب و بالله التوهنيق: تراوح كى بين ركعت ہونے پرائمه اربعه اورجمہور علماء متفق ہیں، نیز بین ركعت ہونے پر حضرات صحابہ رضی الله عنهم كا بھی اجماع ہے۔ اور ایک روایت سے ثابت ہے كه آنخضرت صلی الله علیه وسلم بھی رمضان المبارك میں وتر كے علاوہ بین ركعت بی پڑھنی چا بمین، بلاعذ راس سے كم پڑھنا اجماع أمت اور پر سے مار كہ کے خلاف ہے۔ (احن افتاد کا ۵۳۸۳)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان بعشرين ركعة والوتر. (السنن الكبرئ للبيهقي ٢٩٨/٢ رقم: ٢١٥، المصنف لابن أبي شية ٢٩٤/٢ رقم: ٤٧٧٤ المعجم للإمام لطبراني ٣١١/١٦ رقم: ٢١١٢ ١ التعليق الحسن ٢٠/٢) وهي عشرون ركعة هو قول الجمهور وعليه عمل الناس شرقا وغربا.

(تنوير الأبصار الدر المختار / باب الوتر و النوافل ٢٠٥٢ كراچي)

وأما الكلام في كميتها فنقول: إنها مقدرة بعشرين ركعة عندنا. (الفتاوي الناتار حانية ٢٧٢/٢ رقم: ٢٥٤٤ زكريا)

قـولـه: لمواظبة الخلفاء الراشدين أي أكثرهم لأن المواظبة عليها وقعت في أثناء خلافة عمر الله ووافقه على ذلك عامة الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا بلا نكير وكيف لا؟ وقد ثبت عنه هذا "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ". كما رواه أبوداؤد. (شامي ٢٦/٦-٤٤ كراچي، ٢٦٨٦ زكريا، سنن أبي داؤد رقم: ٤٦٠٧ سنن الترمذي رقم: ٢٦٨٥)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. (سنن ابن ماحة ١/٥) فقطوالله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفرله

20 1911/11/11

### شوافع کے یہاں رکعاتِ تراوی کی تعداد؟

سوال (۹۴۲):- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حضرت امام شافعیؒ کے نز دیک تر اوت کی کی رکعات کی تعداد کتنی ہے؟ شوافع تر ویحہ کرتے ہیں یانہیں؟ نیز تر ویحہ میں شوافع بیٹھتے ہیں تو کؤی دعا پڑھتے ہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب و بالله التوفيق: جم لوگ ندهب شوافع پر جواب دینے کے مکلّف نہیں ہیں؛ لیکن حفیہ کی کتابوں میں شوافع کا جومسلک تر اور کے بارے میں نقل کیا گیا ہے، وہ بعینہ وہ بی ہے جو حفیہ کا ندهب ہے، یعنی ۲۰ رکعتیں اور ۵ تر وجے بندل الحجود و میں ککھا ہے:

و وافقنا فيه الشافعية فقال في التوشيح: والثالث صلاة التراويح وهي عشرون ركعة في عشر تسليمات في كل ليلة من رمضان و جملتها خمس ترويحات. (بذل المجهود ١٦٠/٧ مصري)

ا ورشوا فع کے نزد بک تر ویجہ میں کسی دعا کے مخصوص ہونے کا ہمیں علم نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

> کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸۲ را ۱۹۱۳ ه

حنفي حافظ کا اہلِ حدیث کی مسجد میں ۸رر کعت میں قر آن سنانا؟

البحواب وبالله التوفیق: جمهورعلاء وفقهاء کنز دیک تر اوی کی ۲۰ ررکعتیں پڑھنامسنون ہے اورائمیر متبوعین میں سے وئی بھی صرف ۸ ررکعت ہی کی سنیت کا قائل نہیں ہے۔ بریں بناء صورت مسئولہ میں حنفی حافظ اہل حدیث کی مسجد میں صرف ۸ ررکعت پڑھا کراپئی تر اور کے ۲۰ ررکعت پڑھا کراپئی اور جگہ یوری ۲۰ ررکعت تو دی کے ساتھ پڑھا کمیں۔

قال في الكنز: وسن في رمضان عشرون ركعة بعد العشاء قبل الوتر وبعده بجماعة والختم مرة. (كتر النقائق على هامش البحر النقائق ٦٦/٢)

وهي عشرون ركعة وهو قول الجمهور وعليه عمل الناس شرقا وغربا. (تنوير الأبصار مع الدر المنتار، باب الوتر والنوافل ٤٥١٢ كراچى، ٤٩٥١٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجرسلمان منصور يورى ففرله

۲/۸/۱۲ اص

تر اوت کا یک سلام سے ۱ ررکعت برط صناافضل ہے یا م ررکعت؟

سوال (۱۹۳۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں کہ: تر اوق کے اندرا یک سلام سے دورکعت پڑھنا بہتر ہے یا چاررکعت؟ امام صاحب نے دودو

رکعت پڑھایا تو بہت سے لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا اور امامت سے الگ کر دیا، تو شرعاً امام صاحب کو برا بھلا کہنااورامامت سے الگ کرنا کیسا ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفيق: تراوئ ميں ايك سلام سے دور كعت برط هنائى افضل به اور دوك برط هنائى افضل به اور دوك به اور امام صاحب كاممل شريعت كے مطابق به ان كے اس ممل پراعتراض كرنا اور دوك بجائے چار ركعت ايك سلام سے برط هانے پر انہيں مجبور كرنا ناوا تفيت اور كم علمى كى دليل به ايسے لوگوں كوا بن غلط روى يرتو بدواستغفار كرنى جا ہے ۔

عن سعيد بن عبيد أن على بن ربيعة كان يصلى بهم في رمضان خمس ترويحات ويوتر بثلاث. (السن الكبرى لليهقي ٩٦/٢ ؟)

عن أبى الخصيف قال: كان يؤ منا سويد بن غفلة في رمضان، فيصلى خمس ترويحات عشرين ركعة. (المصنف لابن أبي شبية ٣٩٣/٢ إعلاء السنن ٨٢/٧ ٨١ - ٨١ دارالكتب العلمية بيروت)

وأراد بالعشرين أن تكون بعشر تسليمات كما هو المتوارث على رأس كل ركعتين. (البحر الرائق ١١٧/٢ كراچي)

وهي عشرون ركعة بعشرة تسليمات فلو فعلها بتسليمة، فإن قعد لكل شفع صحت بكراهة. (شامي ٤٩٥/٢ زكريا) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه: احقر محدسلمان منصور پوری غفرله۲۲/۱۱/۲۳۸۱ه الجواب صحح:شیراحمدعفاالله عنه

### تر او یکی میں دودور کعت پڑھنا ہی سنت ہے

سےوال (۹۴۵):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: رمضان المبارک میں تراوح کی حیثیت سے قرآن پاک پڑھاجا تا ہے، اور جب قرآن کریم پورا ہوجا تا ہے تو بعد کو'' الم ترکیف' سے تر اور کی ہوتی ہے، تو کی مسجدوں میں نمازی امام پر زور ڈالتے ہیں کہ چار رکعت کی نیت پر ہے، پھر زرد ڈالتے ہیں کہ چار رکعت کی نیت پر ہے، پھر زبردتی امام صاحب کو چار رکعت کی نماز پڑھانی پڑتی ہے اور دو تین سال سے ایسا ہی ہور ہاہے، تو چار رکعت کی نیت کر کے تراور کی پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: تراوح مين ٢-١ ركعت پڑھنا،ى سنت ہے، اگر چار چار ركعت پڑھى جائيں گى تو تراوح تو ہوجائے گى، مگر متوارث طريقه كے خلاف ہوگى، اس لئے اس سے احتراز كرنا چاہئے۔

عن سعيد بن عبيد أن علي بن ربيعة كان يصلي بهم في رمضان خمس ترويحات ويوتر بثلاث. (السن الكبرى لليهقي ٩٦/٢ ع)

عن أبي الخصيف قال: كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان، فيصلي خمس ترويحات عشرين ركعة. (المصنف لابن أبي شببة ٣٩٣/٢، إعلاء السنن ٨٢/٧ - ٨٨ دارالكب العلمية يبروت)

ومنها أن يصلي كل ركعتين بتسليمة على حدة. (بدائع الصنائع ٦٤٦١ كراچي، المختصر القدوري مع الشرح الثميري ٢٦١/١) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور پورى غفرلهـ۱۴۲۷/۱۰/۲۷اه الجواب صححج شبيراحمه عفاالله عنه

## ایک سلام سے چارر کعت تر او تک پڑھانا؟

سوال (۹۴۲):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نے تراوح میں دورکعت پر قعدہ کر کے بھول سے چار رکعت پڑھ لیں، تو چاروں رکعت صحیح ہوگئیں، یا آخری دورکعت کی قرائت کا اعادہ کرنالازم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: دوركعت پرقعده كرلينى وجه يه په پارركعت ادائيگي مين ان چارركعت كاماده ادائيگي مين ان چارركعتوں كي طرح موكئيں، جودوسلام ساداكي كئي موں؛ للبذاقر أت كاماده كي ضرورت نہيں۔

لوصلى التراويح كلها بتسليمة واحدة، وقعد في كل ركعتين إن الصحيح أنه يجوز عن الكل. (بدائع الصنائع ٢٦١٦ زكريا، حاشية امداد الفتاوئ ٩٨/١ ٤، ايضاح المسائل ٢٩) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ راا ۱۲/۱۳ اه

# غلطی سے تین رکعت تراوت کا ایک سلام سے پڑھادیں؟

سوال (۹۴۷):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: زید نے دور کعت تر اور کا کی نیت کی ؛ لیکن دو کے بجائے تین رکعت ایک جلسہ کے ساتھ پڑھ لیں، اب بیہ ماری تینوں رکعت بے کار ہوگئیں یا ایک بے کار اور باقی دور کعت درست رہیں، اور اگر تینوں بے کار ہوگئیں قان دور کعتوں کا اعادہ ضروری ہے یا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعد اب وبالله التوفیق: مسئوله صورت میں نینوں رکعتیں بے کار ہوگئیں، دو رکعت کا اعادہ ضروری ہے، اوران میں جوقر آن پڑھا گیا ہے اسے بھی دہرالیا جائے۔(امداد الفتادی حاشیا / ۴۹۷)

وأما إذا صلى ثلاثا بتسليمة واحدة، إن قعد على رأس الركعتين يجزيه عن تسليمة واحدة، وعليه قضاء الركعتين، وإن لم يقعد على رأس الثانية ساهيا أو عامداً، لا شك أن صلاته باطلة قياساً، وهو قول محمد و زفر رحمهما الله،

وهو رواية عن أبى حنيفة، وعليه قضاء ركعتين فحسب. (الفتاوى التاتار حانية ٣٣٠/٢ رفم: ٣٥٠ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۵ه/۱۳/۳۹

## تراویځ مین۲ررکعت پرقعده کرنا بھول گیا؟

سوال (۹۴۸):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: امام تراوح کی دوسری رکعت پر بھولے سے نہیں بیٹھا،اور تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا،
بعد ہُ اس نے چار کعتیں پڑھیں اور بحد ہُ سہوکر لیا، تو اس کی نماز کا کیا تھم ہے؟ تراوح میں ان سب
کا شار ہوگا یا دور کعتوں کا؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبسالت التوهنيق: نمرکوره صورت ميں صرف آخر کی دور کعتيں معتبر ہوں گی ،اورشر وع کی دور کعتيں باطل قرار پائيں گی ، پېلی دور کعتوں ميں جوقر آن پڑھا گيا ہے اس کا اعادہ کرنا ہوگا۔ (عاشيه امدادالفتاد کی ۱۸۹۷ ، کفايت المفتی ۳۴۹۷ ، ایفناح المسائل ۲۹)

إذا صلى الإمام أربع ركعات بتسليمة واحدة، ولم يقعد في الثانية في القياس تفسد صلاته، وهو قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى، ويلزمه قضاء هذه التسليمة، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وفي الاستحسان: وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا تفسد وإذا لم تفسد، اختلفوا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أنها تنوب عن تسليمة أو تسليمتين؟ قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: تنوب عن تسليمتين؛ لأن الأربع لما جاز، وجب أن ينوب عن تسليمتين. وقال الفقيه أبو جعفر والشيخ الإمام أبوبكر محمد بن الفضل رحمهما الله تعالى: في التراويح تنوب الأربع عن

تسليمة واحدة، وهو الصحيح؛ لأن القعدة على رأس الثانية فرض في التطوع، فإذا تركها كان ينبغي أن تفسد صلاته أصلاً كما هو وجه القياس، وإنما جاز استحساناً فأخذنا بالاستحسان في استحساناً فأخذنا بالاستحسان في حق بقاء التحريمة، وإذا بقيت التحريمة صح شروعه في الشفع الثاني، وقد أتمها، فجاز عن تسليمة واحدة. (فتاوى قاضي خان، كتاب لصوم /فصل في السهو ١٩٥١ - ٢٤٠ رشيدية، لمحيط لبرهاني، كتاب الصلاة / الفصل الثالث عشر في التراويح والوتر ١٣٥٢ كوئفه)

وكان الشيخ أبو جعفر يقول: يجزيه عن تسليمة واحدة، وفي الخانية: هو الصحيح، به كان يفتي الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل قال القاضي الإمام أبو على النسفي: قول الفقيمة أبى جعفر، والشيخ الإمام أقرب إلى الاحتياط وكان الأخذ به أولى، وعليه الفتوى. (الفتاوى التاتار عانية ٣٣٠/٢ رقم: ٣٥٧١) البحر الرائق ٢٧/٢ كوئه، فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۱/۱۱/۱۱ه الجواب صحح: شبیراحمد عفاالله عنه

### تراوت کمیں قعدہ کئے بغیر بھول سے تیسری رکعت کیلئے کھڑا ہو گیا؟

سوال (۹۲۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: تراوی میں امام دوسری رکعت پوری ہوجانے کے بعد قعدہ میں بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت کے قیام میں چلاگیا، مقتر یول کے لقمہ دینے پرامام واپس قعدہ میں آگیا، جب کہ امام کی کمرسیدھی ہوگئی تھی ؛ کین کچھ پڑھا نہیں تھا، یعنی تلاوت نہیں کی تھی تو کیاتر اور کے ہوگئی یانہیں؟ امام نے سے دہ سہوبھی کرلیا تھا۔

#### باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: مسكوله ورت ميل جب اخير مين تحدة مهوكرليا تو

تراوت صحیح ہوگئ۔

ولو سها عن القعود الأخير كله أو بعضه عادما لم يقيدها بسجدة؛ لأن ما دون السركعة محل السرفض وسجد للسهو لتاخير القعود. (شامي ٨٥/٢ كراجي، ٢٠.٥٥ زكريا) فقط والله تقال الله علم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۱۷/۹/۲۲ه

## وترکے بعدمعلوم ہوا کہ تراوت کا اررکعت ہوئی ہیں؟

سے ال (۹۵۰): -کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے محلّہ کی مسجد میں قریب تین روز پہلے نماز ترا ویج میں جول ہے ۱ اررکعات پڑھی گئیں، نماز وتر کے بعد تحقیق کرنے پرمعلوم ہوا کہ ۱۹ رکعات ترا ویج ہوئی، اب تلافی کی کیا صورت ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سکانہ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سکانہ باسمہ سکانہ باسم سکتانہ باسم سکتانہ باسم سکتانہ باسم سکتانہ باسکتانہ باسکتان

البحواب وبالله التو هنيق: مسئوله صورت ميں جورکعت تنها پڑھی گئے ہے،اس کو سب مقتدی الگ الگ دورکعت بعد میں پڑھ لیں اور مذکورہ رکعت میں جوقر آن پڑھا گیا ہے اسے حافظ صاحب الگلے دن دہرالیں۔

كذا تستفاد من عبارة الشامي: فروع: شكوا هل صلوا تسع تسليمات أو عشراً؟ يصلون تسليمة أخرى فرادى في الأصح للاحتياط في إكمال التراويح والاحتراز عن التفل بالجماعة. (شامي ٤٥٦/ كراجي، شامي ٤٩٦/٢ زكريا) فقط والله تعالى أعلم كتبه: احتر محمسلمان مضور لورى غفرله

211/0/9/10

تر اوت کی بیٹر صانے کازیادہ حق دار کون ہے؟ سےوں (۹۵۱):-کیافرہاتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے ہارے میں کہ: ماہ رمضان میں ایک مسجد میں تر اوت کیڑھانے کے معاملہ کو لے کرایک مسئلہ پیدا ہوگیا،مسئلہ یہ ہے کہ محلّہ کے دولڑ کے آنے والے رمضان میں ترواح کر پڑھانے کے شدید متنی ہیں، ایک لڑکا جس کا نام محمومید ولد محمد اشرف ہے،اس نے مدرسہ حیات العلوم سے بتاریخ ۲۰۰۳ ورسم کواینا قرآن حفظ کمل کر لیاتھا،اس کی دستار بندی بھی ہوگئی تھی، اور محلّہ ہی کی ایک مسجد میں سامع کی حیثیت سے تروا تکے پڑھی،اور پھردوسرے رمضان میں بھی سامع کی ذید داری نبھائی، ٹمر عبید کی عمر ۱۷ رسال ہے۔ دوسرالڑ کا محمہ عارض ولد صابر حسین ہے، اس کے والد کا کہنا ہے کہ میر بےلڑ کے نے دوسال قبل حفظ ممل کرلیا ہے اس کوموقع دیا جائے ، اس لڑکے کی ابھی دستار بندی نہیں ہوئی ہے، لڑ کے نے ابھی تک کہیں بھی سامع کی حیثیت سے ذمہ داری نہیں نبھائی ،اس لڑ کے نے مدرسہ احیاء العلوم مقبرہ میں دیمبر ۲۰۰۲ء تک ۱۷؍ بارے حفظ کئے تھے،اس کے بعد محلّم مغل پور ہ کےا یک استاذ سے پڑھا اورانہی ہے قرآن پاک حفظ کمل کیا، میں اپنی مسجد میں پیش آئے اس مسئلہ کوآپ کی خدمت میں تحریری طور پرپیش کر رہا ہوں،قر آن وحدیث کی روشنی میں اس مسئلہ کاحل کیا ہوگا؟ اور ان دونوں لڑکوں میں ہے تر اوت کے پڑھانے کاکس کوموقع دیا جائے تحریر فر مائیں ۔ باسمه سيجانه تعالى

قوله أكثر كم قرأنا: فالمتبادر أنه أراد أكثرهم جمعا للقرآن و حفظاً دون أعلمهم بالأحكام. (إعلاءالسنن ٢٠٥/٤ رقم: ١١٩٠ دار الكتب العلمية بيروت)

عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً: إن سركم أن تقبل صلا تكم فليؤمكم خياركم. (إعلاء السنن ٢١١/٤ رقم: ١١٩٤ دار الكتب العلمية بيروت) والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحة و فسادا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة. (در مختار مع الشامي ٢٩٤/٢ زكريا)

فالأعلم أحق بالإمامة، ثم الأقرأ، ثم الأورع، ثم الأسن. (كنز الدقائق على هامش البحر الرائق ٣٤٧/١ كراچى، ٢٠٧/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه اختراض وي عفرله

مستقل امام کی موجودگی میں انتظامیکا تر اور کے کیلئے حافظ مقرر کرنا؟

سوال (۹۵۲):- کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیا نِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: محلّہ مقبرہ اول درگاہ مسجد نورانی میں جوانظامیہ کمیٹی ہے، اور موجو دہ امام صاحب ہیں، کہی کہتی ہے، اور موجو دہ امام صاحب ہیں، کہی کہتی محلّہ والوں کا امام صاحب کے پیچھے چھوڑ دیے ہیں، تو انتظامیہ کمیٹی جھگڑا موجا تاہے، اور نماز پڑھنا بھی امام صاحب کے پیچھے چھوڑ دیے ہیں، تو انتظامہ کمیٹی جھگڑا مٹانے کے لئے ان دونوں کا میل ملاپ کرادیتے ہیں، اور امام صاحب لئے ہیں، اور قرآن بھی سناتے آئے ہیں، صاحب لگ بھگ چود ہمال سے امامت کرتے چلے آرہے ہیں، اور قرآن بھی سناتے آئے ہیں، اب محلّہ کے بیچ حافظ ہوگئے ہیں، کمیٹی والوں نے اب محلّہ کیا کہ قرعہ ڈال کر جس کا نام آجا وے اس کا اعلان کر دیاجائے، اس پر کمیٹی والوں نے سے طے کیا کہ قرعہ ڈال کر جس کا نام آجا وے اس کا اعلان کر دیاجائے، اس پر امام صاحب نے پچھے سے ماتھیوں کو لے کر جھگڑا کر لیا، امام صاحب اور ان کے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ جب پانچوں وقت کی مفتیانِ شرع فرما کیں کیا تھم ہے؟ اور امام کے نیجھے انتظامیہ کا کوئی فرد نماز نہیں پڑھر ہاہے، کیاان کی امامت کوشتم کردیاجائے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگرمجرکی انظامیکمیٹی نے امام کومقرر کرتے وقت ہی صراحت کی تھی کہ تراوی میں قرآن پاک سانے کا امام طے کرنے کا اختیار کمیٹی کو ہوگا، تو الی صورت میں کمیٹی اپنی مرضی سے حافظ مقرر کر سکتی ہے، اور اس پر امام کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے؛ لیکن اگر امام کے تقرر کے وقت الیک کوئی صراحت نہیں کی تھی؛ بلکہ ام کو مطلقاً امامت کے لئے

رکھا گیا ہے، توالیں صورت میں تراوح کا حق بھی اس امام کو حاصل ہوگا، اوراس کی مرضی کے بغیر انتظامیہ کا اپنے طور پر امام تراوح مقرر کرنا درست نہیں ہے۔

وفي الحديث النبوي: المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. (سنن الترمذي ٢٥١/٥)

إمام المسجد الراتب أولى بالإمامة من غيره مطلقاً، وفي الشامي: وإن كان غيره من الحاضرين من هو أعلم وأقرأ منه. (شامي ٢٩٧/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محسلمان مضور يورى غفرله ا/١/٢٥/١٥ الله المجاب عجم شير المحافظ الله عنه المجاب عجم شير المحافظ الله عنه

## جدید حفاظ کی حوصلہ افزائی کے لئے ان کوتر او یکے کا امام بنانا؟

سوال (۹۵۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیا نِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر رمضان المبارک میں تراوی کی امامت کرنے والے تفاظ امامت کی کلی شرائط پر پورے اتر نے والے بعنی اعلم، اقراً، اتنی وغیرہ صفات کے حامل آسانی سے مل جاتے ہوں ، تو بالکل جدید حافظ کو جو طہارت نما زاور تجوید وغیرہ کے مسائل سے واقف ند ہو جو سال جُریخ وقتہ نما زکا پابند ند ہو اور جوقر آن کی خلاوت میں بچیس میں الفاظ متر وک یاضم کر دیتا ہے، اس کو صرف میں کہ کرتر ججود یا اور جوقر آن کی خلاوت میں جوجائے گی ، کہاں تک صحیح ہے؟ کیا نماز کو تختہ مشق بناسکتے ہیں؟ کیا قرآن کے کہاں کو ترای کی مشق ہوجائے گی ، کہاں تک صحیح ہے؟ کیا نماز کو تختہ مشق بناسکتے ہیں؟ کیا قرآن کی سے اس طرح خلاوت صحیح ہے؟ کیا میش عامل میں نہیں ہو سکتی ؟ اگر کو کی اس طرح لہ اس پر اصرار کر ہے اور جیرو بہتر تفاظ کو تر ججے دے ، تو کیا بیشرعاصح ہے؟ جید تفاظ تھی بھی اس مرحلہ میں سے ، اب لوگ آنہیں پہند کرتے ہیں، کیا ہی ہی مشق و محنت اور مسائل سے واقف ہو کر آئندہ جید نہیں بن سکتے، وہاں تک انتظار کرلیا جائے، تو کیا حرج ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: فرض نمازون مين تواعلم ، قر أاوراتي كالحاظ ركهنا

پندیده ہے؛ کیکن تر اور کی میں ان صفات کی پوری رعابیت ضروری نہیں؛ بلکہ بفدرِ ضرورت مسائل کا جان لیدنا کافی ہے، اور جدید حفاظ کی حوصلہ افز ائی کے لئے ان کومقرر وا مام مبجد کی اجازت سے قر آن سنانے کے لئے مقرر کرنا اچھی بات ہے، اور تر اور گسنانے سے پہلے ان کو ضروری مسائل سے بھی واقف کر ادینا چاہئے ؛ تا کہ کسی کوکوئی اشکال ندرہے؛ کیکن میہ ہرحال میں لازم ہے کہ تراوی پڑھانے والا قر آن سیج پڑھتا ہو، اگر وہ تجوید کی رعایت نہیں کرتا، یا الفاظ کو حذف کر دیتا ہے، پڑھانے والا قر آن سیج پڑھتا ہو، اگر وہ تجوید کی رعایت نہیں کرتا، یا الفاظ کو حذف کر دیتا ہے، جیسا کہ سوال میں کھا گیا، تو ایسا امام تراوی کے قابل نہیں ہے، چاہے وہ جدید حافظ ہو یا قد بم ۔ خدد ادان مبحدکوان با توں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

مستفاد: الأفضل أن يقرأ فيها (التراويح) مقدار ما يقرأ في المغرب تخفيفا؛ لأن النوافل تبني على التخفيف، فيكون مثل أخف الفرائض. (تبين الحقائق ٥٠/١) إلى المعانق ٥٠/١)

ولا ينبغي للقوم أن يقدم في التراويح الخوشخوان ولكن يقدم الدرستخوان. (الفتاوي التاتارخانية ٣٢٦/٢ رقم: ٢٥٦٤ زكريا)

منها وصل حرف من كلمة بحرف من كلمة أخرى - إلى قوله - ومنها حدف حرف إن غير المعنى تفسد صلاته عند عامة المشائخ هو الأصح، كذا في التاتار خانية. (الفتاوئ الهندية ٧٩/١ دارالفكر يروت) فقط والدتعالي اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲/۱۵ (۳۳۵ اهد الجوارضيج: شبيراح مرعفا الله عنه

## ١٦رسال كالركاتراوح پڑھاسكتاہے يانہيں؟

سوال (۹۵۴):- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک لڑکا حافظ قرآن ہے جس کی عمر ۱۷ ارسال ہے؛ لیکن پستہ قد ہے، یعنی چھوٹے قد والا ہے، اور وہ تر اوسی کہ جس کی عمر ۱۷ سرعاً وہ حافظ کے پیچھے تراوسی کہنیں ہوگی، شرعاً وہ حافظ پڑھا سکتا ہے پنہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگروه لاکادافعی ۱۸ رسال کا موچکاہے،اوراس کے امام بننے سے کسی فتنہ کا اندیشہ نہیں ہے، تواس کے پیچھے تر اوت کا ور فرائض بھی نمازیں بغیر کسی کراہت کے جائز اور درست میں، چھوٹے اور پستہ قد ہونے سے مسلد پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ (امداد الفتاد ی ۱۹۵۸، قاد کی احیاء العلوم ۲۵۸، قاد کی دارالعلوم ۱۳۷۸)

قال علي رضى الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُتم بعد احتلام و لا صُمات يوم إلى الليل. (سن أبي داؤد / باب ماجاء متى ينقطع ليُتم ٢١/٦ وقم: ٢٨٧٣) بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال - إلى قوله - فإن لم يو جد فيهما شيءٌ حتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى. (درمحتار على الشامي ١٥٣/٦ كراجي، ٢٢٦/٦ زكريا، الفتاوئ التاتار حائية ٢٨٠١٦ رقم: ٢٤٩٩ زكريا)

و كذا تكره الإمامة خلف أمو د – إلى قوله – المواد به صبيح الوجه؛ لأنه محل الفتنة. (شامي ٢٦١٥ و كراچي، ٣٠١١٦ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احقر محمسلمان منصور يورى ففرله كتبد: احقر محمسلمان منصور يورى ففرله

### پندرہ سال کےلڑ کے کی تراویج میں امامت؟

سوال (۹۵۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً پیدرہ سال پانچی ماہ ہے؛ لیکن ابھی تو چھوٹا ہے اور داڑھی نہیں نگلی ہے حافظ آن ہے۔ نماز کے فرائض وواجبات بھی یا دہیں ، تر اور کے میں قرآن پاک سنا نا چاہتا ہے، کیا تر اور کے میں اس کی امامت درست ہے؟

#### باسميه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت میں چول که مذکوره الر کے کی عمر پندره سال پوری ہو چکی ہے، اس لئے تراوت وغیرہ میں اس کی امامت درست ہے۔

والسن الذي يحكم ببلوغ الغلام والجارية إذا انتهيا خمس عشرة سنة عند أبي يوسف ومحمد والشافعي، وهو رواية عن أبي حنيفة وعليه الفتوى. (الفتاوى الناتار خانية ٢٨٠/١٦ زكريا)

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني، قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: إن هلذا الحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة. (صحيح البخاري/ باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ٢٦٦١٦ رقم: ٢٦٦٤ محيح مسلم/ باب يان سن البلوغ ٢٠١١ رقم: ١٨٦٨ سن أبي داؤد رقم: ٢٠٤٤)

فإن لم يوجد فيهما شيء فحتى يتم بكل منها خمس عشرة سنة به يفتى، قوله فإن لم يوجد فيهما أي في الغلام و الجارية و ..... ولا اللحية. (درمختار مع الشامي ٢٢٦١٩ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقرمجمسلمان منصور بوری غفرله۳۲۷/۵/۲۹ هد الجواب صحح:شبیراحمدعفاالله عنه

### تراوی میں نابالغ مراہق کی امامت؟

سوال (۹۵۲): -کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک لڑکا جس کی عمر تقریبا چود وسال ہے، اوراتی عمر میں اس نے قرآنِ کریم حفظ کرلیا ہے، تو کیا اس کے پیچھے نماز تر اور کہ جائز ہے؟ جب کہ اس کے گاؤں میں اس سے زیادہ کوئی پڑھا کھا نہیں ہے، علاوہ ازیں اس کے گاؤں کے جوامام ہیں وہ ناظرہ خواں ہیں اور بہت غلاقر آنِ کریم پڑھتے ہیں، اور وہی نماز تر اور کہی پڑھاتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے نماز تر اور کی اس طرح دیگر نمازیں

پڑھنا درست ہے؟ اگروہ لڑکا نماز فرض کے علاوہ نمازتر اوت کپڑھادے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: چوده سال کالڑ کاجب که اس میں آثار بلوغ ظاہر نہ ہوئے ہوں، تر اوت کیا کس بھی نماز میں امام بننے کے لائق نہیں ہے، اس کے پیچھے بالغ لوگوں کی نماز صحیح نہیں ہوگی ؛لہذا بالغ ہی شخص کوامام بنایا جائے اگر چیوہ مذکورہ بچیسے کم پڑھا لکھا ہو۔

ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي ..... وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشائخ بلخ، ولم يجوزه مشائخنا إلى ..... والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها، لأن نفل الصبي دون نفل البالغ. (هداية ١٢٣/١ - ١٢ ١ اشرفي ديوبند)

فإن لم يوجد فيهما شيء فحتى يتم بكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى. (درمختارمع الشامي ٢٢٦/٩زكريا)

قال العلامة الحلبي: وإذا بلغ الصبي عشر سنين فأمّ البالغين في التراويح يجوز، وذكر بعض الفتاوى أنه لا يجوز وهو المختار، وقال شمس الأئمة السرخسي: وهو الصحيح. (حلي كبير ١٠٨) فقط والدّتال المم

کتبه: احقر څرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۳/۱۱/۸ الجوال صحیح: شبیراجم عفاالله عنه

## نابالغ بچه کاتراوی کمیں امام بننا؟

سوال (۹۵۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسَلد ذیل کے بارے میں کہ: صلوٰۃ تراوی کے متعلق نابالغ بچوں کا تعلم منتی فر مادیں؟ بیس کہ: صلوٰۃ تراوی کے متعلق نابالغ بچوں کا تعلم منتی فر مادیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: نابالغ بحير اوت كياكس بهى نمازيس بالغ حضرات كى المحت نهيس كرسكتا؛ البعة نابالغ كي نماز درست موجاتى ب، تاجم الركوئى نابالغ قريب البلوغ مرابق موتوه وبالغ امام كاسامع بن سكتاب

عن عطاء قال: لا يؤم الغلام الذي لم يحتلم. (المصنف لعبدالرزاق ٣٩٨/٢ رقم: ٣٨٤٥) عن عطاء وعمر بن عبد العزيز قالا: لا يؤم الغلام قبل أن يحتلم في الفريضة ولا غيرها. (المصنف لابن أبي شية ٢٠٦٣ رقم: ٣٥٤٤ المحلس العلمي)

وذكر في بعض كتب الفتاوى: أنه لا يجوز أن يؤم البالغين في التراويح أيضا وهو المختار. (حلبي كبير ٢٠٨ لاهور)

لا يصــح اقتداء البالغ غير البالغ في الفرض وغيره. (حلبي كبير ٢ ١ ٥ لاهور، عناية على فتح القدير ٥٧/١ دار الفكر بيروت، الفتاوئ الهندية ٨٥/١)

ولا يصح اقتداء الرجل بامرأة وصبي مطلقا ولو في جنازة ونفل على الأصح. (درمختار) والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها والمراد بالسنن المطلقة السنن الرواتب. (درمختار مع الشامي ٣٢٢/٢ زكريا، كذا في قاضي حان ٢٤٣/١ على كبير ٨٠٤ لاهور)

وإن فتح على إمامه لم تفسد ..... و فتح المراهق كالبالغ. (الفتاوى لهندية ٩٩/١، مراقى الفلاح على لطحطاوي ١٨٣ كراچى)

وفيه إمامة الصبي المراهق للصبيان مثله يجوز. (الفتاوي الهندية ٨٥/١) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر مجرسلمان منصور پوری غفرله ۲۸ م/۳۳۳/۱۵ ه الجواب صحیح: شیبراحمد عفاللد عنه

## بےریش لڑ کا تراوت کے پڑھا سکتا ہے؟

سوال (۹۵۸):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِشرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: ایک نوعمرلڑ کا جو حافظِ قرآن ہے؛ لیکن ابھی بےریش ہے، مگر بالغ ہے، کیا وہ رمضان شریف کی تراوح کا سے پیچھے ہو عکتی ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وہاللہ التو ہیں: اگروہ بالغ ہوچکا ہوتاس کے پیچینمازتر اوت کسب کے لئے جائز ہے، باتی اگراس کے بیریش ہونے کی وجہ سے کسی فتنکا اندیشہ ہو، تو پھراسے عام لوگوں کا امام نہ بنانا ولی ہے۔

وكذا تكره خلف أمرد، الظاهر أنها تنزيهية أيضاً، والظاهر كما قال الرحمتي: إن المراد به صبيح الوجه لأنه محل الفتنة، وهل يقال هنا أيضاً إذا كان أعلم القوم تنتفى الكراهة، فإن كانت علة الكراهة خشية الشهوة، وهو الأظهر فلا، وإن كانت غلبة الجهل أو نفرة الناس من الصلاة خلفه فنعم فتأمل. والظاهر أن ذا العذر الصبيح المشتهي كالأمرد، سئل العلامة عن شخص بلغ من السن عشرين سنة وتجاوز حد الإنبات ولم ينبت عذاره، فهل يخرج بذلك عن حد الأمردية.....؟ وهل حكمه في الإمامة كالرجال الكاملين أم لا؟ أجاب: بالجواز من غير الكراهة. (شامي ٢١/٥ كراجي، ٢٠١٣ وكري)

فإن لم يوجد فيهما شئ ..... و رواية عن أبي يوسف ولا اللحية ..... فحتى يتم لكل منهما خمس عشر سنة به يفتى. (امداد الفتاوي ٥١/٩ ٥٦، فتاوي دارالعلوم ٢١٤/٣، كفاية المفتى ٤١/٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمحمه سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۱۷/۵/۳ه الجواب صحح:شیراحمه عفاالله عنه

### داڑھی میں کالاخضاب لگا کرتراوت کیڑھانا؟

سوال (۹۵۹):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: محترم جناب مولانا قاری محمد رفعت صاحب قاسمی مدرس دار العلوم دیو بندنے اپنی کتاب ''مسائلِ امامت'' میں صفح نمبر ۸۸ رمیں بعنوان' نضاب لگانے والے کی امامت'' کھاہے: سوال: -''جوجا فظصاحب داڑھی کوخضاب لگاتے ہیں، کیاوہ تراوت کی کماز پڑھا سکتے ہیں؟ جواب: - سیاہ خضاب لگانے والا فاسق ہے؛ لہذا ایسے امام کی اقتداء میں تراوت کپڑھنا مکروہ تح نمی ہے'' ۔

خادم پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ سیاہ خضا ب یا کسی اور رنگ کے نام سے آنے والا ایسا خضاب جو لگانے کے بعد کالانظر آتا ہو، اس کے لگانے والے کی امامت میں کیا فرض نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں؟ برائے کرم قر آن وحدیث کے حوالے کے ساتھ مسئلہ بتا کیں؟

باسمه سجانه تعالى

خلاصہ بیہ ہے کہ جوامام عذر معقول کی وجہ سے خضاب لگا تا ہوتواس کی امامت بلا کراہت درست ہے،اسے فاس نہیں کہا جاسکتا، ہاں اگر بلا عذر خضاب لگائے گاتو کراہت ہوگی۔

اوراس کے پیچھے پڑھی گئی نمازیں بہر حال ادا ہوجاتی ہیں اعادہ کی ضرورت نہیں؛ کیونکہ یہ کراہت بعینہ نہیں ہے؛ بلکہ فغیرہ ہے۔

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة و رأسـه و لحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير وا هذا بشئ واجتنبوا السواد. (صحيح مسلم/كتاب اللباس ١٩٩/٢ رقم: ١٢٠٢)

ويمكره بالسواد (در مختار)قال في الذخيرة: أما الخضاب بالسواد للغزو ليكون أهيب في عين العدو، فهو محمود بالاتفاق، روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: كما يعجبنى أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها. (شامي ٢٠٥،٩ زكريا، وكذا في الفتاوى الهندية ٥٠٥، الفتاوى التاتارخانية ٢١٤/١٨ رفم: ٥٥٥٥ زكريا، فقط والله تعالى المم المناوى الهندية ٥٠٥، الفتاوى التاتارخانية ١٩٤٥ رقم سلمان منصور يورى ففر له ١٨١١/١١/١١ الماه: الخواصيح: شيراحم عفا الله عنه

### شرعی دار هی ندر کھنے والے کا قر آن سنانا؟

سوال (۹۲۰):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید حافظ قرآن ہے؛ کیکن شرع اعتبار سے داڑھی نہیں رکھتا ، داڑھی اگر رکھتا ہے تو برائے نام ، اب رمضان المبارک کے مہینہ میں تراوت کی کی صورت اختیار کر کے کلام پاک پڑھتے ہیں ، آیا زید کا قرآن سنانا جائز ہے یانہیں؟ اور اس کا ثواب ملے گایانہیں؟ جب کہ زید کے علاوہ حافظ قرآن موجود ہیں، توالی صورت میں مقتدی حضرات کو کیا کرنا چاہئے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: دارُهي كتانے والاَّخْص فاس به اس كوامام بنانا با با نا با با نا با با نا با بنا وركمروه تحريي ہه ،اس كے السے خص كوتراوئ ميں امام نہيں بنانا چاہئے ،اس سے قرآن سننے كا تواب متبع سنت ها فظ كے مقابله ميں يقيناً كم موگا۔

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى واحفوا الشوارب، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. (صحيح البخاري / كتاب اللباس ٨٧٥/٢ رقم: ٥٨٩٢)

يحرم على الرجل قطع لحيته، والسنة فيها القبضة، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد على قبضة قطعه، وبه نأخذ. (درمختار مع الشامي ٥٨٣،٩ زكريا، فتح القدير ٣٥٢/٢ زكريا، الفتاوى التاتار خانية ١١١/١٨ رقم: ٢٨٥٤٢ زكريا)

ويكره إمامة عبد، و أعرابي، وفاسق، وفي الشامي: أما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظمه وقد و جب عليهم إهانته شرعا. (درمحتار مع الشامي ٢٩٨/٢ - ٢٩٩ زكريا)

لو قدموا فاسقا يأثمون بناء على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم، لعدم اعتنائه بأمور دينه، و تساهله في الإتيان بلوازمه، فلا يبعد منه الإخلال ببعض

شروط الصلاة وفعل ما ينافيها؛ بل هو الغالب بالنظر إلى فسقه ..... إلا أنا جوزناها مع الكراهة لقوله عليه السلام: صلوا خلف كل بر وفاجرٍ. (حلبي كبير ٥١٥-١٥ لاهور) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۳/۹/۲۳

# مسجدکے باشرع حافظ امام کی موجودگی میں غیرمشرع حافظ سے تراوت کم پڑھوانا ؟

سوال (۱۲۹):- کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ:ایک مبحد میں ایک مولوی وحافظ صاحب فرائض امامت وخطابت انجام دے رہے ہیں، اور وہی امام رمضان المبارک میں تراوی کھمل ہیں رکعت بھی پڑھاتے ہیں، اب اس مبحد کے چند مصلیان دوسرے ایک حافظ صاحب کو بھی جن کی وضع قطع سنت کے مطابق نہیں ہے، ہیں رکعت میں شریک بنانا چاہتا ہے، درال حالانکہ امام صاحب کے وضع قطع میں یا تجوید وخوش الحانی وحسن میں شریک بنانا چاہتا ہے، درال حالانکہ امام صاحب کے وضع قطع میں یا تجوید وخوش الحانی وحسن قرائت میں کوئی شکایت نہیں ہے۔ ان مصلیان کا کہنا ہیہ کہ آپ سے پہلے جو امام تھے وہ حافظ نہیں ہیں موجودہ امام اس پر راضی نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ امامت کی ذرمدواری بندہ کے سیر دہے؛ الہذا بندہ موجودہ امام اس پر راضی نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ امامت کی ذرمدواری بندہ کے سیر دہے؛ الہذا بندہ موجودہ امام اس پر احض نہیں المبارک میں کہنا ہے کہ امام کو ہے یا نہیں؟

الجواب وبالله التوهنيق: برتقدير صحت واقعه جب مذكوره امام صاحب مجدك مستقل امام بين، اورع صدّ دراز على ممل تراوح راه صالت على آرب بين، نيز وضع قطع مين شريعت

کے پابند بھی ہیں، توالیں صورت میں ان کی موجودگی میں کسی غیر مشرع حافظ سے تراوی پڑھوانا ناجائز اور مکروہ ہے؛ لہذا اربابِ مبجد کو بیر حق نہیں ہے کہ اس امام کی موجودگی میں کسی غیر مشرع حافظ سے تر اور کے پڑھوائیں۔

عن ابن عمر رضي اللّه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. وفي رواية : خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحي. (صحيح مسلم/باب حصال الفطرة رقم: ٢٥٩)

واعلم أن صاحب البيت ومثله إمام الراتب أو لى بالإمامة من غيره مطلقاً. وفي الشامية: أن الإمام الراتب كصاحب البيت في ذلك. (الدر المختار مع لشامي ٢٩٧/٢ زكريا) يحرم على الرجل قطع لحيته، والسنة فيها القبضة، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد على قبضة قطعه، وبه نأخذ. (درمختار مع الشامي ٥٨٣/٩ زكريا، فتح القدير ٢٥٢/٢ زكريا)

ويكره إمامة عبد، و أعرابي، وفاسق، وفي الشامي: أما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه للإمامة تعظمه وقد وجب كراهة تقديمه للإمامة تعظمه وقد وجب عليهم إهانته شرعا. (درمحار مع الشامي ٢٩٨٦-٩٩ زكريا، حلى كبير ٣١٥) فقط والله تعالى الملم كتبه: احقر محملمان منصور پورى غفر له ١٣٢٣/١/١٥٥١ه اليواسي شير المرعفا الله عنه البواسي شير المرعفا الله عنه البواسي شير المرعفا الله عنه

سال بھرداڑھی کٹانے والے کا رمضان کے موقع پرداڑھی رکھ کرتراوت کیڑھا نا؟

سوال (۹۲۲):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: بعض حافظ قرآن ایسے ہوتے ہیں جو پورے سال داڑھی کو کتر واتے ہیں،اور جب رمضان کا وقت قریب ہوتا ہے تو دویا تین ماہ قبل داڑھی بڑھا لیتے ہیں،اور رمضان کے بعد پھروہی حرکت کرتے ہیں،ایسے حافظوں کے پیچھے تراوح کپڑ ھنادرست ہے یانہیں؟ جواز وعدم جواز جو بھی شکل ہوتر ریفر مادیں۔

#### باسميه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: جن کی داڑھی ایک مشت پوری نه ہواوروہ صرف تراوی میں قرآن سانے کی خاطر چنددن قبل داڑھی چھوڑ دیتے ہوں ایسے امام ترک واجب کی وجہ سے فاسق ہیں اور فاسق کوامام بنانا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے ایسے امول کے پیچھے تراوی پڑھنے کے بجائے متبع سنت اور صالح ائمکی اقتداء میں تراوی کے پڑھنی جائے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحي، خالفوا المجوس. (صحيح مسلم/ باب خصال الفطرة رقم: ٢٥٩)

يحرم على الرجل قطع لحيته، والسنة فيها القبضة، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد على قبضة قطعه، وبه نأخذ. (درمختار مع الشامي ٥٨٣/٩ زكريا، فتح القدير ٣٥٢/٢ زكريا)

ويكره إمامة عبد، و أعرابي، وفاسق، وفي الشامي: أما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظمه وقد و جب عليهم إهانته شرعا. (درمحتار مع الشامي ٩٨/٢ ٢- ٢٩٩ زكريا)

لو قدم فاسقا يأثمون بناء على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم، لعدم اعتماله بأمور دينه، و تساهله في الإتيان بلوازمه، أنا جوزناها مع الكراهة. (حلبي كبر ١٣٥٥)

ومرتكب الكبيرة فاسق. (طحطاوي على المراقي الفلاح ٢٤٤ مصر، محمع الأنهر ١٦٣/١ دار الكتب العلمية بيروت) **فق***ط والله تعالى اعلم* 

املاه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۲۸ / ۱۳۳۳/۵ ه الجواب صحح: شبیر احمدعفاالله عنه

## عین رمضان کے موقع پر داڑھی رکھ کرتر او یکی پڑھانا؟

سوال (۹۲۳):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کچھ تفاظ کرام پورے سال داڑھی کتر واتے ہیں، کین جب رمضان المبارک آتا ہے تو سد حضرا تا پنی داڑھیاں بڑھا لیتے ہیں، کیاان حفاظ کے پیچھیز اور کی پڑھنا درست ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ اسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ایک مثت ہے کم داڑھی رکھنامو جب فِس ہے؛ لہذا جب تک تو بکرنے کے بعد مذکورہ حافظ ایک مثت داڑھی پوری نہ کر لے اس کی امامت مکروہ تحریمی رہے گی ۔

أي قصوا الشواربواتركوا اللحى كماهي ولا تحلقوها ولا تقطعوها ولا تنقصوها من قدر المسنون وهو القبضة. (الفتاوي الناتار خانية ٢١١/١٨ زكريا)

وحلقها تشبه باليهود والنصارى والفرس أهل الشرك، وقال مالك: يحرم الأخذ منها وحرم الشافعي قصّها إذا كان تمثيلاً بها وترجم البخاري باب إعفاء اللحى ..... عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهكوا الشوارب واعفوا اللحى. (صحيح البخاري، اللباس/ بابإعفاء اللحى ٤٠٩،٢ اللباس والزينة من السنة المطهرة ٢٩٢ رقم: ٢٩١ دار الحديث القاهرة)

يحرم على الرجل قطع لحيته، والسنة فيها القبضة، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد على قبضة قطعه، وبه نأخذ. (درمختار مع الشامي ٥٨٣/٥ زكريا، فتح لقدير ٣٥٢/٢ زكريا) وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمة، بأنه لايهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعاً. (شامي ٢٩٩/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۷/۷ /۱۴۲۵ه الجواب صحیح: شیبراحمه عفاالله عنه

#### \_\_\_\_\_ روزه نهر کھنے والے شخص کی تراویح میں امامت

سوال (۹۲۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک صاحب ہیں سال سے امامت کرتے ہیں، نماز تراوت کھی پڑھاتے ہیں، جب کہ رمضان کے روز نے نہیں رکھتے، عذریہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی صورت میں تراوت نہیں پڑھا سکتے ہیں، تو کیااس کے پیچھے نماز تراوت کا اور بیخ وقتہ نماز ہوگی یانہیں؟ مقتدی حضرات کواس صورت میں کیا کرنا چاہئے؟ جب کہ متولی مجدامام کے طرف دار ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعدواب وبالله التو فنيق: محض تراوح کپڑھانے کی غرض سے روزہ چھوڑنے کی قطعاً جازت نہیں ہے؛ لہٰذاالیا شخص تارکِ فرض ہونے کی وجہ سے مستحقِ اما مت نہیں ہے، مقتدی حضرات ذمہ داران کوتوجہ دلا نمیں، اگروہ پھر بھی متوجہ نہ ہوں، تو سارا وبال امام اور ذمہ داران پر ہوگا،مقتدیوں پر نہ ہوگا۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من أفطريوماً من رمضان في غير رخصة رخصها الله له ولا مرض لم يقض عنه صيام الدهر. (سنن أبي داؤد رقم: ٢٣٩٦، سنن الترمذي رقم: ٧٢٣،سنن ابن ماجة رقم: ١٦٧٢، سنن النارمي رقم: ١٧٧٤ رقم: ٢٠١٣، مشكؤة المصابيح ١٧٧/١ رقم: ٢٠١٣)

لو قدموا فاسقا يأثمون بناءً على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لعدم اعتنائه بأمور دينه وتساهله في الإتيان بلوازمه. (كبيري ١٣٥) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفرله

21/11/77711/12

تراوتح ميں نابالغ حافظ كوصفِ اول ميں كھڑا كرنا؟

**سے ال** (۹۲۵): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے

### میں کہ: تر اوج میں نابالغ حافظ کوصفِ اول میں کھڑا کرکے سامع بنانا درست ہے یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: نابالغ الرمرائق به وقواس كاحم بالغ كما ننرب، اس كوصف اول مين كرا كرك ما مع بناكة به راحن افتاد كارداده بقاد كارداده بقاد كريد المساكل ارداده كارداده بالي الحسن بن علي رضي الله عنه إذا فتح الصبي المواهق على الإمام هل تبقى صلاة الإمام صحيحة؟ قال: نعم. (لفتاوى لتاتار خانية ٢٢٦١ رقم: ٢٢٤٠ زكريا) ثم يصف الصبيان لقول أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأقام الرجال يلونه، وأقام الصبيان خلف ذلك، وأقام النساء خلف ذلك، وإن لم يكن جمع من الصبيان يقوم الصبي بين الرجال. (حاشية الطحطاوي

اشرفي ٣٠٨، كذا في الدر المختار مع الشامي ٣١٤/١ زكريا، البحر الرائق ٣٥٣١ كراچي)

و فتح المراهق كالبالغ. (البحر الرائق ۱۱/۲ رشيدية، ۲/۲ كوئفه، الفتاوى الهندية ۹۹/۱ در الفكر ييروت الشاملة، طحطاوي ۱۸۳، مراقي الفلاح ۱۸۳ كراچى) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور پورى ففرله كتبه: احقر محمد سلمان منصور پورى ففرله

# بالغ سامع كي موجودگي مين نابالغ كواگلي صف مين كھڙا كرنا؟

سوال (۹۲۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: تیرہ سال سے کم عمر کا حافظ قرآن بچیسامع کی حثیت سے اگلی صف میں کھڑا ہوسکتا ہے یانہیں؟ جب کہ دوسرے غیر حافظ بچ بھی تراوح میں شرکت کرتے ہیں، آیا نماز میں کراہت آئے گی یانہیں؟ بالغ سامع اگرمو جود ہوتو اس صورت میں نابالغ سامع بالغ سامع کے ساتھ اگلی صف میں کھڑا ہوسکتا ہے یانہیں؟

کیانابالغ بچوں کامرد وں کے پیچیےصف میں کھڑا ہونے کا حکم بطورا سخباب ہے، یابطور وجوب؟

### کیاضرورةٔ نابالغ سامع کواگلیصف میں کھڑا کیاجاسکتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوهنيق: نابالغ مرائق بچسامع كي حيثيت سا گلي صف بيس كو البحواب وبالله التوهنيق: نابالغ مرائق بچسامع كي حيثيت سا گلي صف بيس كو الهوسكتا به اس مين كو كي ممانعت نهين به در ستفاد: فآد كا دارالعلوم ۱۲۷۲، احس الفتاد كي البعة اگر فر رستفاد: ناوى دا را العلوم ۱۲۹۵، البعة اگر در در ستفاد: فادى دا را العلوم ۱۹۵۵) فر رستفاد: فادى دا را العلوم ۱۳۹۵، (۲۹۵، معلی نابالغ بچون كامر دول كي پيچه كو شرك رف كاهم بطور سنت به البعة اگر دوايك نابالغ بچون كامر دول كي پيچه كوش كرف كاهم بطور سنت به البعة اگر دوايك نابالغ بچون كدان كي پورى صف نه بن سكتى بهوتو آئيس الگي صفول كه كنارول پر كوش اكيا جاسكتا به اس طرح اگر كوئي ضرورت بوه مثلاً برا مجمع بوا ور سب بچون كو پيچه كردين كي وجه سان اس طرح اگر كوئي ضرورت بوه مثلاً برا مجمع بوا ور سب بچون كو پيچه كردين كي وجه سان كم بوجان كاخطره بوتو بحي آئيس ا پي ساتھ كوش اكيا جاسكتا به در كتاب المائل ۱۲۵۰)

كتب إلى المحسن بن علي رضي الله تعالى عنه إذا فتح الصبي المراهق على الإمام هل تبقى صلاة الإمام صحيحة؟ قال: نعم. (الفتاوى التاتارخانية ٢٢٦/٢ رقم: ٢٢٤٠ زكريا)

و فتح المراهق كالبالغ. (البحر الرائق ١١٢٦ رشيدية، ٦/٢ كو ئنه، الفتاوى الهندية ٩٩١ دار الفكر ييروت الشاملة، طحطاوي ١٨٣، مراقى الفلاح ١٨٣ كراچي)

ثم يصف الصبيان لقول أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأقام الرجال يلونه، وأقام الصبيان خلف ذلك، وأقام النساء خلف ذلك، وأقام الرجال السبيان يقوم الصبي بين الرجال. (حاشية الطحطاوي ذلك، وإن لم يكن جمع من الصبيان يقوم الصبي بين الرجال. (حاشية الطحطاوي ٢٠٨ أشرفي، كنا في الدر المختار مع الشامي ٢١٤ ٣ زكريا، البحر الرائق ٣٥٣١ كراجي، احسن الفتاوئ (١٧/١ ه، فتاوي رحيميه ٤٨/١) فقط والسرتعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱٬۲۲۸/۱۸۳۶ اهد الجواب صحیح: شیبراحمه عفاالله عنه

### السارسال کے بچہ کوتر او یکی میں سامع بنانا؟

سوال (۹۲۷):- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: خدمتِ عالیہ میں گذارش ہیہ ہے کہ رمضان المبارک میں حافظ محمد ریحان (پیدائش ۱۹۸۸ء عر کارسال) قرآن پاک سنانا چاہتے ہیں، اور سامع حافظ محمد معراج آلحن پیدائش ۱۹۹۲ء عمر ۱۳ سال ہے، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس کو سامع بنانا جائز نہیں ہے؛ اس لئے حضرت والا سے درخواست ہے کہا ہے دستخطا ور مہر لگا کرشکر میکا موقع عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ ماسمہ سجانے تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ٣١/سال ك بجكوماً مع بنا ناجائز بـ ( نارى رثيم يا ١٨٥٨)، احن التارئ ١٨٤٨)

مستفاد: بخلاف الصبي العاقل لأنه قريب من الرجال ولذا عبر عنه الشارح بالمراهق. (شامي ٦٢/٢ زكريا)

و فتح المسراهق كالبالغ و فتحه على إمامه جائز . (البحر الرائق / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١١/٢ رشيدية، ٢٦/٢ كو تئه، الفتاوى الهندية ٩٩/١ و دار الفكريروت الشاملة، طحطاوي / باب ما يفسد الصلاة ١٨٣ ، مراقي الفلاح ١٨٣ كراچى) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان مضور يورى غفرلد ١٨٣٥ ١٨٥ التها المجوب على شيراجم عقا الله عنه المجوب على شيراجم عقا الله عنه المجوب على المجوب على المجوب المحمقا الله عنه المحمد المجوب المحمقا الله عنه المحمد المحم

## ۱۲رسال کے بچہ کا بحثیت سامع لقمہ دینا؟

سوال (۹۲۸):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مجد میں سامع بحثیت لقمہ دینے والا ہے، جس کی عمر تقریباً ۱۲ ارسال ہے، تو اس لڑک کا بحثیت سامع لقمہ دینا درست ہے یا نہیں؟ اور دیکھنے میں بھی بچے معلوم ہوتا ہے، اس مسئلہ کا جواب قرآن وحدیث کی روثنی میں مفصل و مدل تحریز فرما کیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

وفت المراهق كالبالغ وفتحه على إهامه جائز . (البحر الرائق / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١١١٢ رشيدية ٦١٢ كوئفه، الفتاوى الهندية ٩٩١ دار لفكر بيروت الشاملة، طحطاوي / باب ما يفسد الصلاة ١٨٣ ، مراقى الفلاح ١٨٣ كراچى، احسن الفتاوى ١٧١١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد المان منصور يورى ففرله

۶۱۳۱۹/۹/۲

تراویح میں ہرسورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا؟

سےوال (۹۲۹):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز تراوی میں''بہم اللہ'' ہر سورت کے شروع میں پڑھی جائے گی یانہیں؟ اگر پڑھی جائے گی توبلند آواز سے با آ ہستہ ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نماز تراوح مين "بهم الله" برسورت كرشروع مين آستداور بلندآ واز دونول طرح برهنا درست ب؛ البته آستد برهنا افضل ب-

صرح في الذخيرة و المجتبى بأنه إن سمى بين الفاتحة والسورة المقرؤة سراً أو جهراً كان حسناً عند أبي حنيفة، رجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبي. (شامي ٢٠/١ ٤ كراجي، ١٩٢/٢ زكريا، امداد الفتاوي ٣٤٧/١) فقط والدتعالى اعلم كتير: احتر محسلمان مضور يورئ غفرله

011/10/1/18

تراوی میں قرآن کتنے دنوں میں ختم کرنا افضل ہے؟ سوال (۹۷):-کیافراتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے مارے میں کہ: رمضان المبارک میں حافظ لوگ دوتین جگہ قرآن سناتے ہیں ،اور پھر ہرجگہ ختم تر او تک میں چار ہائے گئیں جار ہائے گئیں اور ہرجگہ کے پچھ لوگوں کا ارادہ بھی یمی ہوتا ہے کہ آٹھ دیں دن میں تراوت کی پڑھ کر چھٹکارا پاجاؤں؛ اگر چہ پچھلوگ پندرہ ہیں دن میں ختم کرنا چاہتے ہیں؛ لیکن حافظ کا ارادہ بھی آٹھ دیں دن میں قرآن ختم کرنا بہتر ہے؟ کم از کم کتنے دنوں میں قرآن ختم کرنا بہتر ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبسالت التوهيق: تراوح ميں اسے دن ميں ختم كرنا افضل ہے جو مقتديوں پرگراں نہ گذرے، اگرزياد ہ پڑھنامقتديوں پرگراں گذرتا ہے، تو جلدى ختم كرنا افضل نہ ہوگا، امام كومقتديوں كى رعايت ركھنى چاہئے۔

كان عمر بن عبد العزيز يأمر الذين يقرؤن في رمضان في كل ركعة بعشر آيات عشر آيات . (المصنف لابن أبي شيبة ٢٢١/٥ رقم: ٧٥٧٥ المحلس العلمي بيروت)

الأفضل في زماننا قدر ما لايثقل عليهم. (كنذافي الدر المختار ٤٧/٢ كراچي، ٤٩٧/٢ زكويا)

وفي مختارات النوازل: إنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات وهو الصحيح؛ لأن السنة فيها الختم؛ لأن جميع عدد ركعات في جميع الشهر ست ماثة ركعة، وجميع آيات القرآن ستة آلاف، ونص في الخانية على أنه الصحيح. (البحر الرائق 17/٢ - ١٢١) كذا في المحيط البرهاني ٩/٢ غفارية) فقط والترتع الى اعلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۱۱/۱۱/۱۱ ه الجوال صحیح:شبیراحم عفاالله عنه

## ایک دن میں قرآن ختم کرنا؟

سے ال (ا ۹۷ ):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: تر اور کم کی نماز میں ایک دن کے اندر قر آنِ کریم پڑھنا کیسا ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: ايك بى رات مين تراوى كاندر بوراقر آن تم كرنا اصلاً تو ناجا بُرنييس مع اليكن عام طور پراليس شبينه مين اتنا تيز قرآن پرهاجا تام كه يحق مين نهيس آتا ، نيز پهل ركعت مين مقتدى حضرات ركوع مع پهلے بير كربا تين كرنے لگتے بين ، اوراسه كعلاوه بحى بهت سيم مكرات پائج جاتے بين ، اس لئے ايك رات مين قرآن ختم كرنے كا ابتمام نامناسب اور قابل ترك مي ، اور بهت سيم مفاسد پر شتمل ميد (ستفاد: احسن الفتاوئ ١٩١٨، قاوئ ويد الله عليه و سلم عن عبد الله عليه و سلم عن عبد الله عليه و سلم قول القرآن في أقل من ثلاث، هذا حديث حسن. (سن الترمذي / أبواب القراء ات ١٣٦/٢)

ويجتنب المنكرات هذرمة القراءة وترك تعوذ وتسمية وطمانينة وتسبيح واستراحة. (الدرالمختار، باب الوتر والنوافل ٤٧/٢ كراچي، ٤٩٩/٢ زكريا، مراقي الفلاح، الصلاة / فصل في التراويح ٤١٦) فقط والله تعالى اعلم

کتبه.احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۷۸ و ۱۳۱۳ اچه

### رمضان المبارك مين شبينه كرنا؟

سوال (۹۷۲):- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسکار ذیل کے بارے میں کہ:اس زمانہ میں رمضان المبارک کے مہینہ میں قرآنِ کریم ختم ہونے کے بعدا کثر مساجد میں شہینہ کے نام سے رات کے ایک یاد و بجے تک ہیں رکعت تراوی ہوتی ہیں،جس میں محلّہ کے ضعیف اور بیار حضرات بھی شریک ہوتے ہیں جنہوں نے پانچوں وقت نما زبا جماعت اداکی اور تراوی بھی ختم قرآن تک پڑھیں ،لیکن رات کو اتنی دریتک جاگنے سے معذور ہیں، ان کے علاوہ چند حضرات ایسے بھی ہیں جومعذور نہیں ،گئن اتنی دریتک تراوی کی نما زیڑھنے کو شرع کا کم نہیں جھتے ، اور دوسری

مساجد میں (جہاں ختم قر آن کے بعد الم ترکیف ہے ہیں رکعت تر اور کی ہوتی ہیں ) جا کرنما زر اور کی اور کی جی اور نیمار حضرات محلّہ کی مسجد کے علاوہ دیگر مساجد میں جانے ہے بھی معذور ہیں، اور اس طرح محلّہ کے بااثر اور شکیے دار قتم کے لوگوں کے تا وان سے (جوانہوں نے اہل محلّہ پر رات جر جائے کا عائد کر رکھا ہے ) نہیں نی سکتے ، اور نما زر اور کی با جماعت ہے جوا یک شرعی حکم ہے، شبینہ کی نذر ہوجانے کی وجہ سے محروم رہتے ہیں۔ شبینہ کی را توں میں قر آنِ کر بھی کا پڑھنا بعض مقتدی حضرات پر بار بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تا ہیں راول کے ساتھ نماز میں شامل ہونے کے بجائے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں، تو فوراً نیت با ندھ کر نماز بیں شرکے ہوجاتے ہیں، تو فوراً نیت با ندھ کر نماز بیں شرکے ہوجاتے ہیں، جس سے ان کی شرکت خاطر خواہ نہیں ہوتی، اور نیند کا غلبہ ہونے کے باعث علی العموم سامعین پرقر آنِ پاک کا سننا گراں معلوم ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ حقاظے کرام بھی اور تیز رفتاری کی وجہ سے حت الفاظ محال ہوجاتی ہیں کہ حرکت اور حروف ٹھیک ٹھیک ادائیں ہو پاتے، اور تیز رفتاری کی وجہ سے حت الفاظ محال ہوجاتی ہے۔

شبینہ کے ختم پر حفاظِ کرام کو کہیں رو مال ہے، کہیں چھڑی ہے، کہیں اہٹیل کی بالٹی ہے نوازاجا تا ہے، جس کی وجہ سے وہ الی مساجد کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں ان کوزیادہ ملنے کی تو قع ہوتی ہے، اوراس طرح اکثر حفاظ کرام پیشہ دارا ندروش اختیار کرنے پرمجبور ہوجاتے ہیں ، حفاظ کر ام رات جمر مختلف مساجد میں گھو متے بھرتے ہیں، اور شبح کو آپس میں تفاخر اور بحض دوسرے حفاظ کی خامیوں پر تبصرے کرتے ہیں، جس سے اکثر ان کی غیبت ہوتی ہے، بعض حفاظ ایک دوسرے کی کمروری پکڑتے جاتے ہیں، اور موقع ہموقع اس کو بیان کرتے ہیں، بعض ایک دوسرے کو پیچھے کمروری پکڑتے جاتے ہیں، اور موقع ہموقع اس کو بیان کرتے ہیں، بعض ایک دوسرے کو پیچھے سے لوٹانا فخر سجھتے ہیں، دورانِ نماز حفاظ کرام کی جماعت اپنی باری کے انتظار میں مجد میں بیٹھی گپ شپ میں مشغول رہتی ہے وغیرہ وغیرہ کہیں لاؤڈ اسپیکر پرقر آن پڑھاجا تا ہے۔

مندرجه بالا امور کومد نظر رکھتے ہوئے قر آن اور حدیث کی روشنی میں درج ذیل سوالوں کا جواب مرحمت فرمائیں: (۱) مروجه طینوں کی اصل رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں پائی جاتی ہے؟ اور کیا سلف صالحین میں اس کامعمول رہاہے؟

(۲) شبینه کی ابتداء کب اور کس طرح ہوئی ؟ اور کیا شبینہ شریعت کے تکم کے مطابق ہے؟ اگر شبینه میں کوئی شخص شرکت نه کر بے تو کیا گنہ گار ہے؟ ایسے بیار اورضعف حضرات کے لئے جن کا ذکر او پر کیا گیا کیا تکم ہے؟

(٣)لا وَدُاسِيَكِر بِرِقر آنِ كُريم كاپڑھناجس مِين آيتِ بِجدہ كى بھى تلاوت ہوتى ہے جائز ہے؟ (٣)اگر ٢٤/ يا ٢٩ رويں شب مِين تر اوت ختم ہو، اور شبينه كا اہتمام نه كيا جائے تو كيا بيہ طريقة سلف صالحين اور شريعت كے مطابق ہوگا جس مِين كسى پر بار بھى نه ہو؟ ماسمہ ہجانہ تعالىٰ

البعواب وبالله التوفیق: (۱) تراوی میں مروجه شبینه آنخضرت سلی الله علیه وسلم اورسلف ِ صالحین سے ثابت نه ہونے کے علاوہ دیگر بہت سے شرعی مفاسد پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے۔ (فاوی محمودیہ ۳۲۷/۳ ڈائیل، احسن الفتادی ۵۲۲٫۳۴، فاویل شمیر ۳۸۷/۳)

(۲) شبینه کی ابتداء کب ہوئی اس کا صحیح علم نہیں اتنی بات معلوم ہے کہ سلف صالحین سے اس طرح قر آن پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا، مروجہ شبینہ میں شرکت نہ کرنے والا گنہگار نہیں ہے، ضعیف اور کمزور لوگ اینے گھریر ہی تراوت کیڑھ لیا کریں۔

(۳) نماز میں لا وُڈ اپنیکر کا بلاضرورت استعال کراہت سے خالیٰ ہیں ہے۔ ( قادی اردہ ۲۰ ) عام طور پرسلف صالحین اور فقہاء کرام کا میہ معمول رہا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی ستائیسویں یا آخری شب میں تراوح میں ختم فرماتے تھے، شامی میں متعدد حضرات کا میہ معمول منقول ہے، اور چند دن قبل ختم کرنے کے بعد بقید اتوں میں الم ترکیف یا سورہ تکاثر ہے آخری سورت (سورہ ناس) تک تراوح میں پڑھنے کا اہتمام بھی اکا برعلاء سے ثابت ہے۔ بہرحال تراوت میں اتنائی قرآن پڑھنا جا جومقتہ یوں پر بار نہ ہو۔

قوله: والختم مرة سنة أي قراءة الختم في صلاة التراويح سنة وصححه

..... إلى ..... ذكره في الذخيرة. (شامي ٦١٢ ٤ -٤٧ كراچي، ٤٩٧١٢ زكريا)

اس لئے اکابر کامگریقه ہی اختیار کرنا چاہئے ،اور بدعات ،خرافات اور غیرضروری مشقتوں کوچھوڑ دینا جاہئے ۔فقط والد تعالی اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله کارمهرااهماده

### رمضان میں شبینه بره هنا؟

سے ال (۳۷ - ۹۷):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شبینہ رمضان المبارک میں پڑھا جاتا ہے جونفل ہے،اس کا شرع میں کیا تھم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شبينه پرهنابهت سے مفاسد پر شمل ہونے کی وجہ سے منوع ہے۔ مثلً:

(۱)عام طور پرشینه میں نہایت تیز رفتاری کے ساتھ قرآ نِ کریم پڑھاجا تا ہے،اورایک دو دنوں میں ختم کا التزام ہوتا ہے،حالال کہ حدیث میں ہے کہ:'' تین دن سے کم مدت میں قرآ ن ختم کرنے والاقرآن کے معانی کا تد بزئیں کرسکتا''۔

عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. (سنن الترمذي / ابواب القراءات ١٣٣/٢، سنن ابن ماجة / باب ما جاء في قيام شهر رمضان ٩٦ قديمي كتب خانه)

قال الطيبي أي لم يفهم ظاهر معانيه ..... قال الشيخ: ظاهره المنع من ختم القرآن في أقل من هذه المدة ..... والمختار أنه يكره التأخير في الختمة أكثر من أربعين يوماً وكذا التعجيل من ثلاثة أيام .... الخ. (حاشية انحاح الحاحة على سنوابن

(۲) عام طور پر شبینه میں فخر ، ریا اور دکھاوا پایا جا تا ہے ، اور ایک مسجد والے دوسروں پر جماتے ہیں،جس سے اخلاص ختم ہوجا تا ہے۔

قال تعالىٰ: ﴿فَرَيُلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمُ عَنُ صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤] قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: يعنى المنافقون اللين يصلون في العلانية ولا يصلون في السو. (تفسيرابن كثير، الحزء الثلاثون، الماعون: ١٨/٤-٩١٧دار السلام رياض)

(٣) طولِ قيام اور نماز مين كثرتِ تلاوت كى وجه سے مقتد يوں مين ستى اورا كتا ہوئى پيدا ہوجاتى ہے، اور بعضوصرف ركوع مين شريك ہوتے ہيں، جوشرعاً آ دابِ نماز كے خلاف ہے۔
قال الله تعالىٰ: ﴿ وَ اِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلاقِ قَامُوا كُسَالَىٰ ﴾ [النساء: ١٤٢]
قال الله تعالىٰ: ﴿ وَ لَا يَأْتُونَ الصَّلاقَ اللَّه وَهُمْ كُسَالَىٰ ﴾ [النوبة: ٤٥]
قال الله تعالىٰ: ﴿ وَ لَا يَأْتُونَ الصَّلاقَ اللَّه وَهُمْ كُسَالَىٰ ﴾ [النوبة: ٤٥]
جن كِمُ خود حافظ اتن جلدى قرآن پڑھتا ہے جس سے حروف كے مُحارج اور ادائيكى ميں بہت كوتا ہى ہوتى ہے۔

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تنثروه نثر الرمل، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب. (تفسير ابن كثير ٥٩/٤ دارالسلام) والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن اثم

(المقدمة الجزرية)

(۵)عام طورے مروجہ شیبوں میں فضول خرچیاں، روشنی اور مبحد کی لائٹ کا بے جااسراف مبحد میں شور وغل، بچے بچیوں اور بعضی مرتبہ عور توں کا اختلاط مفاسد پائے جاتے ہیں، جب کہ ریہ سب چیزیں مبحد کے احترام اور آ داب کے قطعاً خلاف ہیں۔

قال الله تعالى : ﴿ وَلا تُسُرِ فُوا ، إِنَّهُ لَا يِحُبُّ الْمُسُرِ فِينَ ﴾ [الأعراف: ٣١]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجد كم صبيانكم. (سنن ابن ماجة، كتاب المساجد والجماعات / باب ما يكره في المساجد ٤ ٥ قديمي)

(۲) شبینہ میں ختم قرآن کے لئے عوام سے چندہ کرنا اور نہ دینے والے پرلعن طعن کرنا، ای طرح معجد میں مٹھائی اور شیرینی کا خاص نظم کرنا، پھرایک ہنگامہ خیز طریقہ پرختم سانا، بیسب چیزیں شریعت میں ممنوع اور نالپندیدہ ہیں، اس لئے آج کل کے مروجہ شیخوں کے بارے میں حضرات فقہاء کرام نے ممانعت کی بات فرمائی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا يحل مال امرأ مسلم إلا بطيب نفس منه. (مشكوة المصابيح، كتاب لبيوع/باب لغصب والعارية ٢٥٥ قديمي) فقط والله تعالى المم كتبه: احتر مجمسلمان منصور پورى غفرله ١٨/٩/١٩/١هـ الجواب صحيح، شمرا المرافعة عند

### تين دن ميرختم قرآن كرنا؟

سے ال (۴ کم ۹ ):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: تین روز میں قر آ نِ کریم تراوح میں ختم کرنا کیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوهنيق: اگرتجويد كقواعد كمطابق قرآن پرطا جائه اور سنن والبول فاطرنه بول، نيز كوئى دوسراام منكرنه بولو تين دن مين فتم كرنا بحى جائز ہے۔
عن عبد الله بن عمر و رضي الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قواء القرآن في أقل من ثلاث، هذا حديث حسن. (سنن الترمذي / أبواب القراءات ١٣٦٢)

ويجتنب المنكرات هذرمة القراءة وترك تعوذ وتسمية وطمانينة وتسبيح واستراحة. (الدر المختار/باب الوتر والنوافل ٤٧/٢ كراجي، ٤٩٩/٢ زكريا، مراقي الفلاح،الصلاة /فصل في التراويح ٤١٦) **فق***ط واللَّدتع***الي اعل**م

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۵ میر۹/۱۳۹ه

تر او یک میں ۲ رسیار بے روز انہ سنائیں یا ۲ ریار ہے؟

**سے ال** (۹۷۵):-کیافر ماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: یہاں ایک مسجد باغ والی حاندنی چوک میں حافظ وحید الدین صاحب ۱۹۵۵ء سے ماہ رمضان المبارك میں دوران تر اور تح مصلی پرقر آن پاک پڑھتے آ رہے ہیں ،حافظ صاحب اکثر دو سیارے روز پڑھا کرتے ہیں ،اب ایک شخص حا جی سلطان بخش کا اصرار ہے کہ وہ چھ سیارے روز پڑھا کریں، اور یانچ دن میں ختم قرآن پاک کریں نہیں تو وہ مسجد کےاویری حصہ میں جا کر پڑھیں ،اورمصلی پر چیسیارے روز باہر ہے کوئی اور حافظ صاحب آ کر پڑھا کریں گے،اوریا نجے دن میں قرآن یا کنتم کریں گے، حافظ وحیدالدین صاحب جوائی مصلی پر ہرسال تقریباً ۴۲ رسال ہے پڑھتے آ رہے ہیں،اورا کثر دوسیارےروز پڑھا کرتے ہیں،اپنی مجبوری اورلا جاری کا اظہار کیا،ان کی عمراس وقت تقریباً ۵۸رسال کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتی جلد کی پڑھ کرقر آنِ یاک مکمل نہیں کرسکتا؛ بلکہ اسی طرح زیادہ ہے زیادہ دوسیارے روزیڑھ سکتا ہوں ،حافظ وحیدالدین صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ علاء دین پر چھوڑ دیں ،انشاء اللہ جو فیصلہ علاء دین کا آئے گااس کے مطابق عمل کیا جائے گا،حافظ وحیدالدین صاحب اوران کےمقتدیوں کی خواہش ہے کہ وہ حسب معمول اسى صلى پريڑھيں ،اور دوسيارے روز سے زيا دہنيں پڑھيں علاء ديناس پروشني ڈاليں اور فيصله دیں کہ حافظ وحید الدین صاحب حسبِ معمول پڑھیں یا باہر سے کوئی حافظ صاحب آ کر چھ سپارے روز پڑھ کر پانچ دن میں ختم قر آنِ یاک کریں؟ کیا ایک حافظ جومسلسل ۴۲ رسال سے قرآنِ پاک ایک ہی مصلی پر پڑھتا آ رہاہے اس کو ہٹا کر باہر سے کسی اور حافظ صاحب کولا کر ۵رپوم میں قرآن باک ختم کرانامناسب ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعدواب وبالله المتوفيق: تراوت کپڑھانے میں تمام مقتدیوں کی اورقر آن کریم کے آداب کی رعایت ضروری ہے، ظاہر ہے کہ عام مقتدی روزانہ چھ پارے سننے کا تل نہیں رکھ سکتے، اسی طرح چھ پارے تیزر فآری سے پڑھنے میں قر آن کریم کاحق بھی ادانہیں ہوسکتا؛ اس لئے مسئولہ صورت میں ۲ رہی پارے پڑھے جائیں، اور فہ کورہ حافظ صاحب اگرا چھی طرح پڑھتے ہوں اور مقتدی ان سے راضی ہوں، قان ہی سے تراوت کے میں قر آن کریم سن لیا جائے۔

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، هذا حديث حسن صحيح. (سن الترمذي /أبواب القراءات ١٢٣/٢)

والأفضل في زماننا أن يقرأ بما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة. (الفتاوي الهندية ١١٨٨)

ولا يترك الختم لكسل القوم لكن في الاختيار الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل عليهم. (درمختارمع الشامي ٤٩٧/٢ زكريا)

ويجتنب المنكرات هذرمة القراءة وترك تعوذ وتسمية وطمانينة وتسبيح واستواحة. (الدر المختار/باب الوتر والنوافل ٤٧/٢ كراجي، ٤٩٩/٢ زكريا، مراقي الفلاح: الصلاة / فصل في التراويح ٤١٦) فقط والترتعالي اعلم

كتبه:احقر محرسلمان منصور بورى غفرله

ا/۸/۱۹مار

# ختم قرآن میں' دمفلحون' تک پڑھنا

سوال (٧ ٩٤): - كيافر مات بين علماء دين ومفتيانِ شرع متين مسلد ذيل كربارك مين كه: امام سرز اور كيين انيسوين ركعت مين ﴿إِذَا جَاءَ - تَبَّتُ يَدًا - قُلُ هُوَ اللّهُ - قُلُ اَعُو ُ ذُهِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ پڑھا، اور دوسری ایعنی میسویں تر اوت کیس ﴿قُلُ اَعُو ُ ذُهِرَبِّ النَّاسِ ﴾ اور اللّم سے مفلحون تک پڑھا، تو کیا تر اوت کہوگئ؟ کیا اس طرح پڑھنا جائز ہے؟ باسم سجانة تعالیٰ

البعواب و بالله التوفيق: السطرة بحى تراوت محمج بوكن ، ثم قرآن كموقع ير دم مقلحون " تك يرضح كافضيلت حديث سئابت بـ (ستفاد: قاوئ دارالعلو ١٨٢٢ اليفاح الماكل ١٣) ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوساً إلا إذا ختم فيقرأ من البقرة. ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوساً إلا إذا ختم فيقرأ من البقرة. (الدر المختار) قوله: إلا إذا ختم ...... وفي الولوالجية: من يختم القرآن في الصلاة إذا فرغ من المعوذتين في الركعة الأولى يركع، ثم يقرأ في الثانية بالفاتحة وشيء من سورة البقرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الناس الحال المرتحل" أي الخاتم المفتتح. (ردالمحتار، كتاب الصلاة، فصل في القراءة ٢١٧٤٥ سعيد ٢٩/٢ زكريا، وكذا في مراقي الفلاح على نور الإيضاح، كتاب لصلاة / فصل في المكروهات ٢٥٢ قديمي، وكذا في حلبي الكير، مراقي الفلاح على نور الإيضاح، كتاب لصلاة / فصل في المكروهات ٢٥٢ قديمي، وكذا في حلبي الكير، المعدم الكبرة ومن القرآن في الصلاة وما لايكره ٤٩٤ سهيل اكبله عي لاهور، والحديث أخرجه الإمام لطبراني في لمعجم الكبير ٢ / ١٦٨/١ رقم: ١٢٧٨ ، والترمذي في سننه رقم: ١٨ ٤٤) فقط والله تعالى اعلم كتية: احتر محملان مصور يورئ غفراء

17/9/17 اھ

''سورهٔ رحمٰن' سے تر اور کے پڑھیں یا''الم تر کیف' سے؟

سوال (۷۷۷):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی مسجد میں حافظ نہیں ہے، جس کی بنا پرتراویج کی نماز کبھی ''الم ترکیف' سے اور کبھی ''سورۂ رحمٰن' سے ہوتی ہے، اس میں افضل کون ہے؟

باسميه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: تراوي مين "سورهُ رحمٰن "كوبيس ركعتول ميس يرصف

میں بھی کوئی حرج نہیں ،اورا گر' الم ترکیف' سے آخر قر آن تک ہر سورت الگ رکعت میں پڑھیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔

وقرأ بعدها وجوبًا ''سورة' أو ثلاث آيات (درمختار) وفي الشامي: أشار الله أن الأفضل قراءة سورة واحدة ففي جامع الفتاوى: روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: لا أحب أن يقرأ سورتين بعد الفاتحة في المكتوبات، ولو فعل لا يكره، وفي النوافل لا بأس به. (شامي ١٩٤/٢ زكريا) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احتر محرسلمان منصور يورى ففرله

### حافظ کا قر آن زیادہ کیا ہونے پرسورہ تراوی پڑھنا؟

سوال (۹۷۸):- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:امام نے ۱۹ رہارے حفظ کئے ہیں ،اگروہ تراوت میں سنادے تو کیسار ہے گا؛کیلی وہ بھول جاتا ہے، اور پیچھے میں نماز پڑھنے والے بالکل جاہل ہیں، توالی حالت میں کونی تراوت کر پڑھی جاتا ہے، اور پیچھے میں نماز پڑھنے اور تراوت کی بیوں کہ امام آگے پیچھے پڑھیں یا چھوڑ دیں تو مقتدی نہیں جانے گی جتم قرآن والی یاسور ہ تراوت کی کیوں کہ امام آگے پیچھے پڑھیں یا چھوڑ دیں تو مقتدی نہیں جانے ،اور لقم بھی نہیں دے سکتے ۔جواب تحریفر مادیں۔

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت ميں اگرامام كاقر آنِ كريم زيادہ كا موتو سورہ تراوت كيڑھ لى جائے ۔ (ستفاد: قاد كامحوديد ٢٤ ٢٣ ذاكيل)

مستفاد: والمتأخرون كانوا يفتون في زماننا بثلاث آيات قصار أو آية طويلة حتى لا يمل القوم، ولا يلزم تعطيل المسجد، وهذا أحسن كذا في الزاهدي. (الفتاوي الهندية ١١٨٨١)

ولاينبغى للقوم أن يقوموا في التراويح الخوشخوان ولكن يقوموا

الدرستخوان .(حلبي كبير ٤٠٧،الفتاوى الهندية ٢١١، لاهور) فقط والله تعالى اعلم كتبه:اعقر مح سلمان منصور پورى غفرله ١٩١٤/٩٥١١ه

مسجد کے برا بر مدرسہ کے کمرہ میں سورہ تر او تکے بڑھنا؟ سوال (۹۷۹):-کیافر ماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: کیام بحد کے برا برمدرسہ کے کمرہ میں الم ترکیف سے تراوی ہوسکتی ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: الياكرناجائزتوج مرمجركي فضيلت مي محروى رج گل-وإن صلى أحد في البيت بالجماعة لم ينالوا فضل جماعة المسجد. (شامي ٥٠/٢) كراجي، ٤٩٥/٢ زكريا، فقط والله تعالى اعلم

> کتبه:احقر محدسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۱۲/۹۷۲۲ه

تحمّانی منزل میں قر آن ہے تراوت کی پڑھنااور فو قانی میں سورہ تراوت کیڑھنا

سوال (۹۸۰):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مساجد کی قلت اور حفاظ کی کثرت کے پیشِ نظرا یک مسجد میں زیریں اور بالائی منزل دونوں جگہ نما زتر اور کے ہوتی ہے، زیریں منزل میں قرآنِ کریم میں روز میں پورا ہوتا ہے، اور بالائی منزل میں بار ہدن میں قرآن ختم ہوتا ہے۔

معلوم بیکرنا ہے کہ بالائی منزل پر چوں کہ قر آن تقریباً آٹھ یوم قبل ختم ہوجا تا ہے، اس کے بعدای منزل پرتر اور کا الم ترکیف سے ہوتی ہے، اس صورت میں گو کہ پنچ قر آن ہور ہا ہواور اس کے او پر الم ترکیف سے تراوح پڑھنا درست ہے یانہیں؟ اور جب نجلی منزل پرقر آن ختم ہوجاتا ہےتو صرف نجل منزل پر ہی تراوی ہوتی ہے۔

یہ بھی پیشِ نظر ہے کہا گراہ پر والی منزل پرختم قرآن کے بعد تراوح کا سلسلہ بند کردیا جائے تو اکثرنمازی تراوح کچھوڑ دیں گے ،اور نجلی منزل پرقرآن والی تراوح نہیں پڑھیں گے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: محدمين جماعت نانيه طلقاً مكروه ب،اس مين تراوح بھى شامل ہے؛ لبذاا يك محبد ميں اوپر نيچتر اوح كى دوجماعت درست نہيں ؛اس لئے تمام لوگوں كول كرايك محبد ميں ايك ہى جماعت كرنى چاہئے ؛ تا كه عبادت كے لئے كسى مكروہ كاار تكاب لازم نہ آئے۔

اگر تفاظ کی کثرت ہے توایک جماعت میں یاتو باری باری سنانے کانظم کرلیا جائے یا پھر مسجد کے علاوہ گھریافرم میں تراوت کی جماعت کا انتظام کرلیں۔ (ستفاد: احسن الفتادی ۲۹۵/۵۲۲، قاوئی دیمیے ۱۳۹۵)
و فی القنیة: إمام یصلی التر او یح علی سطح المسجد اختلف فی کر اهیته والأولی أن لایصلی فیه عند العذر فکیف بغیرہ (کہری ۳۹۲)

عن عبد الرحمن ابن عبدن القاري أنه قال: خرجتُ مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلوته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤ لاء على قارئٍ واحدٍ لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. (صحيح البحاري ٢٦٩١١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۲/۸/۱۲ دو

دوحافظ قرآن كس طرح سنائيس؟

سوال (۹۸۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے

میں کہ: تراوی کی بیس رکعت ہیں، دل رکعت میں ایک حافظ ایک پارہ سنا تا ہے، اس کے بعد پھر دوسراحافظ اسی پارہ کولوٹا کر دس رکعت میں پورا کرتا ہے، کیا اس طرح پڑھانا درست ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ایبا کرنابھی درست ہے؛کین اضل اورمسخب یہ ہے کہ دس رکعت کے بجائے کسی نہ کسی تر ویچہ (مثلاً ۸۸ یا ۱۲ سر کعات ) پر حافظ بدلیں ،عالمگیری میں کی کھا ہے۔ کی کی کھا ہے۔

فإن صلوها بإمامين فالمستحب أن يكون انصراف كل واحد على كمال الترويحة، فإن انصرف على تسليمة لا يستحب ذلك في الصحيح. (الفتاوي الهندية ١٦٦١)

و في الخلاصة: إذا صلى التراويع الواحد إمامان، كل إمام ركعتين، اختلف المشايخ، والصحيع أنه لا يستحب، لكن كل ترويحة يؤ ديها إمام واحد. (خلاصة الفتاوئ، كتاب الصلاة / الفصل الثالث في التراويع ٢٤١ امحد اكيلمي لاهور، الفتاوئ الهندية / الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويع ٢٦١١ رشيدية، فتاوئ قاضي خان، كتاب لصوم / بب التراويع ٢٣٣١ رشيدية، لفتاوئ التاتارخانية ٣١٨٢ رقم: ٢٥٣٦ زكريا) فقط والدر تعالى اعلم كتية: احتر محملمان منصور يورئ فقرله

21 MM/9/2

حفاظ کی کثرت کے سبب بہت ساری جگہوں پر تر اور کے برط صنا؟
سوال (۹۸۲):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے
میں کہ: آج کل جگہ چھوٹے بڑے ہالوں میں گھروں میں اور یہاں تک کہ راستوں میں بھی
تر اور کی جماعتیں کی جارہی ہیں، جب کہ مجدوں میں جگہ خالی رہتی ہے، کیااس طرح جماعت کا
کرناجا نزہے؟ کیا حفاظ کی بہتات کے پیش نظراس کی اجازت دی جاعت ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

وإن صلىٰ في بيته بالجماعة حصل لهم ثوابها وفضلها ولكن لم ينالوا فضل الجماعة التي تكون في المسجد لزيادة فضيلة المسجد وإظهار شعائر الإسلام.

(صغيري ٢٠٥، حلبي كبير ٤٠٢ لاهور، البحر الرائق ٦٨/٢ كوئثه، الفتاوي الهندية ١١٦/١ كوئثه)

قال في الخانية: ولو صلى التراويح مرتين في مسجد واحد يكر ٥. (حانية ١٩٣٢، احسن الفتاوي ٥٣٦، ٥، املاد الفتاوي (٦٩/١)

وإن صلى أحد في البيت بالجماعة لم ينالوا فضل جماعة المسجد. (شامي ٦٦٠/١ نعمانية، ٤٩٥/٢ زكريا) فق*ط والله تعالى اعلم* 

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۲۳/۸/۱۲ هد الجواب صحح: شبیراحمد عفاالله عنه

# حفاظ کی کثرت اور مساجد کی قلت کے سبب ایک مسجد میں ایک سے زائد تراوز کیڑھنا؟

سوال (۹۸۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی شہر میں حفاظ کرام کی تعداد کثیر ہے، اور مسجدوں کی تعداد اتن قلیل ہے کہ تمام حفاظ کے لئے کافی نہیں، تواس صورت میں ایک ہی مسجد میں چندر اور کے کی جماعت (مثلاً او پر نیچ دوتراور کی کیاعت کر سکتے ہیں یانہیں؟ اگر ناجائز ہے تو جواز کی کیاصورت ہے؟ نیز مذکورہ صورت میں گھر

یا فرم وغیره میں تراوی کر سکتے ہیں یانہیں؟

اسی طرح تراوح میں ایک رمضان میں یک بارگی ایک ہی مسجد میں الگ الگ جماعتوں میں ایک وقت میں کتنے قرآن پڑھے جاسکتے ہیں؟

نیز فدکور ہصورت میں اگر جائز ہوگھر فرم اور مسجد میں سے کسے ترجیح دی جائے گی؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وببالله التوفيق: ايك مجديل ترادح كى دومرتبه جماعت مكروه ب، حفاظ كرام كوچا به جماعت مكروه ب، حفاظ كرام كوچا به كانهتمام كرين؛ كين فرض نماز مساجد مين يره بين كانهتمام كياجائه -

قال في الخانية: ولو صلى التراويح مرتين في مسجد واحد يكره. (حانية ١٠٥٠) ١٠٢٣٤/١ حسن الفتاوي ٥٦٦/١ ٢٣٤/١)

قال في الشامية: وإن صلى أحد في البيت بالجماعة لم ينالوا فضل جماعة المسجد، وهكذا في المكتوبات كما في المنية. (شامي ٤٩٥/٢ زكريا) فقط والدُّنّالُ اعلم

كتبه :احقرمجمة سلمان منصور بورى غفرله ۱۴۲۹/۵/۲۸ه الجواب صحح بشيراحمه عفاللدعنه

# مسجد کے مصلی پر دومر تنبتر اور کے پڑھانا؟

سوال (۹۸۴):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ :کسی مسجد میں ایک مصلی پرایک کے بعد دوسری تراوت کی جماعت کرناجا نزہے کہ نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مجديل تراوى كى متعدد جماعتين كرنا مروه بـ و ولو صلى التراويح مرتين في مسجد واحد يكره. (حانية على هامش الفتاوي الهندية ٢٣٤١١، كتاب المسائل ٥٢١/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محوسلمان منصور پوری غفرله ۲۳/۸/۱۳ هد الجواب صحح: شیر احمد عفاالله عنه

# ایک مسجد میں دوجگہاو پرینچےتر اوت کمپڑھنا؟

سوال (۹۸۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: رمضان المبارک میں ہمارے شہر کی بعض مساجد میں بیک وقت او پر نیچے کی منزل میں الگ تراوی کی نماز ہوتی ہے، مثلاً اوپر کی منزل میں دس روز میں کلام پاک پوراہوتا ہے، جب کہ پہلی منزل میں ۱۷؍ ویں شب میں قرآنِ مجید کی تحمیل ہوتی ہے، تواس طرح ایک مسجد میں ایک وقت میں دوالگ الگ تراوی کی جماعت کا ہونا کیا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البجواب و بالله التوفیق: ایک مسجد میں بیک وقت دوجگه تراوی کی نما زادا کرنا مثلاً ایک جماعت او پر کی منزل میں اور دوسری نیچ کی منزل میں ہو، مکر وہ ہے۔ اسی طرح کے بعد دیگرے ایک مسجد میں تراوی کی دو جماعتیں کرنا بھی مکروہ ہے، بہتر ہے کہ اس سے احتر از کیا جائے ۔ (ستفاد: کتاب المائل ۱٬۵۸۵، احسن الفتاوی ۵۲۷۳، فقادی محود پر ۲۵ تا دا جیل)

ولو صلى التراويح مرتين في مسجد واحد يكره. (حانية على الهندية ٢٣٤/١) ولو صلى التراويح في مسجد واحد مرتين في ليلة واحدة يكره. (فناوئ النوازل ه ٩) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر مجرسلمان منصور پوری غفرلیه ۳۳ /۱۳۳۳ ه الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه

مسجد کے فو قانی حصہ پرتراوی کرٹے ھنا؟

**سوال** (۹۸۲): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں

که:رمضان شریف میں تر اوت مسجد کے بینچ حصد کوچھوڑ کر اوپر والی حجیت پر پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ باہمہ سبحا نہ تعالی

البحواب وبسائسه التوفیق: اگرمسجداوپر کے حصد میں با قاعدہ بی ہوئی ہے تو دوسری منزل میں تراوی کے اللہ التوفیق: اگرمسجداوپر کے حصد میں جا دوسری منزل میں تراوی کی خوائی الرکھ کی عذر ہو، مثلاً نیچ کے حصد کو چھوڑ کر بلاضرورت سب لوگوں کا اوپر کے حصد میں جا کرنماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگرکوئی عذر ہو، مثلاً نیچ جگہ تنگ ہویا گری شدید ہوتو کھلی جھت پر بھی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ (ستفاد: حاشیدا مداوالفتاوی)

الصعود على سطح كل مسجد مكروه، ولهذا إذا اشتد الحريكره أن يصلي بالجماعة فوقه، إلا إذا ضاق المسجد فحينئذ لايكره الصعود على سطحه بالضرورة. (الفتاوى الهندية ٢٥٦/٥، شامي ٢٥٦/١ كراجي، ٢١٦٥ بيروت، كذا في الفتاوى الناتارخانية ٢١١/٢ رقم: ٢١٩٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۲۹٫۲۱٫۲۹ هد الجواب صحح:شیمراحمه عفاالله عنه

### مسجد کی حجیت پرتراو تکریڑ هنا؟

سے ال (۹۸۷): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد چھوٹی ہی ہے، دائیں اور بائیں طرف سے بند ہے، اور محراب کے سامنے دوروثن دان ہیں، گرمی بہت ہوتی ہے، کیا مسجد کی چھت پرتر اوس کیڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ اسمہ سجانہ تعالیٰ اسمبحانہ تعالیٰ تعالیٰ اسمبحانہ تعالیٰ تعال

البحواب وبالله التو هنيق: مسئوله صورت مين اگرمتجد كاوپروالے حصه مين با قاعده جماعت خانه بناہواہے، لیخی دیوارین اور برآ مدہ وغیرہ تغییر شدہ بین، تو گری کے زمانه مین وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں؛ البتہ مقتدیوں کو بیمعلوم ہونا چاہئے کہ اوپر جماعت ہورہی ہے، اورا گرچیت پر کوئی تغییر وغیرہ نہیں ہے؛ بلکہ کھی جیت ہے، توالی صورت میں بلاضرورت پنج کی جگہ چھوڑ کرا ویزنمازیڑھنے کوفقہاء نے کروہ کھا ہے۔

#### الصعود على سطح كل مسجد مكروه، ولهذا إذا اشتد الحريكره أن

**يصلوا بالجماعة فوقه**. (الفتاوى الهندية ٣٢٢،٥ شامي ٦٥٦/١ كراچي، ٦٥٦/١ بيروت، كذا في الفتاوى التاتارخانية ٢١١/٢ رقم: ٣١٩ زكريا) **فقط والله تعالى اعلم** 

املاه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۲/۸/۱ه الجواب صحیح:شیم احمدعفاالله عنه

### گھر میں تراویح کی جماعت کااہتمام

سوال (۹۸۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک صاحب نے اپنے گھر کے ہال میں تراوح اداکروائیں، گھر کے دوسری جانب میں بھی تراوح ہوئیں، کہاں تراوح اداکی جائیں؟ گھر میں یا مسجد میں؟ افضل کیا ہے؟ ثواب زیادہ کہاں ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: گريس بھى تراوت كى جماعت جائز ہے؛كين متجد كى جماعت كے ساتھ تراوح پڑھنا زيادہ افضل ہے؛ البتہ فرض نماز متجد ہى ميں اداكر نى چاہئے، در نہ مجد كے ثواب سے محروى ہوگى۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. (المعجم الأوسط ٥٩/٣ ، رقم: ١٧٨)

والجماعة فيها سنة على الكفاية في الأصح، فلو تركها أهل المسجد أشموا الالوترك بعضهم، وكل ما شرع جماعة فالمسجد فيه أفضل (درمختار) وإن صلى أحد في البيت بالجماعة لم ينالوا فضل جماعة المسجد. (درمختارمع الشامي ٢٨٨/٢ زكريا، فناوى دارالعلوم ٢٧٠٠٤) فقط والدّتعالى الممسجد. احتر ثم سلمان مضور يورى فقر لد ١٣٢٥/٨/١٥ ها الجواحي شير احمع فالله عنه

# تجارت بیشه لوگوں کا ۱۵ر پاروں کے ساتھ کسی مکان میں تراوی کے پڑھنا؟

سےوال (۹۸۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں ایک حافظ قر آن ہوں ، میرا ذرایعہ معاش جوتے کی دوکان داری ہے جوشہر کے بازار میں واقع ہے، میں کئی سال سے تراوح میں قر آنِ کریم سنا تا چلا آ رہا ہوں ، اور امسال بھی تراوح کیں ۵ رسیارے میں ۵ رسیارے سنا کے تھے، اس سال بھی ایک اور صاحب کے مکان میں جو میرے عزیز بھی ہیں ، ان کی خواہش سنا کے تھے ، اس سال بھی ایک اور صاحب کے مکان میں جو میرے عزیز بھی ہیں ، ان کی خواہش و جگہ کی کشادگی کی بناء پر سنار ہا ہوں ، مقتلہ یوں میں اکثریت دوکانداروں کی ہے ، کچھ ملازم پیشہ بھی ہیں ، اس طرح کے لوگوں کو ایک تربیب سے ایک قر آنِ کریم کے نہ میں سکنے کا خدشہ لاخق رہتا ہے ، کیوں کہ گئی لوگوں کے ساتھ گذشتہ سالوں میں ایسا ہوا بھی ہے کہ وہ قر آنِ کریم کے نہ قر آنِ کریم کے نہ میں کریم کی ترتیب کو تراوح کی میں قر آنِ کریم کے نہ قر آنِ کریم کی ترتیب کو تراوح کے میں قائم نہ رکھ سکے۔

لہذا میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ سجد کے علاوہ کسی مسلمان کے یہاں اس کی مرضی وخوتی سے با جماعت تراوح میں قرآن کریم سایا جاسکتا ہے یانہیں؟ میرے ساتھ دشواری بیر ہی ہے کہ میں مندرجہ بالا حالات کے تحت ۵رسپارے سانا چاہتا ہوں ، اور کسی مسجد کے مستقل نمازی میں وہ مسجد میں ۵رسپارے سننے کے لئے ایک رائے نہیں ہوتے ؛ کیوں کہ جو عمر رسیدہ نمازی میں وہ ۵رسپارے سننے کی ہمتے نہیں رکھتے ۔

اس شمن میں ایک شخص کا بیکہنا ہے کہا گر اس طرح مسجدوں کے علاوہ اور جگہوں پرنماز تراوت کہونے لگے تو بیالیکن رسم ہوجائے گی، جب کہ مذہب اسلام نئے رسم بیدا کرنے کی اجازت نہیں دیتا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت ميل هرير اوح كى جماعت كرنا

بلاکراہت جائز ہے، بیکوئی نئی رسم نہیں کہلائے گی؛ کیوں کے فرائض کے علاوہ دیگر نمازیں گھر میں ادا کرنے کی خود پیغیمر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اجازت دی ہے؛ لیکن اس جماعت کا ثواب مسجد کی جماعت کے برابز نہیں ہے۔

قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: صلوة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. (المعجم الأوسط ٩/٣ ١٥، رقم: ٤١٧٨)

وإن صلى أحد في بيته بالجماعة حصل لهم ثوابها، وأدركوا فضلها، ولكن لم ينالوا فضل الجماعة التي تكون في المسجد لزيادة فضيلة المسجد وتكثير جماعته وإظهار شعائر الإسلام. (كيري ٢٠٤)

والجماعة فيها سنة على الكفاية في الأصح، فلو تركها أهل المسجد أشموا ألا لو ترك بعضهم، وكل ما شرع جماعة فالمسجد فيه أفضل (درمختار) وإن صلى أحد في البيت بالجماعة لم ينالوا فضل جماعة المسجد. (درمختار مع الشامي ٢٥٠١ زكريا، فتاوى دارالعلوم ٢٧٠/٤) فقط واللاتعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله پوره در پرور

1/9/1/11/

# مكان يا گھروں پر۵-۱۰ردن ميں تراوت كميں ختم قر آن كرنا؟

البحدواب وبالله التوفيق: مكانياً گھروغيره پرتراوت كين ختم قر آن شرعاً جائز ہے، تاہم وہاں نماز پڑھنے ہے مبجد کی جماعت کا ثواب نہیں ملتا۔ وإن صلى أحد في بيته بالجماعة حصل لهم ثوابها، وأدركوا فضلها، ولكن لم ينالوا فضل الجماعة التي تكون في المسجد لزيادة فضيلة المسجد وتكثير جماعته وإظهار شعائر الإسلام. (كبري ٢٠٤)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. (المعجم الأوسط ٥٩/٣ ، رقم: ٤١٧٨)

والجماعة فيها سنة على الكفاية في الأصح، فلو تركها أهل المسجد أشموا ألا لو ترك بعضهم، وكل ما شرع جماعة فالمسجد فيه أفضل (درمختار) وإن صلى أحد في البيت بالجماعة لم ينالوا فضل جماعة المسجد.

(در منحتار مع الشامي ۹۰/۲ و ۱۸۸۶ ز کريا، فتاوی دارالعلوم ۲۷۰/۶) **فقط واللّدِتعالی اعلم** کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفر له ۱۲۰/۱۰/۱۲ ه

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

# خارج مسجدتراوی کی جگه میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھنا؟

سے وال (۹۹۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیا نِشرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: رمضان المبارک میں تفاظِ کرام کارخانو الاونکٹری وغیرہ میں دس دن بیس دن اورا یک ماہ کا قرآن سناتے ہیں ،اور تراوح کے ساتھ صرف عشاء کی نماز کا اجتمام اسی جگہ پر کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی نماز یہاں پرنہیں ہوتی ، تو کیا اس طرح صرف عشاء کی نماز معجد میں نہ جاکر انہیں جگہوں پرادا کرنا جائز اور بلا کر اجت درست ہے یانہیں؟ فیکٹری والے بید عذر بیان کرتے ہیں کہاگر ہم عشاء کی نماز نور بلا کر اجت درست ہے یانہیں؟ فیکٹری والے بید عذر بیان کرتے ہیں کہاگر ہم عشاء کی نماز نور نہیں پڑھیں گے، تو کیا ایس صورت میں عشاء کی نماز فیکٹری ہی میں ادا کی جاسکتی ہے یانہیں؟

#### باسمه سحانه تعالى

البعواب وبالله التوهيق: مسكوله صورت مين فيكرى وغيره مين نمازعشاءادا

کرنے سے مبجد کے ثواب سے محرومی ہوگی، اور بالقصد مبجد قریب ہوتے ہوئے فرض نماز کی جماعت میں کمی جماعت میں کمی جماعت میں کمی اور ہالقصد مبد کی جماعت میں کمی اور مری جگہا ہتمام سخت مکروہ ہے؛ کیوں کہ اس کی وجہ سے قریبی مبینا ہو حضرات اپنی فیکٹری یا گھروں میں تراوی کی جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، انہیں نماز عشاء (فرض) مبجد میں با جماعت پڑھ کر پھر تراوی میں شامل ہونا چاہئے۔اور اس کی وجہ سے اگر تراوی کی مقدی کم ہوجا نمیں، تو اس کی پرواہ نہ کی جائے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. (سنن دار قطني ٢٠٠١ ؛ رفم: ١٥٣٨)

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن سمع النداء، ثم لم يأته إلا من عذر. (كنز العمال ٢٣٨/٧، رقم: ٢٠٣٥)

وسيأتي أن الراحج عند أهل المذهب وجوب الجماعة، وأنه يأثم بتفويتها النفاقاً - إلى قوله - وسيأتي في الإمامة أن الأصح أنه لو جمع بأهله لا يكره، وينال فضيلة الجماعة لكن جماعة المسجد أفضل. (شامي ٢٥/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محمسلمان مصور يورى غفر له ١٣٣٢/١/٢/١٥ هـ الماه: الحجاب صحيح، شيرا حمي غفال لله عند

### گھر میں تراوح اوراس میں عورتوں کی نثر کت؟

سوال (۹۹۲):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ:اگرتر اوس کی جگہ ذاتی گھر میں ہواور پڑھانے والے گھر کے حافظ ہوں تو گھر کے تمام افراد عورتیں باجماعت تر اوس کی نماز میں شریک ہوسکتی ہیں یانہیں؟

جس جگهتر اوج کا اہتمام کیا گیاہے وہ جگه کسی کی ذاتی نہیں ہے، نماز تراوج کرٹھانے والے حافظ صاحب بھی باہر سے آتے ہیں، تو کیا نامحرم عورتیں اس طرح تر اوج کی نماز میں پردہ کے ساتھ شریک ہو علق ہیں؟ان حضرات سے جب گفتگو کی گئی توان حضرات نے میجونبوی اور میجو حرام کا حوالہ دیا، تو کیاان حضرات کا مسجدِ نبوی اور مسجدِ حرام کا حوالہ دینااز روئے شرع صحیح ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله المتوفيق: تراوح میں اگر مردامام ہوا دراس کی اقتداء میں پیچیے پردے کے ساتھ عورتیں بھی گھروں میں شرکت کرلیں تواس میں گنجائش ہے؛ کین بہتر ہے کہ اس میں صرف گھر کی عورتیں ہوں ، باہر کی عورتوں کو وہاں باضا بطہ جمع ہونے کی دعوت نہ دی جائے ، ورنہ فتنوں کا اندیشہ ہے۔ (ستفاد: ناوی رجمیہ ار ۳۳۷ ، قادی دار العلوم ۲۵۰٫۳۳)

كما تكره إمامة رجل لهن في بيت ليس معهن رجل غيره ولا محرم منه كأخته أو زوجته أو أمته أما إذا كان معهن واحد ممن ذكر أو أمهن في المسجد لا يكره. (الدرالمختار مع الشامي ٣٠٧/٢ و كريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۱/۱۲/۴۱۵ ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفااللّٰدعنه

گھروں میں حافظ قرآن کے بیچھے پردہ میں خواتین کاتراوی کپڑھنا؟

سوال (۹۹۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: رمضان المبارک میں گھروں میں تراوح کسی حافظِ قرآن کے ذریعہ کرائے جانے میں کیا خواتین پردہ کے ساتھ تراوح میں شرکت کرسکتی ہیں یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: گهر پرتراوت کی نمازیس پردے کے ساتھ گھر کی خواتین کا شرکت کرنا شرعاً درست ہے؛ لیکن اس میں محلّہ کی دیگرخواتین کوشرکت کی باقاعدہ دعوت نہیں دینی چاہئے؛ کیول کدرات کے وقت میں ان کی آمد ورفت فتنہ سے خالیٰ نہیں ہے۔

عن أم حميد امرأة أم حميد الساعدي رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني أحب الصلوة معك،

فقال: قد علمت إنك تجبين الصلوة معي وصلوتك في بيتك خير من صلوتك في بيتك خير من صلوتك في بيتك خير من صلوتك في حجرتك، الخ ...... (مسندأ حمد ٢٧١/٦، صحيح ابن خزيمة رقم: ٢٤١٩، إعلاء السنن ٢٤٢/٤ يروت)

عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: أخرجن إلى بيوتكن خير لكن. (محمع الزوائد ١٥٦/١)

عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه كان يحلف فيبلغ في يمينه ما من مصلى للمرأة خير من بيتها إلا في حج أو عمرة. (رواه الطبراني في الكبير ١٩ رقم: ٩٤٧٥، محمع الزوائد ٥٩١١) إعلاء السنن ٣٤٣/٤ يبروت)

ويكره حضور هن الجماعة مطلقاً على المذهب كما تكره إمامة الرجل لهن في بيت ليس معهن رجل غيره، ولا محرم منه كأخته أو زوجته أو أمته، أما إذا كان معهن واحد ممن ذكر أو أمهن في المسجد لايكره. (شامي ٣٠٧/٢ زكريه، ٥٦٦/٥ كراچي)

وكره لهن حضور الجماعة إلا العجوز في الفجر والمغرب والعشاء، والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات الخ. (الفتاوي الهندية ٩/١، شامي ٢٣٠٧/٢ (كرايه إعلاء السنر ٢٣١/٤)

وأما بيان من تجب عليه الجماعة - إلى قوله - فلا تجب على النساء؛ فلأن خروجهن إلى الجماعة فتنة. (بدائع الصنائع ٣٨٤/١)

والفتوى اليوم على الكراهة فى كل الصلوات لظهور الفساد. (الفتاوى الشاتارخانية ٥٧١١ افتاوى معلى ١٧١١، ٥٣٣١١، التاتارخانية ٥٧١١، ١٩٢١، فتاوى رحيميه ٥١٧١، ١٩٣١، ٢٣٣١١، فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرلها ۱۴۳۰٫۸۸ هد الجواب صحیح: شیبراحمه عفاالله عنه

### مردول کے ساتھ عورتوں کا باجماعت تراوی کیٹر ھنا؟

سوال (۹۹۴): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: (۱) رمضان المبارک میں نماز تراوت مسجد میں ادا کرنے کے لئے صرف پردہ کی آ ڈکر کے مردوں کے باز ومیں عورتوں کا نمازیڑھنا کیسا ہے؟

(۲) تر اوت کی نماز مسجد میں مرد حضرات کچلی منزل میں، اورعورتیں او پر کی منزل میں ادا کریں تو کیسا ہے؟

> (۳)متجدے متصل کمرے میں عورتوں کا نما زتر اوت ادا کرنا کیا بیدرست ہے؟ باسمہ سجا نہ تعالی

البحواب وبالله التوهیق: دورِنبوت میں جب که حضراتِ صحابیات رضی الله تعالی عنهن انتہائی عفت مآب، پاک باز اور عبادات کی شوقین تھیں، اور پینج برعلیه السلام معجرِنبوی میں ان کی امامت فرماتے تھے، جن کی اقتداء عین سعادت اور انتہائی اہم فضیلت کی بات تھی، اس کے باوجود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا که 'عورت کی نماز معجد کے بجائے گھر میں اور صحن کے بجائے کم سے بیا اور کمرے میں اور کمرے کے بجائے کو گھری میں افضل ہے'' ۔ تو اس خیر القرون دور کے مقابلہ میں آج کا دور تو انتہائی فتنوں سے معمور اور خرابیوں سے بھر چکا ہے، اس میں کسی بھی نماز کے لئے معجد میں عورت کے آنے کی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے؟

حضرت عائشرضی الله عنها نے اپنے زمانہ کی عورتوں کی حالت دیکھ فرمایا تھا کہ اگر پیفیمرعلیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ لیتے تو عورتوں کے مسجد میں جانے پر اسی طرح پابندی لگا دیتے جیسے بنواسرائیل کی عورتوں پر یابندی لگائی گئی ہی۔

بریں بنا فقہاء نے فسادِ زمانہ دیکھتے ہوئے موجودہ دور میں کسی بھی نماز کے لئے عورت کے مسجد میں آنے کو مکر وہ لکھا ہے؛ لہٰذاسوال میں ذکر کر دہ نتیوں صورتوں میں تراوح میں مسجدیا اس سے متصل کسی جگہ جمع ہونا درست نہ ہوگا، بالخصوص ہندوستان جیسے غیرمسلم اور غیر محفوظ ملک میں رات کے وقت عورتوں کو کسی بھی عنوان سے گھروں سے نکلنے کی ترغیب دیناانتہائی نادانی اور کم قہمی کی بات ہے۔

عن عائشة رضي الله عنها لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدثت النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. (صحيح البخاري ١٢٠١)

عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها أنها جاء ت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني أحب الصلوة معك، فقال: قد علمت إنك تحبين الصلوة معي وصلوتك في بيتك خير من صلوتك في بيتك خير من صلوتك في حجرتك، .....الخ. (مسند أحمد ٢٧١/٦، صحح ابن خزيمة رقم: ١٦٨٩، صحيح ابن حبان رقم: ٢٢١، إعلاء السن ٤٢٤ دار الكتب العلمية يبروت)

عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: أخرجن إلى بيوتكن خير لكن. (المعجم الكير ٢٩٤/٩ رقم: ٩٤٧٥)

عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه كان يحلف فيبلغ في يمينه ما من مصلى للمرأة خير من بيتها إلا في حج أو عمرة. (رواه الطبراني في الكبير ٩ رقم: ٩٤٧٥، محمع الزوائد ٥٩١١)

وكره لهن حضور الجماعة إلا العجوز في الفجر والمغرب والعشاء، والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات الخ. (الفتاوي الهندية ١٩٨١)

ويكره حضورهن ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقاً، ولو عجوزا ليلاً على المذهب المفتى به. (شامي ٧/٢ - ٣ زكريا)

واختـار الـمتأخرون كراهة خروج العجائز أيضا ليلاً كان أو نهاراً لفساد الزمان. كذا في الدر (٩:١ ٩ ه) (إعلاء السنن ٤٣/٤ دار الكتب العلمية بيروت) وأما بيان من تجب عليه الجماعة - إلى قوله - فلا تجب على النساء؟ فلأن خروجهن إلى الجماعة فتنة. (بدائع الصنائع ٣٨٤/١)

والفتوى اليوم على الكراهة فى كل الصلوات لظهور الفساد. (الفتاوى التاتارخانية ١٩٧١، فتاوى رحيميه ١٩١١، ١٩٣١، التاتارخانية وهذا ١٩١١، ١٩٣١، أحسن الفتاوى ٢٨٣/٣، فتاوى رحيميه ١٩١١، ١٩٣١،

کتبه :احقرمحمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۸/۸/ ه الجوارضی شبیراحمدعفا الله عنه

### عورتوں کا جماعت تر او یکے میں عمومی طور پرشریک ہونا؟

سوال (۹۹۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے شہر میں چندسالوں سے ایک اسکول کے ہال میں تا جرحضرات ودیگرافراد کی سہولت کے لئے تا خیر سے نماز عشاء ونماز تر اورج ہورہی تھی، مگرا مسال کچھ حضرات جو اپنے آپ کو بہت پڑھے لکھے بچھتے ہیں، ان لوگوں نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی اس ہال میں نماز تر اورج پڑھنے کے لئے دعوت دی، ایک طرف پردہ کردیا، سامنے آدمیوں کی ایک دوصف، باتی پھر پردہ کے بیچھے عورتوں کی مفیں قائم کیں، کیا شریعت میں کہیں اس بات کی اجازت ہے کہ اس طرح عورتوں کو نماز تر اورج کے لئے دعوت دین ہواہو؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المقوفيق: مسئوله صورت میں پردے کے ساتھ عورتوں کی نماز تراوی گرافت البحواب وبالله المقوفیون کی نماز تراوی گرافی گرافی کی نماز کے دور میں باضابطہ عورتوں کو تراوی وغیرہ کے لئے کئی جگہ جمع کرنا اوران کی حوصلہ افزائی کرنا ایک بڑے فتنہ کے دروازے کو کھولنے کے مترادف ہے؛ کیوں کہ جو کمرے یا ہال وغیرہ عورتوں کے لئے مقرر کئے جا کمیں گے ان کا ہروقت شخفا موجودہ حالات میں نا قابلِ تصور ہے۔ اس طرح کے خطرات کی بنا پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ تعالی عنہانے ارشاد فرمایا تھا:

لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. (سنن أي داود ٨٤١١) كما ريغيبرعليه الصلاة والسلام جمار زماني كورتون كي نامناسب باتين وكيه ليت توانهين مجدين آن سے قطعاً منع فرماديت

آپ سلی الله علیه وسلم کا ارشادعالی ہے: صلاق الموراق فی بیتھا أفضل من صلاتها فی حبحر تھا، وصلاتها فی بیتھا. (سنن ابی داؤد فی حبحر تھا، وصلاتها فی مخدعها أفضل من صلاتها فی بیتھا. (سنن ابی داؤد ۱۸ کا ۸۸ در اس کے عورتوں کو مجرمیں آنے کی ترغیب نہیں دی جائے تی)

وكره لهن حضور الجماعة إلا العجوز في الفجر والمغرب والعشاء، والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات الخ. (الفتاوى الهندية ١٨٩/١ كذا في الشلمي ٣٠٧/٢ زكريا)

وأما بيان من تجب عليه الجماعة - إلى قوله - فلا تجب على النساء؛ فلأن خروجهن إلى الجماعة فتنة. (بدائع الصنائع ٣٨٤/١)

والفتوى اليوم على الكراهة فى كل الصلوات لظهور الفساد. (الفتاوى التارخانية ١٩٧١، ١٩٧١، ١٩٣١، فتاوى رحيميه ١٩٧١، ١٩٣١، ٢٣٣١، فقط والدتعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۵/۲۸/۱۲ اهد الجواب صحح:شیمراحمدعفاالله عنه

### عورتوں کامسجد آ کرتر واتح کی نماز میں شرکت کرنا؟

سوال (۹۹۲):- کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: ایک اللّٰ سنت والجماعت کی مسجد ہے، جہال جمعہ کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہے، محلّہ کی عورتیں اپنے گھروں میں نمازیں اوا کرتی ہیں، مسجد اچھی خاصی ہے، جس میں عورتوں کے لئے الگ سے راستے کے انتظام کے ساتھ نماز بھی الگ پڑھنے کا انتظام ہے؛ اس لئے پچھلے کئ

سالوں سے پچھلوگوں کی کوشش چل رہی ہے کہ عورتوں کو بھی مسجد میں آ کرنماز پڑھنے کی اجازت دی جائے ،امام صاحب نے اس سے منع کیا تومان گئے؛ لیکن اس سال پچھلوگ یہ جائے ہیں کہ کم سے کم عورتوں کو نماز تر اورج پڑھنے کے لئے مسجد میں آنے دیا جائے ، وہ کہتے ہیں کہ سعود یہ وغیرہ میں عورتیں مردوں کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، تو پھر انڈیا میں کیوں منع ہے؟ امام صاحب نے پھراس سے منع کیا، اور مید کہا کہ ابھی تراوح کی اجازت ما نگ رہے ہو، پھر جمعا ور پھر خ وقتہ نمازوں کی اجازت ما نگ رہے ہو، پھر جمعا ور پھر خ وقتہ نمازوں کی اجازت ما نگ رہے گا، اس لئے عورتوں کو اگر تراوح پڑھنی ہی ہے تو وہ علا حدہ طور پر پڑھیں، یا پھر ایک عافظ رکھ کرکسی گھر میں پر دہ کے ساتھ تر اورج پڑھنی ہی ہے تو کو میں جہاں تک بات ہے سعود ہو ہیے کی تو وہاں چونکہ اسلامی حکومت ہے، اور کسی بھی ناجائز عمل پر شرق حد جاری کی جاتی ہے۔ اس کے وہاں کے حالات پر ہندوستان کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔

واضح رہے کہ اس علاقہ میں غیر مقلدین کا بھی کچھز ورہے، تو لوگ اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں، الیں صورت میں جواب طلب امریہ ہے کہ کیا عور توں کو مسجد میں آ کر تراوی پڑھنے کی اجازت دی جائے؟ کیا عور توں کا مسجد میں آ کر تراوی کیڑھنا ضروری ہے؟ کیا اس طرح کرنے سے فتنے کا دروازہ نہیں کھلتا؟ اور شریعت اسلامیہ کے اندراس کا کیا تھم ہے؟ تمام سوالوں کے جوابات قرآن وحدیث کی روشتی میں مدلل اور مفصل عطا کریں، جواب جلدعنا بیت فرمائیں، تاکہ اس فتنے کو بروتت روکا جا سکے۔

#### باسمه سحانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: سوال نامه میں ندکورامام صاحب کاموقف درست ہے، اس فتنہ کے دور میں عورتوں کو مساجد میں آ کر جماعت میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے، خود پیٹیم علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کو اپنے گھروں میں نماز ادا کرنے کی ترغیب دی ہے؛ اس کے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف آج عورتوں کو مساجد میں آ کرعبادت کرنے کی ترغیب ہرگزنہیں دی جاسکتی ہے، اس نے فتنوں کا دروازہ کھلنے کا اندیشہ ہے۔

اوراس سلسلہ میں حرمین شریفین کا حوالہ دینا اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ وہاں حکومت اپنی ذمہ داری پر نمازی عورتوں کو گھر لپور تحفظ فراہم کرتی ہے اور فتنہ انگیزی کرنے والوں کے لئے سخت ترین عبرت ناک سزائیں مقرر میں ؛ البنداو ہاں کے محفوظ حالات پر یہاں کے غیرمحفوظ ماحول کو قیاس نہیں کیا جاسکتا، جب کہ یہاں فقد م فرم پر فقتے اور خطرات بڑے بڑے واقعات حقیقت بن کرسامنے آرہے ہیں ، ان ناگفتہ بہ حالات میں جولوگ عورتوں کو بے محابا مساجداور دیگر جگہوں میں آنے کی ترغیب دے رہے ہیں ، جن میں میں آنے کی ترغیب دے رہے ہیں ، وہ إن احادیث کی صراحة خلاف ورزی کررہے ہیں ، جن میں نبی آرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو گھر کے پیشیدہ حصہ میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔

عن عمرة بنت عبدالرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. (صحيح البحاري ١٢٠/١)

عن عبد الله بن مسعو درضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاق المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. (سنن أبي داؤد ٤٥١ مرقم: ٥٧٠) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محملان مضور پورئ غفر لد١١٨٨/١٢٨١ه

الجواب صحيح: شبيرا حمد عفاالله عنه

### عورتوں کا تراویج میں قر آن سنانا؟

سوال (۹۹۷):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:عورت تراوی کی نماز جماعت سے پڑھا سکتی ہے بانہیں؟ اور اس میں قرآن سناسکتی ہے بانہیں؟ ہمارے بہاں حیدرآباد میں دینی مدرسوں میں پڑھنے والی طالبات شہر کے مختلف محلوں میں تراوی کی نماز با جماعت پڑھاتی ہیں، اور با قاعدہ اس کا اعلان مسجدوں میں ہوتا ہے۔مسئلہ معلوم کرنے پر بتلاتی ہیں کہ میے ورتوں میں دینی شوق بڑھانے کے لئے ہے، آیا اس طرح عورتوں کا نماز پڑھانے کیا ہے۔

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوهنيق: تنهاعورتوں كاجماعت سے نماز پڑھنا مكر و وتح يى اور ممنوع ہے، تراوی جو بالله التوهنيق: تنهاعورتوں كا جاء منوع ہے، اور سوال ميں دينى مدارس كى طالبات كشهر كفتاف محلوں ميں با قاعدہ تراوی پڑھانے كاجو ذكر كيا گيا ہے وہ شرعا سخت فتند كاموجب باہندااس طريقة كوترك كرنالا زم ہے۔ (فاوئ محود سے ۱۹۸۱)

ويكره تحريما جماعة النساء ولو في التراويح في غير صلاة جنازة، لأنها لم تشرع مكرة. (درمحتارمع الشامي ٣٠٥، ٥/ زكريا)

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا خير في جماعة النساء .....الخ. (رواه الإمام أحمد في مسند ١٥٤/٦، إعلاء السنن ٢٢٦/٤)

وأما بيان من تجب عليه الجماعة - إلى قوله - فلا تجب على النساء؛ فلأن خروجهن إلى الجماعة فتنة. (بدائع الصنائع ٣٨٤/١)

و الفتموى اليوم على الكراهة في كل الصلوات لظهور الفساد. (الفتاوى التاتارخانية ١٧١/١ ، ١٧١١، ١٣٣١، فتاوى رحيميه ١٧١/١ ، ١٣٣/١، ١٣٣/١، فقاوى رحيميه ١٧١/١ ، ١٣٣/١، ١٣٣/١، فقط والله تعالى اعلم

كتبه: انقر محمسلمان منصور بورى غفرله ۲۸ / ۴۲۵ اهد الجواب صححة شيراحمه عفاالله عنه

کیاحا فظ عورت با قاعدہ عورتوں کی تراوت کی جماعت میں امام بن سکتی ہے؟

سےوال (۹۹۸):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: حافظ رآن عورت رمضان المبارک میں مرد کی طرح تراویج میں جماعت کے ساتھ قرآنِ مجید سنا سکتی ہے؟ جب کہ پوری جماعت عور توں ہی کی ہے، اور سامع نابالغ بچہ حافظ ہے؟ اور اگر

### سامع بھی حافظ قرآن عورت ہی ہوتو کیا تھم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البعواب و بالله التوفیق: عورت کی امامت کوفقهاء نے مکر وہ تحریمی قرار دیاہے، خواہ تراوی ہو کی قرار دیاہے، خواہ تراوی ہو یا کوئی اور نمازِ فرض، یافغل؛ البتہ اگر حافظہ عورت اپنا قرآن یا در کھنے کی غرض سے تراوی میں عورتوں کی امامت کرے تو بعض آ ثار سے اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، اس صورت میں وہ درمیان صف میں کھڑی ہوگی، مردوں کی طرح صف سے آگے نہ بڑھے گی۔

عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان فتقوم وسطاً، قال محمد : لا يعجبنا أن تؤم المرأة فإن فعلت قامت في وسط الصف مع النساء كما فعلت عائشة رضي الله عنها وهو قول أبي حنيفة . (كتاب الآثار للامام محمد 1777 - 707، رمضان كي شرعى احكام: مصطفى عبد القدوس ندوى ٢٧٤، كتاب المسائل (٢١١١)

ويكره تحريماً جماعة النساء، ولو في التراويح في غير صلاة جنازة.

(درمسختــار مع الشامـي ٥٦٥/١ ٥ کراچــي، ٥٠/٢ زکريا، ٢٦٢/٢ بيروت، هداية ١٣٣/١، فتاوىٰ رحيمـيه ٧٦.٩، کتاب المسائل ٤/١٠) فق**ط والله رقعا كي اعلم** 

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲۸۹۸ اه

# حافظ بچی کا گھر کی عورتوں کا تراوت کمیں امام بننااور تہجد کی جماعت کرنا؟

سےوال (۹۹۹):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: میری بچی حافظ ہے، وہ اپنے حفظ قر آنِ کریم کو باقی رکھنے کے لئے تراوی میں قر آن سنا نا چاہتی ہے؛لیکن آپ لوگوں سے مسلد دریافت کرنے کا خیال نہیں رہا، اس وجہ سے امسال نہ سناسکی، اب آئندہ سال سنانے کی تیار کی کر رہی ہے، اس طور پر کہ روزاند آٹھ رکعت تہجد میں اپنی دو بہنوں کو پیچھے کھڑا کر کے تہجد جماعت سے ادا کرے، اور قرائت بالحجر سے تبجد پڑھے، بیرجائز ہے یا نہیں؟ اور آئندہ تر اوس کی میں قرآن عور توں کی جماعت کرے کیا سنایا جا سکتا ہے؟ ماسمہ سبحانے تعالیٰ

البعواب و بالله التوفیق: اصل تھم تو یہی ہے کہ تورت کی اما مت مکر وہ ہے؛ کین قرآنِ کریم بادر کھنے کی غرض سے حافظ عورت گھر کی عورتوں کے ساتھ تراوی کی جماعت کر سکتی ہے، الی صورت میں وہ عورتوں کی صف ہی میں کچھ ایڑی آ گے بڑھاکر کھڑی ہوگی، مردوں کی طرح آگے بڑھ کرنہیں کھڑی ہوگی، اوراس طرح دو بہنوں کے ساتھ تہجر بھی پڑھ سکتی ہے۔

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان فتقوم وسطاً، قال محمد : لا يعجبنا أن تؤم المرأة فإن فعلت قامت في وسط الصف مع النساء كما فعلت عائشة رضي الله عنها وهو قول أبي حنيفة .

(كتاب الآثار للامام محمد 1777-70، رمضان كي شرعى احكام: مصطفى عبد القدوس ندوى ٢٧٤، كتاب المسائل (٢١١٥)

عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تؤم النساء تقوم معهن في صفهن. (المصنف لابن أبي شية ٦٩/٣ ، وقم: ٤٩٨٩) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقرمجمسلمان منصور بوری غفرله ۱۲ (۱۳۳۲/۱ه الجواب حیح:شیراحمدعفاالله عنه

حافظار کی تراور کے میں قرآن سنائے یافل نماز میں تلاوت کرے

سے ال (۱۰۰۰): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک لڑکی حافظ قر آن ہے، جورمضان المبارک میں تر اور کے میں عورتوں کی جماعت کے

ساتھ قرآن پاک سنانا چاہتی ہے، اور یہی تمنا لے کر قرآن پاک حفظ بھی کیاتھا، اوراس وقت بھی سنانے کی وجہ سے بہت محنت کررہی ہے، کسی عورت نے اس لڑکی سے کہہ دیا ہے کہ عورتیں جماعت کے ساتھ قرآن نہیں سناسکتی، جب سے بیسنا ہے اس وقت سے ہی دماغ منتشر ہے، اگر اس لڑکی نے قرآن پاک رمضان میں تر اوت کی میں جماعت کے ساتھ نہیں سنایا تو اندیشہ و جائے گا تو اس مجبوری کے پیشِ نظر عورت عور توں کی جماعت کے ساتھ قرآن کریم سناسکتی ہے یا نہیں؟
باسمہ جانہ تعالیٰ

البحواب وبالله المتوفیق: تراوح کیا کسی بھی نماز میں عورتوں کی تہا جماعت مکروہ تحریک ہے کہ اہذا عورتوں کو تہا طور پر جماعت کے ساتھ تراوح نہیں پڑھنی چاہئے، قرآنِ کریم کا حفظ خیروبرکت کا ذریعہ اور آخرت کا سر مابیا ورتوشہ ہے، حفظ قرآن سے مقصود رضاء خداوندی ہونا چاہئے، اور قرآنِ کریم کو یا در کھنے کا ذریعہ محض تراوح میں ایک مہینہ سناد بنانہیں ہے؛ بلکد دیگر بہت سے طریقے قرآنِ کریم کو یا در کھنے کے ہو سکتے ہیں، اپنی روزانہ کی نفل وغیرہ نمازوں میں پڑھتی رہے، اس طرح دوسری عورتوں یا محرم مردوں کو نماز کے علاوہ سناتی رہے، نیز اپنی تراوح کی نماز میں بھی تنہا پڑھتی رہے، نیز اپنی تراوح کی نماز میں بھی تنہا پڑھتی رہے، نیز اپنی تراوح کی نماز

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا خير في جماعة النساء إلا في المسجد أو في جنازة قتيل. (رواه أحمد والطبراني في الأوسط) إلا أنه قال: لا خير في جماعة النساء إلا في مسجد جماعة. (محمع الزوائد ٣٣/٢ بيروت)

فعلم أن جماعتهن وحدهن مكروهة . (إعلاء السنن ٢٢٦/٤)

عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا تؤم المرأة - قلت: رجاله كلهم ثقات. (إعلاء السنن ٢٢٧/٤ دار الكتب العلمية بيروت)

ويكره تحريماً جماعة النساء ولو في التراويح - إلى قوله - فإن فعلن تقف الإمام وسطهن فلو قدمت أثمت، قال الشامي: أفاد أن الصلاة صحيحة وأنها إذا توسطت لا تزول الكراهة وإنما أرشد والى التوسط لأنه أقل كراهة التقدم. شلى

۳۰۰/۲ ز کریا، احسن الفتاوی ۳۱۳/۳ ز کریا، اسلادالاحکام ۱۳۱۷ ز کریا) فقط والله تعلق الیاملم کتبه: احقر محسلمان منصور پوری غفر له ۳۱۳/۲/۲/۲۱ه الجواس محجج شیر احمدعفا الله عنه

ہوبی میں مستر غیر حنی شخص کا حنی کے بیچھے تراوت کی نماز میں فرض کی نیت سے شریک ہونا؟

سبوال (۱۰۰۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکار ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص امام کی اقتداء میں تر اوت کر پڑھتا ہے؛ لیکن امام تر اوت کا ادا کرتا ہے اور مقتد کی فرض قضا ادا کرتا ہے، کیا اقتداء شخصے ہے؟ یہ بھی اچھی طرح ذہن نشیں کرلیں کہ امام خفی اور مقتد کی دوسرے مسالک کے تحت نماز کی افتداء درست ہے، جب کہ امام نے صرف دور کعت کی نبیت کی ہواور مقتد کی نے بار کھت فرض قضا ادا کیا ہے، کیا اس طرح نماز ہوجاتی ہے یا نہیں؟ اگر افتداء شخصے ہے تو کس امام کے نزدیک؟

#### باسمه سحانه تعالى

وإذا كان الإمام متنفلاً فصلاته لا تشتمل على صلاة المقتدي وزيادة فلا يصح اقتداء به لأنه بناء القوى على الضعيف. (كفايه بحواله اعلاءالسنن ٢٥٦/٤)

واتحاد الصلاتين شرط الصحة للاقتداء..... و لااقتداء المفترض بالمتنفل. (الفتاوى التاتارخانية ٢٦٨/٢ رقم: ٢٣٩١ زكريا، الدرالمحتار مع الشامي ٢٨٤/٢ زكريا، درمحتار ٢٨٤/٢ زكريا، فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸۲ ار ۱۳۱۸ ه الجواب صحح: شیراحمدعفاالله عنه

### اگر دیررات رؤیت کا ثبوت ہوتو تراوی کا کیا حکم ہے؟

سوال (۱۰۰۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: رمضان سے بل ایک عریضہ ارسال خدمت کیا تھا کہ چاند کی خبر دیر سے آئے تو تراوح کی میں کہ: رمضان سے باب ذی قعدہ میں کافی تا خیر سے جواب موصول ہوا کہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے نماز کا کیا حکم ہے؟ اب ذی قعدہ میں کافی تا خیر سے ہواب موصول ہوا کہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر کے تراوح کی پڑھ لی جائے اس کی قضانہیں ہے، اگر بالفرض اعلان نہ ہویا اعلان کے باوجود لوگ جمع نہ ہوں یا جمع ہوکر حافظ صاحب کچھ پارے تراوت کے میں پڑھ کیس تو دوسرے دن ان پاروں کو دہرانا چاہئے یا نہیں؟ جن لوگوں نے سستی سے سنت سمجھ کر تراوح کہ نہیں پڑھی ان سے کسی تھم کا شرعی مواخذہ ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

### ریاح کے مریض کا تراوت کا گھر پرادا کرنا؟

**سے ال** (۱**۰۰**۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کشی شخص کوریاح کا شبر رہتا ہے، وہ نماز میں بھی بڑی مشکل ہے روکتا ہےا ور بھی نکل بھی جاتی ہے،تو ایشے خض کوتر اوس کیں بڑی دشواری ہوتی ہے اور بھی کئی ہاروضو کرتا ہے، توبیہ شخص نماز فرض ادا کرنے کے بعد گھر میں جب کہ ریاح کم خارج ہویا فوراً نماز کے بعد تراوت کے گھریڑھ لے لتو کوئی مضا نقدتو نہیں ہے؟

بإسميه سجانه تعالى

البعد اب وبالله التوفيق: ندكوره معذور خص فرض نمازاداكرنے كے بعد تراوی كى نماز فوراً گھر پر پڑھ سكتا ہے، اس صورت ميں وہ جماعت كے ثواب سے محروم نه ہوگا۔ (احس النتادى ۲۸۳/۳۸)

وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها، وكانت نيته حضورها لو العذر يحصل له ثوابها. (شامي ٢٩١/ ٢٩ زكريا، مراقي الفلاح ٢٩٩، حلى كبير ٥٠٠، فتاوئ دارالعدم ٢٦٣ تن فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۲/۸/۷ ه



# تر ویجہ کے مسائل

### ترویچه کی دعا کاماخذ کیاہے؟

سوال (۱۰۰۴): - كيافر مات بين علماء دين ومفتيان شرع متين مسكد ذيل كبارك مين كه: سبحان ذي العزة و العظمة و الهيبة مين كه: سبحان ذي الحدوث و المسلك و السملك الحي الذي لا ينام و لا يموت، سبوح و القدرة و الكبرياء و الجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام و لا يموت، سبوح قدوس ربنا و رب الملائكة و الروح، اللهم أجرنا من النار، يا مجيريا مجيريا مجيريا مجير مندرجه بالا دعاء ترويحه كنام سيموم ميدعا برائع مهرباني تحريفرما دين حديث يا فقته كي كس كتاب سيماخوذ ب، بعينم أنبين الفاظ كساته؟

الجواب وبسالت التوهيق: ندكوره دعابيينه كى فقداور حديث كى كتاب مين دستياب نه هوسكى ؛ البته الفاظ كى كچرفرق كے ساتھ درج ذيل كلمات فقهاء سے ترويح ميں تين مرتبہ پڑھنا منقول ہيں۔ ملاحظ فرمائيں:

سبحان ذي المملك و المملكوت سبحان ذي العزة و العظمة و القدرة والكبرياء والحبروت، سبحان المملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس رب المملامكة، لا إله إلا الله، نستغفر الله نسئلك الجنة و نعوذ به من النار الخ. (شامي ٤٣٦/٦ يروت، ٤٩٧/٦ زكريا، مستفاد: كتاب لمسائل ١٣٢/٥) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان مضور يورئ غفر له٣٣٥/١/٢٦ه المحمسلمان مضور يورئ غفر له٣٣٥/١/٢٦ه المحمسلمان مشور يورئ غفر له٣٣٥/١/٢٦ه

### ترویحه کی دعا کیاہے؟

سوال (۱۰۰۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: تراوح کے سلسلہ میں قرآن وحدیث اور آثار صحابہ سے کیا کوئی خاص دعاءیا کوئی مخصوص تبیح منقول ہے؟

# باسم سجانة قالى التوفيق: فقرى بعض كتابول مين يشيخ ملق ب

سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والمجبروت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لا إلله إلا الله نستغفر الله، نسئلك الجنة و نعوذ بك من النار. (شامي ٤٢/٢ كراچي، شامي ٤٣٣/٢ يروت، شامي ٤٩٧/٢ زكريا، البحر الرائق ٢٢٢/١، تبين الحقائق ٢٢٢/١ كراچي، شامي تروت، شامي الرضوري نبيس، ال كما وه بهي ذكر واذكا ركرن كي الكن الله وعاكما يرهنا شرعا لازم اور ضروري نبيس، الل كما وه بهي ذكر واذكا ركرن كي النظر المناشر عالى النظر المناشر المناسروري نبيس، الله كما وه بهي ذكر واذكا ركرن كي النظر المناسرون الله الله المناسرون الله المناسرون المناسرون الله المناسرون المناسرون المناسرون الله المناسرون المناسرون الله المناسرون المناسرون الله المناسرون المناسرون الله المناسرون المناسرون

ثم هم مخيرون في حالة الجلوس إن شاء وا سبحوا، وإن شاء وا قرء وا، وإن شاء وا قرء وا، وإن شاء وا صلوا أربع ركعات فرادئ، وإن شاء وا ساكتين وأهل مكة يطوفون أسبوعاً ويصلون ركعتين، وأهل المدينة يصلون أربع ركعات فرادئ. (تبين الحقائق ١٩٦/٦ يبروت، الفتاوئ الهندية ١٥٥١، درمختار مع الشامي ١٩٦٢ ٤ زكريا، ٢٦/٢ كراچى، البحر الرائق ٢٢٢/٢ منية المستملي ٤٠٤، البحر الرائق ٢٢٢/٢، حلي كبير ٤٠٤) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محملمان منصور يورى غفر له ١٣١٨/٢/٢١٥ها المجواليون الم

# تر ویچہ میں کوئی دعامخصوص نہیں ہے

سے ال (۲ ۱۰۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین دمفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: تر ویحیہ میں معروف ومشہور دعاء کے علاوہ بھی کوئی ذکر واذ کار کی اجازت ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: ترويح ييل كوئى خاص عبادت ياذكر متعين نيبى ب، مشهور تبيح كلمات بهي براه سكته بيل اوراس كعلاوه ديگراذ كاراور تلاوت وغيره كي بهي تنجياتش به مشهور نبيخ كلمات بهي براه سند على أربعة بقدرها ..... و يخيرون بين تسبيح و قراءة و سكوت و صلاة فوا دى . (الدرالسحتار مع الرد المحتار ٢٦٢ كراچي، ٢٦٢١ و زكريا، البحر الرائق ٢١٢٢، حلبي كبير ٤٠٤) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله۲ را ۱۳۳۳ اه الجوال صحیح: شیراحمد غفاالله عنه

تراوی میں ہرچا ررکعت کے بعداجتاعی دعا کامعمول

سوال (۱۰۰۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: نماز تراوت کی ہر چار رکعات پر بعض مساجد میں دعا جہری اجھا گی کا معمول ہے، اور اس کوبعض حضرات لازم سجھتے ہیں، تو کیا ہے سی کے کہ صرف دعا کا معمول بنایا جائے، یا جو بھی ذکروا ذکار وغیرہ ہیں ان میں مشغول رہاجائے؟

#### باسمه سجانه تعالى

 ويكر التعيين (درمختار) وفي رد المحتار: لأن الشارع إذا لم يعين عليه شيئا تيسيرا عليه كره له أن يعين، وعلله في الهداية بقوله، لما فيه من هجر الباقى و إيهام التفضيل. (شامي /مطلب السنة تكون سنة عين وسنة كفاية ٢٦٥/٢ زكريا)

ولا ينبغي أن يتكلف لإلتزام ما لم يكن في الصدر الأول. (شامي كراچى ٤٩/٢) ( ٥٠ ١/٢)

إن إلاصورار على أمر مندوب يبلغه إلى حد الكواهة فكيف إصوار البدعة التي لا أصل لها في هذا فلا شك في الكواهة .(السعايه شرح شرح الوقاية ٢٥٦،٢ ٢ لاهور) فقط والترتعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۵/۸/۵ هد الجواب صحیج: شبیرا حمد عفاالله عنه

# ترویحه کی تسبیجات کس طرح پڑھیں؟

سے ال (۱۰۰۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر قر آن وسنت ہے و کی تعلیج اور دعا منقول ہوتو اس کوکس طرح پڑھا جائے ، کیا ابتما عی طور پر باند آ وازسے بانفر ادی طور پرالگ الگ آ ہستہ آ وازسے؟ان دونوں میں فضل اوراو کی طریقہ کونساہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوهنيق: بيسباذ كارانفرادى طور پراور آ ہت، پڑھے جائيں، اجماعيت اور جبر كالتز ام منوع ہے۔

قال تعالى: ﴿وَاذْكُرُ رَبَّكَ تَضَرُّعاً وَخِيْفَةً وَدُونَ الْجَهُرِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥] قوله: ودعا جهراً، اما الأدعية والأذكار، فبالخفية أولى. (رد المحتار، قبيل مطلب: الثناء على الكريم دعاء: ٧١/٢ ٥ كراچي)

وقوله: ورفع صوت بذكر الخ: خير الذكر الخفى، لإنه حيث خيف الرياء أوتاذى المصلين أو النيام". (ردالمحتار، مطلب في رفع الصوت بالذكر ٢٦٠٠١ كراجي)

ويخيرون بين تسبيح وقراءة وسكوت وصلاة فرادي. (الدر المختار معالرد

المحتار ٢٦/٦ كراچى، البحر الرائق ١٢٢/٠ ، الحلبي الكبير ٤٠٤، تبيين الحقائق ٢١٦ ٤٤ بيروت، هندية ٨/ ٥ ١١) **فقط والله تعالى اعلم** 

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۳۸۸/۲/۲۳ هد الجواب صیح:شبیراحمد عفاالله عنه

تروید کی شبیح جهراً پڑھی جائے گی یا سراً؟

سے وال (۱۰۰۹): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: تراوی میں ہر چاررکعت پر جو سیج پڑھی جاتی ہے وہ جہراً پڑھی جائے گی یا سراً؟ ان میں سے کون سایڑ ھناافضل ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تراوى كى يتني سرأيرهى جائد (متفاد: فاوى داراطوم ١٩٣٧، قادى محدديد ٥٠٠ ٢٥ داراطوم ١٩٣٧،

قال تعالى: ﴿وَاذْكُرُ رَبَّكَ تَضَرُّعاً وَخِيْفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥] قوله: ودعا جهراً، اما الأدعية والأذكار، فبالخفية أولى. (رد المحتار، قبيل مطلب: الثناء على الكريم دعاء ٧٠/١، كراجي)

وقوله: ورفع صوت بندكر الخ: خير الذكر الخفي؛ لإنه حيث خيف الرياء أو تاذى المصلين أو النيام. (رد المحتار، مطلب في رفع الصوت بالذكر ٢٦٠١ كراچي)
ويخيرون بين تسبيح وقراءة وسكوت وصلاة فرادئ. (الدر المختار مع الرد المحتار ٢٦٠٢ كراچي، البحر الرائق ٢٢٢١، حلبي كبير ٤٠٤) فقط والله تعالى اعلم
كتيم: اختر محملان ضور يورئ غفرله ١١٩١/١٩١١ه المجارة محملان ضور يورئ غفرله ١١٩١/١٩١١ه

### تر ویچہ کے درمیان درج ذیل دعائیں پڑھنے کا التزام

سوال (۱۰۱۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ ناورمضان المبارک کے موقع پرشہر مدراس اور جنوبی ہندگی اکثر مساجد میں نمازتر اور کا کی ہر دو اور چاررکعتوں کے درمیان کچھ دعا کیں تسبیحات اور صلوات کے نام سے پڑھنے کا رواج ہے، سیہ تسبیحات اجتماعی طور پر بالحجر بلند آواز سے پڑھنے کا معمول ہے، ملاحظہ کے لئے ان تسبیحات کو بعید نہ آپے کے سامنے قل کیا جاتا ہے:

پہلے دوگانہ کے بعداس دعا کوایک مرتبہ پڑھاجا تاہے:

فضل من الله و نعمة ومغفرة ورحمة وعافية وسلامة لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله أكبر ولله الحمد برخواجها لم صلوات اللهم صل وسلم وبارك عليه من الم م

پھریہ جی تین بار پڑھی جاتی ہے:

أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسو له ـ يُرمو له ـ يُرمو له ـ يُرمو الله الله على الله عليه وسلم واله وأصحابه وسلم لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد \_ (برخواجها لم صلوات .....)

دوسرے ترویحہ کے بعد میں بیے تین بار پڑھی جاتی ہے:

الله مصل على محمد وال محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى كل ملك برحمتك يا أرحم الراحمين \_ يُر وعاك بعد ير صحة ين : خليفة رسول الله بالتحقيق خير البشر بعد الأنبياء بالتصديق أمير المؤمنين أبوبكر الصديق رضي الله عنه لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ( يرخواجها لم صلوات .....)

تیسر ہے تو بھے ابعد پیشیج تین بار پڑھی جاتی ہے:

سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلى العظيم\_

پھر دعا کے بعد پڑھتے ہیں:

مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه لا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد (بر*فواجها لمصلوات.....*)

چوتھے ترویحہ کے بعد رئیسیج تین بار پڑھی جاتی ہے:

سبحان اللُّه وبحمده سبحان اللُّه العظيم وبحمده استغفر اللُّه ربي من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه.

پھر دعا کے بعد پڑھتے ہیں:

جامع القرآن كامل الحياء والإيمان و النورين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. (برخواجم عالم.....)

پانچویں ترویحہ کے بعد میں بین بار پڑھی جاتی ہے:

استغفر الله استغفر الله استغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الله نوب يا مقلب القيوم غفار الدنوب ستار العيوب علام الغيوب كشاف الكروب يا مقلب القلوب والأبصار و أتوب إليه.

پھر دعا کے بعد پڑھتے ہیں:

أسد اللَّه الغالب، مظهر العجائب والغرائب إمام المشارق والمغارب أمير السمة منين علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه لا إله إلا الله واللَّه أكبر اللَّه أكبر ولله الحمد ـ (يرخواج عالم صلوات .....)

اسسلسله میں دریا فت طلب امریہ ہے کہ:

- (١) ان تسبیحات کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا ان تسبیحات کور و یحات میں پڑھنا درست ہے؟
  - (٢) كياقر آن وحديث، آثار صحابه وتعال سلف سے ان تسبيحات كاثبوت ملتاہے؟
- (۳) کیا صحابہ دنالعین اور تع تالعین ،فقہاء کرام اورائمہ مجہدین کے مبارک زمانہ میں ان تسبیجات کا رواح رہا؟
- (۴) اگر نہیں تو یہ کس کی ایجاد ہیں؟ اوراس کارواج مسلمانوں کے درمیان کب سے شروع ہوا؟
  - (۵)مصلیوں کوان ہی تسبیحات کا یابند بنانا کیساہے؟
    - (۲) کیایت بیجات تراوح کے لئے جزولازم ہیں؟
- (۷)ان تبیجات کوترک کردیئے پراعتراضات کرنااوراختلافات پیدا کرنااوراس رواح کوبرقر ارد کھنے پراصرار کرنا شرعاً کیباہے؟
  - ( ۸ ) ان تبیجات کے بغیرتر اوت کے کوناقص ونامکمل سمجھنا کیساہے؟ باسمہ سبحا نہ تعالیٰ

البعواب و بالله التوهنيق: سوال مين جواذ كارا وردعا ئين وغير أقل كائى بين وه في الله التوهنيق: سوال مين جواذ كارا وردعا ئين وغير أقل كائى بين وه في نفسه مباح بين كي مطلق مباح عمل كواگر كسى وقت كساته مقيد كرديا جائيا كسى خاص بيئت كيساته متعين كرديا جائي يااست اس طرح ضرورى قرارد بي ديا جائي كدلوگ است واجب ياسنت كا درجه ديخ لكيس، اور نه پڙھنے والوں پر نكير كرنے لكيس، تو ايسے مباح امر كا ترك لازم بوجاتا ہے ، پھروہ مباح مباح نبين رہتا؛ بلكه مكروہ اور قابل ترك ہوجاتا ہے۔ اس سلسله مين چند دلائل ذيل مين ذكر كئے جاتے ہيں، جن سے ذكورہ دعوى كو تجھنے ميں كافى مدد ملى كى:

الف: - آنخضرت صلی الله علیه وسلم گوکه عام طور پرنماز کے بعددائیں جانب چہرہ کرکے تشریف فرمانا ثابت ہے، اب امت کو تشریف فرمانا ثابت ہے، اب امت کو اختیار ہے کہ بلاقعین اور بلاالتزام کے دائیں بائیں کی جانب بھی چہرہ کر کے پیٹھیں، اور یکسی کے

گئے درست نہ ہوگا کہ وہ دائیں بابائیں کسی ایک جانب ہی کولازم کرلے، چناں چہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:

لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلوته يرى أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ينصرف

عن يساره. (صحيح البحاري رقم: ٢٥٨، صحيح مسلم رقم: ٧٠٩، سنن أبي داؤ د رقم: ١٠٤٢)

لینی تم میں ہے کوئی شخص اپنی نماز کا کچھ حصہ شیطان کونہ دے، بایں طور کہ اپنے اوپر داہنی جانب ہی رخ کرنے کولا زم سمجھے، اس لئے کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی مرتبہ بائیں جانب رخ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔

دیکھئے! یہاں ایک امر مباح کولازم قرار دینے کو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے شیطان کے حصہ سے تعبیر فرمایا ہے، اسی بنا پر مذکورہ روایت سے استدلال کرتے ہوئے مشہور شارح حدیث علامہ طیبی فرماتے ہیں:

وفيه إن من أصر على أمر مندوب وجعله عزماً ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال. (مرقاة المفاتيح ٢٠/١)

لینی اس روایت سے میرثابت ہوتا ہے کہ جو تخص کسی مستحب امر پر اصرار کر کےاسے لاز می بنادے، اور رخصت پرعمل نہ کر بے تو شیطان نے اسے گمرا ہی میں ڈال دیا ہے۔

**ب**:- نماز کے علاوہ سجدہ شکر مستحب ہے۔

وسجدة الشكر مستحبة به يفتى . (شامي ١١٩/٢ كراچي)

لیکن نماز کے بعد دیگرلوگوں کے سامنے متجد میں اس طرح سجدہ کرنے ہے منع کیا گیا ہے، اوراس کی علت یہ بیان کی گئی ہے :

لأن الجهلة يعتقدونها سنة أو واجبة، وكل مباح يؤدي إليه فمكروه.

(درمختار مع الشامي، باب سجود التلاوة /قبيل باب صلاة المسافر ١٢٠/٢ كراچي، ٥٩٨/٢ زكريا)

کہ ناواقف عوام اس سجدہ کوسنت یا واجب سمجھنے لگیں گے اور ہر ایبا مباح امر جو اس حد تک (یعنی واجب یاسنت کی حد تک ) پہنچا دے، تو وہ مکروہ ہوجا تا ہے۔ فقہ کی اس تعلیل سے معلوم ہوا کہ اگر وجوب کا خطرہ ہوتو امرمتحب اور مباح کواختیا رکرنے سے منع کیا جائے گا۔

₹:- بعض نمازوں میں خاص سورتیں پڑھنا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہے، مثلاً وتر، فجر، مغرب کی سنتیں اور جمعہ کے دن فجر کی نماز وغیرہ؛ کیکن اس ثبوت کے باوجود فقہاء احناف نے کسی سورۃ کوکسی نماز کے ساتھ دواماً خاص کرنے کو کر وہ لکھا ہے، اوراس کی وجہ یہی ہے کہ جب شارع علیہ السلام نے اسے ضروری قرار نہیں دیا تو ہمیں اس میں لازمی تعیین کا کیاحق ہے، چناں چہ علامہ شامی اس مسئلہ کی علت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لأن الشارع إذا لم يعين عليه شيئاً تيسيراً عليه كره له أن يعين. (شامي، باب صفة الصلاة /مطلب السنة تكون سنة عين وسنة كفاية ٤٤١١ ٥ كراچي، ٢٦٥/٢ زكريا)

لینی جب شارع علیہ السلام نے اس کی سہولت کے پیش نظر کوئی سورت اس پرلا زمی طور پر متعین نہیں کی تو اس کے لئے (اپنی طرف ہے) کوئی سورت متعین کر نامکروہ ہے، ند کورہ جزئیہ سے بھی یہی نتیجہ نکلا کہ کسی امر مباح پر اصرار کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔

ذ- فقركامشهورقاعره -: المطلق يجري على إطلاقه. (فواعد الفقه ١٢٤)

لعنی مطلق کواپنے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا؛ لہذا جو چیز بلاکسی قید کے مباح ہواس میں اپنی جانب سے قیودات لگانے کاحق نہ ہوگا۔

اس تمہید کے بعد بھی اچا ہے کہ راوی میں ترویحہ کے دوران حضرات فقہاء نے تہی ، ذکر ، تلاوت وغیر ہا ممال میں سے کی بھی ممل کو مبلت میں اختیار کرنے کی اجازت دی ہے۔ در مختار میں ہے:

وی مخیرون بین تسبیح وقواء قوسکوت و صلوق فوادی الدرال معتار مع الشامی ۲۶۱۶ کراچی، ۴۹۶۱۲ زکریا)

اب ان میں کسی ایک عمل کومتعین کردینایا ایک طرح ہی کے الفا ظاکو ضروری قرار دینااور پھر

اسے بالحجر ابتما عی طور پر پڑھنا شریعت کی حدود سے سراسر تجاوز ہے، اوراس پر اصرار بدعت ہے۔ حضرات صحاباً ورسلف صالحین سے اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے، اوراب تو محض رسم ورواج کی بنیاد پر جہالت اور ناوا قفیت کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے، اس لئے باا ثر علماء اور در دمندانِ ملت پر لازم ہے کہ وہ حکمت وموعظت کے ساتھا اس رواج کوختم کرنے کی کوشش کریں اور عنداللہ ما جورہوں، اگر انکہ اور شظمین مساجد سامنے آئیں گے تو با سانی اس بدعت کا خاتمہ ہوسکتا ہے، اخیر میں مسئولہ امور کے جوابات الگ الگ تحریجیں :

- (۱) ان تبیجات براصرار بدعت ہے اوراس طریقهٔ کا رکونتم کرنا ضروری ہے۔
  - (۲) ثبوت نہیں ہے۔
    - (۳) نہیں رہا۔
  - (۴) معلوم ہیں ہے۔
    - (۵) ممنوع ہے۔
      - (۲) نہیں۔
  - (۷) بالكل ناجائز ہے۔
  - (۸) قطعاًغلطاورجهالت ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبه :احقرمحمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۸ / ۱۳۱۸ هد الجواب صحح :شیر احمد عفاالله عنه

# تر اوت کمیں ہر چار رکعت کے بعد ہاتھ اٹھا کرید دعا پڑھنا؟

سے ال (۱۰۱۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں ایک مجد کا امام تر اوق موں ، اس مسجد میں نماز تر اوق کے ہرچار رکعت کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر نے کا دستور چلا آر ہاہے اور ہاتھ اٹھا کر درج ذیل دعا کر خے میں :

الله م إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من الناريا خالق الجنة والنار

بـرحمتک يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بديع، اللُّهم أجرنا من النار، يا مجير يا مجير يا مجير.

اہل محلّہ کا یٹمل دائمی ہے اور کسی بھی حال میں ترک کرنے پر تیاز نہیں ہیں ، آپ حضور والا سے درخواست ہے کہ مجھے اس صورت میں کیا کرنا چاہئے؟ اور مذکور ودعا کا طریقہ اوران کے الفاظ کا ثبوت کہاں ہے ہے؟

#### بإسمه سجانه تعالى

عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أخرج جماعة من المسجد يهلكون ويصلون على النبي ﷺ جهرا، وقال: ما أراكم إلا مبتدعين. (شاسي ٢٥٠،٢)

ثم هم مخيرون في حالة الجلوس إن شاؤا سبحوا، وإن شاؤا قرء وا، وإن شاؤوا صلوا أربع ركعات فرادى، وإن شاؤوا ساكتين وأهل مكة يطوفون أسبوعاً ويصلون ركعتين، وأهل المدينة يصلون أربع ركعات فرادى. (تبين

الحقائق ٢١٦١ ع بيروت، الفتاوي الهندية ٢١٥١، البحر الرائق ٢٢١٢)

يجلس ندبا بين كل أربعة بقدرها ..... ويخيرون بين تسبيح وقراء ة

**وسكوت وصلاة فرادئ**. (شامي زكريا ٩٧/٢ ١، امداد الفتاوي ٣٢٩/٥، فناوي رحيميه ٢٣٤/٢ - ٢٣٥، فناوي عثماني ٤٥٩/١) **فظوالله تعالى اعلم** 

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۱۳۳۴/۸ اه الجواب صحیح. شبیراحمد عفاالله عنه

## ہرتر ویچہ میں الگ الگ مخصوص دعائیں پڑھنا؟

سوال (۱۰۱۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: علاقہ تامل ناڈو میں رواج ہے کہ رمضان المبارک کی ترواج کے بعد ترویحہ میں الگ الگ مخصوص دعائیں کافی زور سے بھی حضرات مل کر پڑھا کرتے ہیں پوری مسجد میں آ واز گونجی ہے، کہلے دوسرے تیسرے اور چو تھے ترویحہ میں علی الترتیب چاروں خلفاء کے نام منقبت و مدحت کے الفاظ پڑھتے ہیں جس کا نمونہ مندرجہ ذیل ہے:

- (۱) ترویجه میں کوئی خاص دعاء یا تمل مخصوص ہے یانہیں؟
- (٢) اپنی ہولت کے مطابق کوئی دعاء یا ممل کا رکھنا کیساہے؟
- (٣)حسب بالاعبارتول كالهتمام بلندآ واز سے كرنا كيسا ہے؟
- ( ۴ ) رمضان میں شہداء بدر کے لئے سورۂ یاسین پڑھتے ہیں اور چلہ کرتے ہیں۔ نمونہ کی عمارتیں یہ ہیں:

(١) أول من استحق للخلافة بالتحقيق، قاتل الكفرة والرفضة والزنديق،

وإمام الحق والتحقيق، صاحب التقوى والتفريق، خير البشر بعد الأنبياء بالتصديق، أمير المؤمنين وإمام الأصدقين سيدنا أبو بكر دالصديق رضى الله تعالى عنه.

(٢) أمير العادل الأواب، قاتل المرتدو المرتاب، زمن الأصحاب رئيس الأحباب، مزين المسجد والمنبر والمحراب، الناطق بالحق والصدق والصواب، اللذي كان رأيه موافقا بالوحي والكتاب، أمير المؤمنين وإمام العادلين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٣) أمير الأمان، حجة القرئ والزمان، حافظ اللسان، جامع القرآن، ناصر الفرقان، كمثل الترتيب في لوح المنان، خليل الحنان عدو الشيطان، معدن القنوت والإحسان، كامل الحياء والإيمان، أمير المؤمنين وإمام الأورعين سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه.

(٤) أمير الأولياء والمناقب والمناصب، حلال المعضلات والمآرب، مفتح العساكر والكتائب، شمس المشارق والمغارب، مظهر العجائب والمغرائب، أسد الله الغالب، ومطلوب كل طالب، أمير المؤمنين وإمام الأشجعين سيدنا على بن أبي طالب كرم الله وجهه.

آخرين يريِّ عقين وضي اللَّه عن الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين المفضلين للمصطفى الشهيدين المفضلين للمصطفى سبطين وللمرتضي إبنين ولزهراء قرة عينين سيدي شباب أهل الجنة أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضى الله عنهما.

#### بإسميه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: تراوح ميں ہر چاررکعت کے بعد پچھ ديراستراحت (ترویحہ) مستحب ہے، اس ميں کوئی خاص عمل يا دعاء لازم نہيں ہے؛ بلکه اختيار ہے چاہے تلاوت کرے يا ذکر کرے، يا انفرادی دعا کرے، اور سوال ميں جن کلمات کو ترویحہ ميں پڑھنے کا معمول نقل کيا گيا ہے، وہ اگر چه معن سیح ہيں کہ ان ميں خلفاء راشدین کی مدح کی گئی ہے؛ کین ان کو آواز ملاکہ بلند آواز سے پڑھنے کا التزام فابت نہيں ہے، اس لئے تھمت عملی اور حسن تدبير کے ساتھ اس رواج کو تم کرنے کی ضرورت ہے۔

عن زيد بن وهب قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروحنا في رمضان يعني بين الترويحتين قدر ما يذهب الرجل من المسجد إلى سلع. (السنن الكبرئ ٢٠٠١/ دقم: ٢٣٣ ٤ دار الكب العلمية بيروت)

يجلس ندبا بين كل أربعة بقدرها وكذا بين الخامسة و الوتر. (درمختار مع الشامي زكريا ٤٩٦/٢، كراجى ٢٦٢، البحر الرائق ٢٢٢/٢، الفتاوئ الهندية ١٩٥١، تبين الحقائق ١٤٦/١ عنية المستملى ٤٠٤)

ويخيرون بين تسبيح وقراءة وسكوت وصلاة فرادي. (الدر المختار معالرد المحتار ٤٦/٢ كراجي، البحر الرائق ٢٢٢/١،الحلبي الكبير ٤٠٤)

ثم هم مخيرون في حالة الجلوس إن شاؤا سبحوا، وإن شاؤا قرء وا، وإن شاؤوا صلوا أربع ركعات فرادئ، وإن شاؤوا ساكتين وأهل مكة يطوفون أسبوعاً ويصلون ركعتين، وأهل المدينة يصلون أربع ركعات فرادئ. (تبين الحقائق ٤٦١١) يروت، الفتاوئ الهندية ١١٥١١)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمر نا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم: ٢٦٩٧، صحيح مسلم، الأقضية / باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، رقم: ٢٠٦٤ سنن أبي داؤد، السنة / باب في لزوم السنة، رقم: ٢٠٦٤)

من أحدث: أي جدّد وابتدع، وأظهر واخترع "في أمرنا هذا" أي في دين الإسلام..... قال القاضي: السمعني: من أحدث في الإسلام رأياً لم يكن له من الكتباب والسنة سندٌ ظاهرٌ أو خفي، ملفوظٌ أو مستنبطٌ، فهو مر دودٌ عليه. (مرقاة المفاتيح، كتباب الإيمان/باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأول ٥١، ٣٦- ٣٦ رقم: ١٤٠ رشيديه، وكذا في فيض القدير شرح الحامع الصغير للعلامة المناوي ٥١، ٤١١ ٥٥ وقم: ٨٣٣٨ مكتبة نزاد

مصطفى البازمكة مكرمة وقط والتدتعالي اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۵ ار ۱۳۳۳ اهد الجواسطیج: شهیراح عفاالله عنه

## ترویحه میں خلفاءرا شدین کے نام لینا؟

سوال (۱۰۱۳):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں نے بہت می جگہ دیکھا ہے کہ تراوح کی چار رکعت کے بعد خلفاء راشدین کا نام لے کر پیار است ہے بائیس؟ پکارتے ہیں ،اس کے بعد امام صاحب دعا کرتے ہیں ،ایسا کرنا درست ہے بائیس؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البجواب وبالله التوفيق: يمل سلف سي ثابت نبيل سها ورقابل ترك ہے۔ (ستفاد: فآدی محمودیدار ۲۳۳۸ میرٹھ)

وينبغي له أن يجتنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح ومن رفع أصواتهم بذلك والمشى على صوت واحد، فإن ذلك كله من البدع والحدث في الدين ممنوع. (المدخل لابن أمير الحاج/فصل في الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراويح ٢٩٣/٢)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح/باب إذا اصلح عدور فالصلح مردود رقم: ٢٩٩٧) فقط والله تعالى اعلم

کتبه. :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۳۰ ۱۹۱۳/۸ ه. الجواب صحح:شبیرا حمدعفاالله عنه

تر ویچه کی شبیج مکمل ہونے سے پہلے اگلی رکعت کیلئے کھڑ اہونا؟ سوال (۱۰۱۴):-کیافریاتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جماعت میں سے دو تین نمازی ترویجہ کی دعاء صرف ۳۵/۳ رسینڈ ہی میں بعجلت پڑھ کر امام سے پہلے ہی ما بقیہ تراوت کے لیے کھڑے ہوجائیں ، اوران کے ادب واحترام میں بکراہت امام کواپنے دعاءواذ کا رکوادھورا چھوڑ کرا گلی رکعتوں کے لیے کھڑا ہونا پڑے ، تو کیا صرف ان دوتین مصلیوں کا ورامام کا پیٹل درست ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ترويح مين اتى جلد بازى مناسب نهين ،امام صاحب كو چاہيے كدوه ذكوره نمازيوں كوا چھانداز مين سمجھاديں ۔

عن زيد بن وهب قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروحنا في رمضان يعني بين الترويحتين قدر ما يذهب الرجل من المسجد إلى سلع. (السنن الكبرئ ٢٠٠١/رقم: ٣٦٢، ١٤ دار الكتب العلمية بيروت)

يجلس ندبا بين كل أربعة بقدرها وكذا بين الخامسة والوتر. (درمختار مع الشامي ٩٦/٢ ؛ زكريا، ١١٥٨ كراچي، البحر الرائق ١٢٢/٢ الفتاوى الهندية ١١٥١، تبيين الحقائق الشامي ٤٠٤ كواچي، البحر الرائق ١٢٢/٢ الفتاوى الهندية ٤٦/١، تبيين الحقائق

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲ را ۱٬۳۳۳ ه الجواب شیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# ترویچه میں کتنی دریبیٹھنامسنون ہے؟

سوال (۱۰۱۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: تر اوج کی نماز میں تر ویحہ میں کتنی دیر بیٹھا جائے؟ مسنون ومشروع طریقہ کیا ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوهنيق: ترواح ميں ہرچاررکعت پراتی دير توقف کرنامستب ہے جتنی دير ميں چار رکعت پڑھی جاسکیں؛ کیکن حالات اور تقاضوں کی بناپراس مقدار میں کی بیشی

بھی کی جاسکتی ہے۔

يجلس ندبا بين كل أربعة بقدرها وكذا بين الخامسة والوتر؛ لكن في الاختيار ..... قدر ما لا يثقل عليهم. (درمختار مع الشامي ٢٦٢ ٤ زكريا، ٢٦٢ ٤ كراچي، البحر الرائق ٢٢٢، الفتاوى الهندية ١٩٥١ ، تبين الحقائق ٤٦/١ ٤ يروت، غنية المستملي ٤٠٤) فقط والترتع الى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور بوری غفرله۲ را ۱۴۳۳ اه الجواب صححج: شیم احمد عفاالله عنه

### مرتر ویحه میں دعانه کر کے صرف آخر میں پڑھنا؟

سوال (۱۰۱۷):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہر چار رکعت (ترویحہ) کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ کیا ہرتر ویحہ پر دعا ضروری ہے؟ یا آخر میں صرف ایک مرتبددعا کر لینا کافی ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: برتر ويح پرد عاضر ورى نبيل ہے، اگر كوئى شخص تر و يحد يد عاضر ورى نبيل ہے، اگر كوئى شخص تر و يحد كد درميان خامق رہے تو بھى كوئى حرج نبيل ہے ۔ يحد لمس ندبا بين كل أربعة بقدرها و كذا بين الخامسة و الوتو . (درمحتار مع الشامي ٢٩٦٦ ؟ زكريا، ٢٦٢ ؟ كراچى، البحر الرائق ٢٢٢١ ، الفتاوى الهندية ١١٥ ١١ ، تبيين الحقائق الشامي ٤٩٦٨ ؟ يروت ، حلى كير ٤٠٤)

ويخيرون بين تسبيح وقراءة وسكوت وصلاة فرادى. (الدر المختار معالرد المحتار ٢٠٦٤ كراچى، البحر الرائق ٢٠٢١، حلبي كبير ٤٠٤، تبيين الحقائق ٢٠٦١ بيروت، الفتاوى الهندية ١٠٥١) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه :احقرمحمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۸/۲/۲۳۱ ه الجواب صحیح:شیر احمد عفاالله عنه

# تراویج میں دعا کب کریں؟

سےوال (۱۰۱۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: تر اوسی میں دعاکب کرنی چاہئے؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوهنيق: تراوی ختم ہونے پروترسے پہلے دعا کی جاستی ہے۔ (متفاد: احسن النتاویٰ ۱۹۷۳)

قال الله تعالى : ﴿ فَإِذَا فَرَغُتَ فَانُصَبُ ﴾ [الانشراح: ٧]

وقال قتادة: فإذا فرغت من صلاتك فانصب إلى ربك في الدعاء".

(احكام القرآن للحصاص، سورة الم نشرح ١٣/٣ ٨، بحواله: تعليقات فتاوي محموديه ٣٤٤/٧ دابهيل)

وعن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم من الصلاة، قال: اللهم اغفرلي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة / باب ما يقول الرحل إذا سلم ٢١٩/١م، مكتبه المداديه ملتان فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۳ ۱۳۱۳/۱۵ الجواب صحیح: شیبراحمه غفاللد عنه

# تراویج کی نماز کی دعا کا کیاطریقہہ؟

سوال (۱۰۱۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین دمفتیا نِشرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: تر اور کا کی نماز کی دعا کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ہرچا ررکعت پر دعا ہے یا ایک ساتھ؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: تراوح كيس ركعت ممل مون پراجما عى دعاكى

جائے گی ؛ البنتہ انفرادی طور پر ہر چا ررکعت کے بعد تر ویجہ میں ہر شخص جو چاہے دعا ما نگ سکتا ہے۔ ( فادی محمود یہ ۲۲۷ سڑا بھیل بہتی زیورا ۱۳۵۷)

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة: اللهم رب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر. (محمع الزوائد ١١٠/١)

وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة، قال: اللهم اغفرلي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. (سن أبي داؤد، كتاب الصلاة / باب ما يقول الرجل إذا سلم ٢١٩/١ ملتان)

ثم هم مخيرون في حالة الجلوس إن شاؤا سبحوا، وإن شاؤا قرء وا، وإن شاؤوا صلوا أربع ركعات فرادئ، وإن شاؤوا ساكتين وأهل مكة يطوفون أسبوعاً ويصلون ركعتين، وأهل المدينة يصلون أربع ركعات فرادئ. (تبين الحقائق ٤٦١١)

من أحدث: أي جدّد وابتدع، وأظهر واخترع ''في أمرنا هذا'' أي في دين الإسلام..... قال القاضي: المعني: من أحدث في الإسلام رأياً لم يكن له من الكتباب والسنة سندٌ ظاهرٌ أو خفيٌ، ملفوظٌ أو مستنبطٌ، فهو مردودٌ عليه. (مرقاة المعناتيح، كتاب الإيمان/باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأول ٢٦٥-٣٦ رقم: ٣٢٠ رقم: ٣٣٠ رشيديه، وكذا في فيض القدير شرح الحامع الصغير للعلامة المناوي ٤٠١١ ٥٥٩ رقم: ٣٣٣ مكتبة نزاد مصطفى الباز مكة مكرمة) فقط واللّدتعالى اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۲۳/۴/۱۸۱۸ه الجواب صحیح: شیر احمد عفاالله عنه

### تراویج کے بعداجماعی دعاکرنا؟

سوال (۱۰۱۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: تر اور کے بعدر وزانہ امام کا جہراً دعا کر انا اور مقتدیوں کا اس پراتنا اصرار کہا گران کو سمجھایا جائے کہ بھی جہراً کرلی جائے اور بھی نہ بھی کی جائے تواس بات کو مشکر دعا کے مرادف تصور کیا جائے ، اور مسلسل التزام کے ساتھ کرائی جائے یہ کمل کیسا ہے؟ کیا بیدعت کی شکل نہیں اختیار کر سکتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: تراوی کے بعداجما عی جمری دعا پراس قدرالتزام که اس میں شریک نه بهونی دالے وسلف صالحین اس میں شریک نه ہونے والے پر نکیر کی جائے درست نہیں ہے، اور بیالیا ممل ہے جوسلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ دعاسری کرنافضل ہے، قرآن کریم میں ہے:

قال الله تعالى : ﴿ أَدْعُو رَبَّكُم تَضَرُّعاً وَخُفُيةً ﴾ [الأعراف: ٥٥]

اور حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ دعاء سری دعاء جہری سے بیس گنابڑھی ہوئی ہے۔ (روح المعانی ۱۳۹) البعتہ بھی بھی اگر تعلیم یاکسی دینی غرض سے جہری دعا کر لی جائے تو مضا کقہ نہیں، اسے لازم نہ بھی چینا چاہئے، ورنہ ریبھی التزام مالا یلزم کی بنا پر ممنوع ہوگا۔ (ستفاد: امدادالفتادی ۴۰۸، احسن لفتادی ۱۹/۳ ۵، قادی محدد یہ ۲۳۷ سرڈ اجیل)

إن الإصرار على أمر مندوب يبلغه إلى حد الكراهة فكيف إصرار البدعة التى لا أصل لها في هذا فلا شك في الكراهة. (السعاية شرح شرح الوقاية ٢٥٦/٢ لاهور) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۹/۱۹ م۱۳/۱۹ه

وتراورنوافل کے بعداجماعی دعا کرنا؟

سوال (۱۰۲۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے

### میں کہ: تر اوج کے بعد وتر اور نفل پڑھ کراجتا عی طور پر جمراً دعاما نگنا کیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب و بالله التوفيق: تراوح ووتر كے بعداجمّا عى جهرى دعا كالتزام اوراس پراصرار درست نہيں ہے،اس التزام ہے بچناضر ورى ہے۔

ولا ينبغي أن يتكلف لإلتزام ما لم يكن في الصدر الأول. (شامي ٩٩٢ كراجي، ١١/٢ • زكريا)

إن إلاصرار على أمر مندوب يبلغه إلى حد الكراهة فكيف إصرار البدعة التي لا أصل لها في هذا فلا شك في الكراهة. (السعاية شرح شرح الوقاية ٢٥٦/٢ لاهور) ثم يبدعون لأنفسهم وللمسلمين بالأدعية الماثورة رافعي أيديهم حذاء الصدر، ثم يختمون بقوله تعالى: ﴿سَبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ..... ثم يمسحون بها وجوههم في أخره. (نور الايضاح على مراقي الفلاح ٢١٦-٣١) فقط والشرتعالي اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۹۷۵ م۱۴/۱۳۷۱ ه

# حرمین شریفین میں دعائے ختم قرآن

سے ال (۱۰۲۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: حریبین شریفین میں عموماً ختم قرآن کی دعا تر اور کا کی آخری رکعت میں رکوع سے پہلے بڑی تفصیل سے پڑھتے ہیں، جس میں مسنون اور غیر مسنون بہت می طویل دعا کیں وقت کی ضرورت اور امت کے حالات کے مناسبت سے کی جاتی ہیں۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ جوحضرات ان دورکعتوں میں شریک ہوتے ہیں ،ان پراس کا اعاد ہلازم ہے یانہیں؟ اوران دعاؤں میں شرکت کااہتمام کرنا درست ہے یانہیں؟

### باسمه سحانه تعالى

البعواب وبالله المتوفیق: تراوح میں ختم قرآن کے موقع پر دعا ئیں پڑھنانہ ہب عنبلی میں درست اور مستحب ہے؛ لہذا ان دعاؤں کی وجہ سے نماز میں کوئی خرابی نہ آئے گی۔ اور حفٰی مقتدی چونکداما م کے تالع میں؛ اسلئے ان کوجھی اعادہ کی ضرور سے نہیں ہے۔

فصل في ختم القرآن: قال الفضل بن زياد: وسألت أباعبدالله، فقلت: أختم المقرآن أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين، قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا ونحن في الصلوة، وأطل القيام قلت: بم أدعو؟ قال بماششت الخ. (المغنى لابن قدامة ٥٠١١) ٥٠ وقم: ١٠١١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۴/۱۱/۲۴۹ه

### تر ویچه کے دوران وعظ کہنا؟

سوال (۱۰۲۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک صاحب روز اند دورانِ تر اوق دومر تبہ وعظ فر ماتے ہیں، ایک مرتبہ آٹھویں رکعت کے بعد اور دوسری مرتبہ سواہویں رکعت کے بعد ، اور جب تک و ترنہیں ہوتے مقتدی بیٹے رہتے ہیں، ادر یہ بات مقتدیوں کو گراں گزرتی ہے ، اور مقتدیوں کی تعداد بھی کم ہوگئی ہے ۔ کیا ایسی صورت میں وعظ کرنا جائز ہے جب کہ مقتدی نارائن ہوں؟

### باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوهنيق: فقهاء نے لکھاہے کہ ہر چاررکعت کے بعد تراوی میں اتنی دریا ہے۔ اللہ التوهنیق: فقر میں تابعی اتنی دریا ہے۔ اتنی دریا ہے جائیں ،اس وقفہ میں تابعی فرمتنا وت یا وعظ میں مشغول ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے؛ بلکہ ضرورت کی بناپر اگر وعظ کہا جائے تو بہتر ہوگا، کیکن میں مشغول ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے؛ بلکہ ضرورت کی بناپر اگر وعظ کہا جائے تو بہتر ہوگا، کیکن

اگراتنا طویل وعظ کہیں جس سے مقتدی اکتاجاتے ہوں تواس کی اجازت نہیں ہے۔ مقتدیوں کی رضا کا خیال کرتے ہوئے وعظ کہا چاہئے، لینی اتنا اختصار کیا جائے کہ کسی کو گراں نہ ہواور وعظ کی سب سے بہتر اورائملم صورت ہیہ ہے کہ وتر سے فراغت کے بعدوعظ کہیں؛ تا کہ جولوگ کسی ضرورت سے نہرکنا چاہیں ورکی کوکوئی گرانی نہ ہو۔

يجلس ندبا بين كل أربعة بقدرها وكذا بين الخامسة والوتر. (درمختار مع الشامي ٤٩٦٢) زكريا، ٤٦/٢ كراچى، البحر الرائق ١٢٢/٢، الفتاوى الهندية ١١٥/١، تبيين الحقائق ٤٦/١ ؛ بيروت، غنية المستملى ٤٠٤)

ويخيرون بين تسبيح وقراء ة وسكوت وصلاة فرادي لكن الأختيار الأخضار في زماننا قدر ما لا يثقل عليهم. (الدر المختار مع الرد المحتار ٢٦/٢ كراجي، البحر الرائق ١٢٢/١، حلي لكبير ٤٠٤)

ثم هم مخيرون في حالة الجلوس إن شاؤا سبحوا، وإن شاؤا قرء وا، وإن شاؤوا وان شاؤوا صلوا أربع ركعات فرادئ، وإن شاؤوا ساكتين وأهل مكة يطوفون أسبوعاً ويصلون ركعتين، وأهل المدينة يصلون أربع ركعات فرادئ. (تبين الحقائق ٤٦/١) ييروت الفتاوي الهندية ١١٥/١)

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا. (صحيح البحاري ١٦١/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۹۷۳/۹/۱۵ه

تراوت کے امام کا وتر بیڑھانے براصرار کرنا؟ سوال (۱۰۲۳):-کیافرہاتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے ہارے میں کہ: رمضان المبارک میں تر اوت کی نماز پڑھانے والا حافظ میہ کہتا ہے کہ وترکی نماز پڑھانے کا حق مجھے ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: كوئى ضرورى نہيں ہے كه تراوح كا امام ہى وتر بھى پڑھائے، دوسر اُخض يامقررہ امام بھى وتر پڑھاسكتا ہے، اس بارے ميں حافظ صاحب كا اصرار سخچ نہيں ہے۔ (ستفاد: قاد كا دارالعلوم ۱۵۸/۳)

وإذا أجازت التراويح بإمامين على هذا الوجه جاز أن يصلى الفريضة أحدهما ويصلى التراويح الآخر، وقد كان عمر رضي الله عنه يؤمهم في الفريضة والوتر وكان أبي يؤمّهم في التراويح كذا في السراج الوهاج. (الفتارئ الهندية ١٦٦١) عن عبد العزيز بن رفيع قال: كان أبي بن كعب يصلى بالناس في رمضان بالمحدينة عشرين ركعة و يؤتر بثلاث. (المصنف لابن أبي شية ٢٢٤٥ رقم: ٢٧٧٦ رامحدينة عشرين ركعة و يؤتر بثلاث.

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۱/۱۱/۱۱ اه

# تراویج میں ختم قرآن پرمٹھائی تقسیم کرنا؟

سوال (۱۰۲۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: تراوی میں فرآن پاک کمل ہونے کے موقع پر قرآن پاک سنانے والا حافظ یا دیگر کوئی میں کہ: تراوی میں فرآن پاک کمل ہونے کے موقع پر قرآن پاک سنانے والا حافظ یا دیگر کوئی ایک مسلمان یا کچھ مسلمان بلاکسی جبر واکراہ کے برضا ورغبت باہم چندہ کر کے امور منکرہ سے اجتناب کے ساتھ اور آدابِ مسجد کو لمح ظروکھتے ہوئے مسلمانوں کو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، اور بیظا ہر ہے کہ لوگ اس کوامر ضروری وشری نہیں سمجھتے ۔ تو کیا اس صورت میں اس کا کھانا کھلانا شرعاً درست ہے کہ لوگ اس کوامر ضروری وشری نہیں جبھے ۔ تو کیا اس صورت میں اس کا کھانا کھلانا شرعاً درست ہے یا نہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهيق: چول كرغموماً اليه مواقع پرلوگول سے كى نه كى درجه ميں جرأ چنده وصول كياجا تا ہے اور اس سم كولا زم سمجھاجا تا ہے ،اس لئے سراً للباب ان امور سے منع كياجائے گا، ہاں اگر كوئی شخص يا چندا شخاص برضا ورغبت محض اپنی خوشی سے اور لا زم نه سمجھتے ہوئے مشائی كھلا كيں ، اور مشائی كی تقسیم كے وقت مسجد كة داب كا خيال ركھاجائے تو اس كی احاز ت ہوگی۔

نقل العلامة التهانوي: عن أبي حرة الرقاشي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. (مسند أحمد ٥/٢٠ شعب الإيمان للبيهقي ٣٨٧/٤ رقم: ٤٩٢ ٥، امداد الفتاوي ٤٩٠٠ - ٢٩٠ ) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احتر محمسلمان منصور يورئ غفرله



# أجرت على التراويح

# تراوي كمين ' ختم قرآنِ كريم' ' پرمعاوضه جائز نہيں

موقع بموقع بہ وقع بہ بحث اٹھتی رہتی ہے کہ ختم تر اور کا میں معاوضہ کا لین دین درست ہے یا نہیں؟
اگر چہ معتبر مفتیان کرام اور اکا برعلاء کے فتا ویل میں صراحت ہے کہ تر اور کی میں ختم قر آن کریم کے عوض اجرت جا نزئہیں ہے، اور یہی فتو کی مدرسہ شاہی سے بھی جاری کیا جا تا رہا ہے؛ لیکن چند دنوں سے "نمائی" (ستمبر ۲۰۰۹ء) میں شاکع شدہ حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی مفتی جا معدقا سمید مدرسہ شاہی مرا وا باد کے ایک تفصیلی فتو کی میں کھی گئی ایک عبارت کو بنیاد بنا کریت تا ثردیا جا رہا ہے کہ گویا مفتیان مدرسہ شاہی ختم قر آن کریم پر اجرت کے جواز کے قائل ہوگئے ہیں، حالال کہ ید تو کی ختیات کے خلاف ہے۔ حالال کہ ید تو کی کا ختیات کے خلاف ہے۔

دارالا فناء مدرسہ شاہی کا موقف اس بارے میں میہ ہے کہ: ''تراوت کی وہ امامت جوختم قر آنِ کریم کی شرط ہے مشروط نہ ہو، وہ امامت فرائض کے تابع ہوکر موجب اجرت ہو یکتی ہے؛ لیمن جہال محض امامت مقصود نہ ہو؛ بلکہ ختم قر آن مقصود ہوجیسا کہ عام عرف ہے تو اس طرح کی امامت پر معاوضہ کالین دین درست نہیں ہے''۔ای بات کو درج ذیل فتو کل میں واضح کیا گیا ہے؛ تا کہ کوئی غلط فہمی نیرے۔

نفس تلاوت قر آنِ کریم پراجرت کی شرط لگانے کے بارے میں قر آن وحدیث میں اس قدر سخت وعیدیں وارد میں کداس کے جواز کی ہمت کر نابڑی جسارت کی بات ہوگی، سجی حفاظ اورائمہ کرام کوان وعیدوں کو ہمیشہ بیش نظر رکھنا چاہئے اور حیلے بہانے کرکے جواز کی رامیں نکالنے سے گریز کرنا چاہئے ، اور عباداتِ مجردہ کے اجر وثواب اور بر کات کی امید صرف اور صرف رزاقِ حقیقی اللہ رب العزت سے رکھنی چاہئے ، اس استغناء اور تو کل علی اللہ سے جود بنی ود نیوی برکات نصیب ہوں گی ان کے مقابلہ میں ختم پردیا جانے والاگر انقدر ہدیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اب فتو کی ملاحظ فرما کیں:

سوال (۲۵ ۱۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں

کہ: ہمارے علاقہ میں رمضان میں تر اوج کے ہدیہ کامسکلہ بہت زور پکڑچکا ہے، ختم تراوج کے لئے با قاعدہ چندہ کیاجا تا ہے اور حافظ صاحب کو زیادہ سے زیادہ ہدید سے کی کوشش کی جاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر حافظ کے ذمہ دونتین فرض نمازیں کردی جائیں تو یہ ہدیداس کے لئے جائز ہوجائے گا تو سوال یہ ہے کہ نماز تر اوس اور اس میں ختم قر آن کریم پر ہدید کالین دین شرعاً جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تحالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: اولأيه بات يادرهنى چائي كدرمضان المبارك ميں ميں ركعت رّاوی با جائي البورک ميں ميں ركعت رّاوی با جماعت پڑھناست مؤكدہ ہاور بلاعذر ررّ اوی کوچھوڑ نا موجبِ گناہ ہای اعتبار سے اس نماز كوشعائر اسلام ميں سے ثار كيا جاتا ہے، پھر نماز رّراوی ميں پوراقر آن پڑھنا يہ الگ سے ايك سنت ہ گراس كا درجنفس رّ اوی كی حیثیت سے كم ہے، ای لئے فقہاء نے لکھا ہے كما گراس كا درجنفس رّ اوی كی حیثیت سے كم ہے، ای لئے فقہاء نے لکھا ہے كما گراس كا درجنفس رّ اوی كی حیثیت سے كم ہے، ای لئے فقہاء نے لکھا ہے كما گراس كا درجنفس رّ اوی كی حیثیت ہے كہ باتی لئے قاب میں گرنی تی تا گرر اوی میں قرآن كمل نہ كيا جائے تو اس سے فنس رّ اوی كے ثواب میں كوئی كی نہیں آتی ہے۔

ای تفصیل کے بعد بیہ جاننا چاہئے کہ طاعت پراجرت لینا متقد مین احناف کے نزدیک ناجائز ہے؛ لیکن ضرورت کی وجہ سے متاخرین فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے اور ضرورت کا مطلب بیہ ہے کہ اجرت کی اجازت نہ دینے کی صورت میں سخت دینی نقصان کا اندیشہ ہو، چنانچہ دینی تعلیم وتعلم اور امامت واذان وغیر وامور میں جوازاجارہ کی علت فقہاء نے یہی بتلائی ہے کہ اگر ان امور میں جواز کی بات نہ کہیں تو دینی شعائر کے مٹ جانے کا خطرہ پیدا ہوجائے گا، اس علت کی روثنی میں سنت موکدہ ہونے کی حیثیت سے نفس تراوی کی امامت تو امامت فرائض کے ساتھ ملحق نہیں کیا اور تابع قرار پائے گی؛ لیکن اگر مقصود ختم قرآن ہوتو اسے امامت فرائض کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا؛ کیوں کہ تراوی کی مناف کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا؛ کیوں کہ تراوی کی شرط کے ساتھ ملحق نہیں کیا گیر انہیں ہوتا۔ پس خلاصہ بیہ ہوا کہ شعائر دین کے تحفظ کے لئے مطلق امامت تراوی کی (جوخم قرآن کی شرط کے ساتھ مشروط نہو، مثلاً ''الم تر کیف'' ، یا ''ما یہ جوز به الصلاۃ'' قرائت سے کی شرط کے ساتھ مشروط نہو، مثلاً ''الم تر کیف'' ، یا ''ما یہ جوز به الصلاۃ'' قرائت سے کی شرط کے ساتھ مشروط نہو، مثلاً ''الم تر کیف'' ، یا ''ما یہ جوز به الصلاۃ'' قرائت سے کی شرط کے ساتھ مشروط نہو، مثلاً ''الم تر کیف'' ، یا ''ما یہ جوز به الصلاۃ''

تراوی میں امامت کی جائے) کو امامت فرائض کے ساتھ شامل کرے اس پراجرت کے لین دین کی شرط لگادی جائے گی تو اس کا گئائش ہوگی؛ لیکن اگراس کے ساتھ صراحة یا عرفا ختم قرآن کی شرط لگادی جائے گی تو اس کا عوض لینا جائز نہ ہوگا اور ہمارے علاقوں میں عرف یہی ہے کہ جافظ کو نفسِ تر اوق کے بدلے کوئی عوض نہیں دینا؛ بلکہ ختم قرآن ہی پرعوض دیاجا تا ہے، چنانچہ اگر کوئی حافظ ختم کے بغیر کہیں چلا جائے تو اسے کوئی معاوضہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، بیاس بات کی واضح دلیل ہے کہ معاشرہ میں معاوضہ دینے کا رواج نفس تر اوق کر نہیں ہے؛ اس لئے کہ بیآ یتِ قرآنی: ﴿ وَ لَا تَشْدَرُو اُ بِالِینِی ثُمَناً قَلِیلًا لَا البقرة: ١٤﴾ کی مما نعت کے تصراحة داخل ہے، قرآن پر ہے، حس کی اجازت نہیں ہے؛ اس لئے کہ بیآ یتِ قرآنی: ﴿ وَ لَا تَشْدَرُو اُ بِالِینِی ثُمَناً قَلِیلًا لَا البقرة: ١٤﴾ کی مما نعت کے تصراحة داخل ہے، اور اس کے متعلق جوجیلہ آپ نے سوال میں درج کیا ہے وہ جواز کے لئے کافی نہیں؛ کیوں کہ جب مقصور ختم قرآن ہوگا تو فیما بینیو بین اللہ بی توس درست نہ ہوگا ، اور دیانت والے معاملات میں حیلے مفید حل واقعی نہیں ہوتے ۔ (اماد الفتادی اللہ بی توش درست نہ ہوگا ، اور دیانت والے معاملات میں حیلے مفید حل واقعی نہیں ہوتے ۔ (اماد الفتادی اللہ بی توش درست نہ ہوگا ، اور دیانت والے معاملات میں حیلے مفید حل واقعی نہیں ہوتے ۔ (اماد الفتادی اللہ بی توش

### دلاكل حرمت إجرت:

قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِاللِّي ثَمَناً قَلِيلًا ﴾ [البقرة: ١٤] قال أبو العالية لا تأخذوا عليه أجرا (نفسير ابن كثير ٢٢٢/ زكريا)

وقال عليه السلام اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. (المصنف لابن أبي شية ١١/٦ ؛ رقم: ٧٨٢٥)

وقال عليه السلام: من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. (رواه البيهقي في شعب الإيمان ٥٣٣/٢ رقم: ٢٦٢٥)

وقـال عـليــه الســلام: مـن قـرأ الـقــرآن فليسأل الله به فإنه سيجيئ أقوامٌ يقرؤون القران يسألون به الناس. (سنن الترمذي ١٩٩٢)

وقال عبد الله بن مسعود: إنه سيجئى زمان يسئل فيه بالقرآن فإذا سألواكم فلا تعطوهم. (رواه البهقي في شعب الإيمان ٣٤/٢ وقم: ٢٦٣١) عن عبد الله بن معقل: أنه صلى با لناس في شهر رمضان فلما كان يوم الفطر بعث إليه عبيد الله بن زياد بحلة وبخمس مئة درهم فردّها، وقال إنا لا نأخذ على القرآن أجراً. (المصنف لابن أبي شية ٢٠٠/٢) رقم: ٧٨٢١)

قال عمر رضى الله عنه: إقرؤوا القرآن وسلوا الله به قبل أن يقرأه قوم يسألون الناس به. (المصنف لابن أبي شبية ١/٢ ٠٤ رقم: ٧٨٢٦)

### دلائل اہمیت ِتر اوت کے:

التراويح سنة مؤكدة ومن لم يرها سنة فهو رافضي يقاتل كمن لم ير الجماعة، وقال أهل السنة والجماعة: إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها ثلاث ليال، وفي الخانية: سنة مؤكدة تو ارثها الخلف عن السلف من لدن تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، هكذا روى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله وقد واظب عليها الخلفاء الراشدون. (لفتاوي التاريخانية ٢١٦/٢ رقم: ٢٥٣١)

التراويح سنة مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين للرجال والنساء إجماعا ووقتها بعد صلاة العشاء إلى الفجر. وقال الشامي: سنة مؤكدة، صححه في الهداية وغيرها وهو المروي عن أبي حنيفة، وفي شرح منية المصلي: وحكى غير واحد الإجماع على سنيتها. (درمختار مع الشامي ٤٩٣/٢ زكريا)

التراويح سنة بإجماع الصحابة ومن بعد هم من الأمة منكرها مبتدع ضال مردود الشهادة، كما في المضمرات، وإنما ثبت العشرون بمواظبة الخلفاء الراشدين ماعدا الصديق رضي الله عنه، ففي البخاري: فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر حين جمعهم عمر على أبي بن كعب فقام بهم في رمضان فكان ذلك أول اجتماع الناس على قاري واحد في رمضان كما في فتح الباري. (حائبة لطحطاوي ٤١١)

### عبارات متعلقه ختم قر آن درتراوی:

والختم مرة سنة ومرتين فضيلة وثلاثا أفضل ولايترك الختم لكسل القوم لكن في الاختيار: الأفضل في زماننا مالا يثقل عليهم وأقره المصنف وغيره قال الشامي: لأن تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة، حليه عن المحيط. وفيه إشعار بأن هذا مبني على اختلاف الزمان فقد تتغير الأحكام لاختلاف الزمان فقي كثير من المسائل على حسب المصالح ولهذا قال في البحر: فالحاصل أن المصحح في المذهب أن الختم سنة لكن لايلزم منه عدم تركه إذ لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير من المساجد خصوصاً في زماننا، فالظاهر اختيار الأخف على القوم. (درمختارمع الشامي ١٩٨٨ع زكريا، بدائع الصنائع فالطاهر اختيار الأخف على القوم. (درمختارمع الشامي ١٩٨٨ع زكريا، بدائع الصنائع

### جوازِ اجاره برتعليم وامامت:

قال في الهداية: الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم، لا يجوز الاستيجار عليها عندنا، لقوله عليه السلام: "قرأوا القرآن ولا تأكلوا به" فالاستيجار على الطاعات مطلقاً لا يصح عند أئمتنا الثلاثة، ولاشك أن التلاوة المجردة عن التعليم من أعظم الطاعات التي يطلب بها الثواب فلا يصح الاستيجار عليها؛ لأن الاستيجار بيع المنافع، وليس للتالى منفعة سوى الثواب، ولا يصح بيع الثواب، وقال العيني في شرح الهداية معزياً للواقعات: ويمنع القارى للدنيا و الأخذ والمعطى اثمان. (شامي ٢٧/٩ زكريا، تنقيع الفتاوى الحامدية المقات، محموديه ٢٨/١٧ ذابهيل)

ولاتصح الإجارة لأجل الطاعات مثل الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان. (الدر الدر المتارم الشامي ٧٦/٩ زكريا)

وقال العلامة فخر الدين الزيلعي: والفتوى اليوم على جواز الاستيجار لتعليم القرآن وهو مذهب المتأخرين من مشائخ بلخ، استحسنوا ذلك، وقالوا بنى أصاحابنا المتقدمون الجواب على ماشاهدوا من قلة الحفاظ ورغبة الناس فيهم وكان لهم عطيات في بيت المال وأما اليوم فذهب ذلك كله واشتغل الحفاظ بمعاشهم وقل من يعلم حسبة و لا يتفرغون له أيضاً فإن حاجتهم تمنعهم من ذالك، فلو لم يفتتح لهم باب التعلم بالأجر لذهب القرآن فأفتوا بجواز ذلك (تين الحقائق ١١٧٦، مناية ٢٠٣٣)

### عدم جوازا جرت برديگر عبادات:

وقد اتفقت كلمتهم جميعًا على التصريح بأصل المذهب من عدم المجواز ثم استثنوا بعده ما علمته فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستيجار على كل طاعة بل على ما ذكره فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب. (شامي ۷۷/۷زكريا)

و المعروف عرف كالمشروط نصاً. (شامي ٢٧/٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محمد سلمان منصور بورى غفر له ٢٧/١/ ١٣٣٣ هـ الجواب صحي شبير احمد عفا الله عنه

# مستقلامام كارمضان كى تنخوا دميں اضافه كرانا

سوال (۱۰۲۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص مسجد میں مستقل شخ وقتہ نماز کا امام ہوتو اسے رمضان میں تنخواہ سے زائدر قم لینا درست ہوگا یانہیں؟

### باسمه سحانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: جواما مستقل بواوروه بيشرط لكائ كديس رمضان

میں تخواہ زائدلوں گا،اوروہ اضافہ بھی متعین ہویا یہ کے کہ سال بھر ہرمہینہ میری تخواہ میں اتنا اضافہ کردیا جائے اورمبحد کی منتظمہ کمیٹی اسے قبول کر لےاوراس اضافے میں ختم قرآن کی کوئی شرط نہ ہوتو بیہ معاملہ شرعاً درست ہے،الیں صورت میں وہ امام خو دقر آن سنائے یا دوسرا کوئی حافظ قرآن پڑھے بہر حال امام اضافے کا مستحق ہوگا، اورا گرمنتظمہ کمیٹی نے ختم قرآن کی شرط کے ساتھ اضافہ منظور کیا ہے تواس معاوضہ کا لین دین بہر حال ناجا نز ہوگا۔

ويفتى اليوم بصحتها أي الإجارة لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان . (درمختار مع الشامي ٧٨٦/٩ زكريا)

و بعضهم استثنى تعليم الفقه و الإمامة. (رسائل ابن عابدين ١٦٣١) فقط والله تعالَّى اعلم املاه: احترَّ محد سلمان منصور پوری غفرله ١٨٢٣/ ١/٣٣٣ اره الجواب صحح: شيراحم عفاالله عنه

### تفسيرقر آن يرمعاوضه

سےوال (۱۰۲۷):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگرکوئی شخص کسی مسجد میں تراوح کرٹھا تاہے اور کسی نماز کے بعد کچھود ترتفییر بھی کرتا ہے تواس کے لئے تفییر کرنے کے عوض ہدید لیناجا ئزہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرکوئی شخص رّاوح میں قرآن سانے کے ساتھ ساتھ تقسیری بیان کے عوض تقسیری بیان کے عوض تقسیر کی بیان کے عوض رقبی کرتا ہے اوراس کا واقعی مقصد تقسیر ہی ہے ختم قرآن مقصود نہیں ہے، تو تقسیری بیان کے عوض رقم لینا درست ہے؛ کیوں کہ یہ بھی تعلیم کی ایک شکل ہے، تا ہم بیا جرت متعین ہونی چاہیے اوراس کی ادائیگ ختم قرآن کے موقع پرنہ ہونی چاہئے؛ تا کہ اشتباہ نہ ہو۔

و **زاد بعضهم الأذان** و **الإقامة و الوعظ**. (شامي ۲۶۱۹ زكريا) املاه:احقرمحمرسلمان منصور لپورئ غفرله ۲۲/۱۱/۳۳۳ اه الجواب شيخ:شيراحم عفا الله عنه

# جع شدہ رقم میں ہے مستقل امام یامؤ ذن کوہدید ینا

سوال (۱۰۲۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: بعض مساجد میں رمضان میں جمع شدہ رقم تر اور کیڑھانے والے حافظ کو الگ سے دی جاتی ہیں کہ: بعض مساجد میں رمضان میں جمع شدہ رقم تر اور کیڑھانے والے حافظ کو الگ سے دی جاتی ہو یہ نہ کہ دی کہ الم اور مؤذن کے لئے لینا جائز ہے یانا جائز ؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوهنيق: مسئوله صورت ميں جمع شده دقم بديه يااضافے كے طور پرمستقل امام يامؤن كودين ميں كوئى حرج نہيں ہے؛ كيكن اگر حافظ قر آن امام دمؤذن كے علاوه ہوتو ختم قر آن كے بدلے حافظ كودينا درست نہيں۔

ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة. (الدوالمختار مع الشامي ٧٦/٩ زكريا)

وبعضهم استثنى تعليم الفقه و الإمامة. (رسائل ابن عابدين ١٦٣/١) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر مجمسلمان منصور پوری غفرله ١٩٣٣/١١/٢٣٥هـ الجواب صحيح: شبير احمد غفا الله عنه

### سورهتر اوتح پرمعاوضه

سوال (۱۰۲۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی متجد میں بلامعا وضه سور ه تراوت کیڑھانے والا کو کی شخص دستیاب نہ ہوتو کسی شخص سے عوض دے کر' الم ترکیف' سے تراوت کیڑھوائی جاسکتی ہے یانہیں؟

باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: الركس جكرس ررة اوج يرهانے كے لئے با معاوضه

امام دستیاب نہ ہوسکے، تو الیم صورت میں تر اوت کو فرائض کے ساتھ ملحق اور تا لیع بناکر اس کی امامت کا معاوضہ دینے کی گنجائش ہوگی۔

ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة. (الدوالمختار مع الشامي ٧٦/٩ زكريا)

وبعضهم استثنى تعليم الفقه و الإمامة. (رسائل ابن عابدين ١٦٣/١) فقط والدُّرتعالَى اعلم الماه: احترجُد سلمان منصور پوری غفرلد ١٩٣٣/١١/٣٣١هـ الجواب صحح: شيراحمد غفاالله عنه

### سامع کے لئے بھی اجرت درست نہیں

سوال (۱۰۲۰):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: تر اور کمیں ساعت کرنے والے سامع کوساعت پر مدیہ لینا درست ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جس طرح قرآن سنانے والے کے لئے معاوضہ جائز نہیں ہے اس مسئلہ میں پہلے عکیم الامت حضرت ہے ای طرح سامع کے لئے بھی معاوضہ لینا جائز نہیں ہے، اس مسئلہ میں پہلے عکیم الامت حضرت تحانوی نوراللہ مرقدۂ نے تعلیم قرآن پر قیاس کرکے جواز کا قول ارشا وفر مایا تھا، پھر بعد میں اس سے رجوع کرکے عدم جواز کا فتوی صا در فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو: (الذکر والبتدیہ ۱۸۳۸ مصن الفتادی ۱۸۵۳ میں

، ہمارے نز دیک یہی رائے احوط ہے؛ کیوں کہ سماع میں تعلیم کا پہلومغلوب اور عبادت کا پہلوغالب ہے ۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاه:احقرمحرسلمان منصور پوری غفرله۲۹ ۱/۱۳۳۷ اهد الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه

# حافظسامع كاختم تراوح يرنذرانه يامديه لينا

سوال (۱۰۳۱): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں

کہ:رمضان شریف میں تراوی کے اندرجو حافظ صاحب قر آن سناتے ہیں اور سامع کی حیثیت ہے جو حافظ صاحب قرآن شریف کے موقع پر لینا دینا کیسا ہے؟ اگر حافظ صاحب نے سنانے کا کچھ طے نہیں کیا اور بلاطلب ان کو ہدیہ کے طور پر دیا جائے تو اس کا لینا کیسا ہے، اور اس طرح دینا کیسا ہے، اس طرح سامع کا طے کر کے یا بلاطے کئے ہوئے لینا دینا لیا ہے؟ ہوراس طرح دینا کیسا ہے، اس طرح سامع کا طے کر کے یا بلاطے کئے ہوئے لینا دینا لیا ہے؟

البحواب وبالله التوفیق: حافظ پاسامع کسی کے لئے تراوی میں قرآن کر یم سناکر مدیہ یا نذرانہ کے نام پراجرت لینادرست نہیں ہے، اگر پہلے سے طے نہیں کیا تو بھی نہ لیا جائے، اس لئے کہ المعروف کالمشروط کے ضابطہ سے یہ بھی ممنوع ہے، سامع کے بارے میں بعض اکا برمثلاً حضرت تھانوگ ، نے اولاً لینے کے جواز کا فتو کی دیا تھا، کیکن بعد میں اس فتو کی سے رجوع کر کرلیا۔ (فناو کی رشیدیہ ۲۳ ہالتہ کی واجمد یہ ۱۸۳۷، جواجرافقہ احمد المحال منصور پوری فقط واللہ تعالی اعلم کہ بیار ۱۳۵۳ ہے۔ احترافی میں المحال منصور پوری فقط اللہ تعالی اعلم المجارف کے بیار ۱۹۲۹ ہے۔ المجارف کا اللہ عند المجارف کا کہ المحال منصور پوری فقط لہ ۱۹۱۹ میں اللہ عند المجارف کے بیار المحال میں اللہ عند المحال کے بیار المحال کے بیار المحال کے بیار المحال کی بیار المحال کے بیار المحال کی بیار المحال کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کرنے کی بیار کی

### حافظ کوآنے جانے کا کرایہ دینا

سوال (۱۰۳۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: دیگر شہروں سے بلائے ہوئے حافظ کے آنے جانے کے خرچ کے لئے رقم نذرانہ دینے کے متعلق کیا تھم ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: اگرحافظ کوبا قاعده دعوت دی گئی ہے تو آ مدور فت کا واقعی خرج بنر مدداعی ہوگا، اور واقعی خرج سے زیادہ لینا حافظ کے لئے درست نہ ہوگا۔ (ستفاد: فآوی دارالعلوم ۲۹۵۸) فقط واللہ تعالی اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲ ۱/۱۱ رسه ۱۴۳۳ ه الجوارشيج: شبيراحمد عفاللدعنه

### تراوی میں ختم قر آن برحافظ کا کپڑے اور نقدی لینا؟

سوال (۱۰۳۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: تراوح میں قرآنِ پاک مکمل ہونے کے موقع پر مقتدی حضرات حافظ کو کپڑے اور پچھ نقد دونوں چیزیں پیش کرتے ہیں، کیا پہلینا اور دینا دونوں شرعاً حلال ہے یا حرام؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: تراوح میں ختم قرآن پر پریدلین دین طے شدہ ہویا معروف ہو، دونوں صورتوں میں درست نہیں ہے، لینے والے اور دینے والے دونوں فریق گنهگار میں، اوراس بارے میں کوئی حیلہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

ويمنع القاري للدنيا والأخذ والمعطي اثمان. (شامي ٦٠١ ٥ كراچي)

نیزاس مسئلہ کواہا مت، تدرلیں اور دیگر دین کے ضروری شعبوں پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے؛

اس کئے کہ متاخرین فقہاء نے جس علت کی بناء پرا مامت وغیرہ کی اجرت جائز قرار دی ہے وہ
یہاں نہیں پائی جاتی ؛ کیوں کہ تر اوت کی میں ختم قرآن نہ ہونے سے ضیاع دین وقرآن کا اندیشہ نہیں
ہے اور نفس سنت تراوت کا لم ترکیف سے پڑھنے سے بھی ادا ہوجاتی ہے، چنال چہ الم ترکیف سے
تر اوت کی پڑھنا بدر جہا بہتر ہے۔ (ستفاد: فاوئی دارالعلوم قدیم اردا ) کفایۃ المفتی ۲۲۲۳، فاوئی رشید میہوب
جدید ۲۹۱ ماہد الفتاد کی ۱۸۵ ، فاوئی محدود ۲۲۰۳، اسن الفتاد کی ۱۵۵ میں

قال في الشامي: وقد اتفقت كلهم جميعاً في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة وهي خشية ضياع القرآن.....، وفيه لا يصح الاستجار على القراءة وإهدائها إلى الميت لأنه لم ينقل أحد من الأئمة الإذن في ذلك. (شامى كراجي ٢٠٦٥ ٥ - ٥٠) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۱۱/۱۱/۱۱ه

# شبينه مين ختم پراجرت لينا؟

سوال (۱۰۳۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی حافظ تراوی میں قرآنِ مجید سنائے یا کسی کے مکان پر شبینہ ختم کر بے یا کسی جگہ جا کر قرآنِ مجید برا ہے کہ کسی اس طرح قرآنِ مجید برا ہے کہ کسی اس موقع پر قبول کرنا یا کھانا کھانا یا کھلانا جا کز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی جواز کی صورت ہوتو مہر بانی فرما کراس کو تحریر فرما کسی ۔

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله المتوفيق: اصل بيه كه طاعات پراجرت لينا جائز نهيں ہے، اور جن طاعتوں پر متاخرين الله المتوفيق اصل بيه كه طاعتوں پر متاخرين نے اجارہ كى اجازت دى ہے ان ميں تر اور ختم قر آن داخل نهيں ہيں، بريں بناء تراوی شبينا ای طرح مطلق تلاوت پر اجارہ كى اجازت نہيں دى جاسكتی جتی كه اگر كسى جگه تر اور حافظ ابتداء ميں شرط وغيره نه لگائے تو بھى المعروف ہواور حافظ ابتداء ميں شرط وغيره نه لگائے تو بھى المعروف كاعدہ سے اسے بديه اور نذرانه لينا درست نه ہوگا۔

ويمنع القاري للمدنيا والأخذ والمعطي اثمان. (شامي ٦/٦ ٥ كراچي، مستفاد: فتاوي رشيديه ٢/١ ٣٩، امداد الفتاوي ٣٢٢/١، احسن الفتاوي ٥١٤/٣)

البتہ بیرونی حافظ کی مہمان داری کرنے میں کوئی مضا نُقتہیں ہے۔ (ستفاد: فآویٰ دارالعلوم ۴۹،۶۴)فقط واللّٰہ تعالٰی اعلم

كتبه: احقر مجمسلمان منصور پورى غفرله ۱۳۱۲/۸/۷ه الجواب صحح: شبيراحمه عفاالله عنه

### تراوی میں جواز اجرت کے لئے حیلہ کرنا؟

سے ال (۱۰۳۵): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: آپ کا ماہ مارچ کا ندائے شاہی پڑھا، بعد مطالعہ کے معلو مات میں اضافیہ واا وربہت خوثی بھی ہوئی؛ لیکن ایک مسئلہ میں کچھ الجھن تی ہورہی ہے، وہ بید کہ آپ نے اجرت تر اور کے کو بالکل ناجائز وحرام قرار دیا ہے، حالال کہ ہمارے مہاراشٹر میں حافظ صاحب کوتر اور کے کا محاوضہ دینا معروف ہے، بیرسم بالکل عام ہوچکی ہے۔

آپ سے درخواست ہے کہ اجرتِ تراوح کے جواز کی کوئی صورت ہے یانہیں؟ حضرت مولا نامفتی عبد الرحیم صاحب نے حضرت معلی کا بیت جواز کی صورت تحریفر مائی ہے، بیکہاں تک صحیح ہے؟ نیز حرام ہونے کی عبارت کے ساتھ دلیل اور حوالہ زیادہ تحریفر مائیں، عین کرم ہوگا۔

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: جارعام ميں اجرت خم تراوی کے جواز کی کوئی صورت اور حلیہ نہیں ہے، جہاں تراوی کرلین دین معروف ہوتے ہو ہاں پہلے سے شرط کئے بغیر بھی اس طرح کالین دین ممنوع ہے، اس طرح خم قرآن اصل مقصود ہوتے ہوئے امام تراوی کو نائب امام بنانے کا حیلہ کرنا بھی درست معلوم نہیں ہوتا، اس کئے کہ حضرت اقدس تھانوی ؓ نے ذکورہ حیلہ کے جواب میں کھھا ہے کہ:

'' یہ جواز کا فتو کی اس وفت ہے جب کہ امامت ہی مقصود ہو حالاں کہ یہاں مقصود ختم تر اور کے ہے اور میرمخض ایک حیلہ ہے، دیانات میں جو کہ معاملہ فیما بین العبد و بین اللہ ہے جیل مفید جواز واقعی کوئییں ہوتے ،الہذا بینا جائز ہوگا''۔ (امدادالفتاد کیا ۳۲۷)

لہذا ذی اثر اورخواص مسلمانوں کوقر آن فروثی کی اس مذموم رسم کوختم کرنے کی کوشش کرنی چاہئے ، نہ بیر کہ اس کے جواز کے لئے حیلے تلاش کرنے کی سعی کریں ، اجار ہُ ختم تر اور کا کے ممنوع ہونے ہے تعلق چند حوالے درج ذمل ہیں۔

الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لايجوز الاستيجار عليها عندنا لقو له عليه السلام: اقرؤا القران ولاتأكلوا به. (شامي ٥٥/٦ كراچي، ٧٨/٩ زكريا) وفيه: ويسمنع القارئ للدنيا الأخذ والمعطي اثمان. (شامي ٥٦/٦ كراجي، ٧٨/٩ زكريا) فقطوا للدتعالي اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۱۶/۹۱۲ه الجواب صحح.شیراحمه عفاللدعنه

# تراوی میں ختم قرآن پرمعاوضہ کو جائز کرنے کی مختلف شکلیں؟

سوال (۱۰۳۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے علاقہ میں عام رواج حافظوں کوختم قرآن کے موقع پر ہدیہ و تخدد ہے کا ہے باوجود منع کرنے کے بھی حیلہ بہانہ کرکے لوگ دے دیتے ہیں، بعض لوگ جو دینے میں مخلص ہیں وہ حضرات میہ کہتے ہیں کدا گراس طرح دینا ناجائز ہے تو جائز صورت کیا ہے بتائے؟ تا کہ ہم حافظ صاحب کی خدمت جائز طریقہ پر کرسکیں، اس بناء پر چند صورتیں جو درج ذیل ہیں اس کو لکھ رہے ہیں اس کا کام شرعی بیان فر مادیں تا کہ ادارہ شجے صورت حال سے لوگوں کو آگاہ کرسکے۔

(۱) اگر کوئی تمیٹی والے رقم کورمضان کے شروع میں حافظ صاحب سے یہ کر دیدیں کہ حافظ صاحب آپ بیر قم گردیدیں کہ حافظ صاحب آپ بیر قم رکھیں کھاناوغیرہ قو جمارے طرف سے رہے گابقیہ جو آپ کو ضرورت پیش آئے گا اور جو آپ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں بیا آپ کے خرج کے لئے ہے، آیا بیصورت درست نہیں ہے؟

(۲) اگر کوئی معبدوالے کچھر قم جمع کر کے حافظ صاحب کے حوالہ کر دیں ، آپ بیر قم رکھیں اور اس میں کھانے کا آپ خود نظم کرلیں اب امام کو انتظام خود کرنا ہے اب ایسی صورت میں حافظ صاحب نے بیر قم لینا درست ہے یانہیں اور لینے کے بعد کوئی صاحب خیرا پنی جانب سے کھانا وغیرہ کاظم فرمادیں اوالیس کرنی ہوگی؟

(۳) اگرکوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے گھر میں حافظ صاحب کوتر اور کی پڑھانے کے واسطے لے جاتا ہے تو اگر وہ شخص مذکور بھی اسی طریقہ سے حافظ صاحب کے ذاتی خرج کے واسطے کچھرقم رمضان کے شروع میں دیدے تواس کا کیا حکم ہے؟ (۷) بعض حفرات حافظ صاحب کواپنے گھر تر اوت کے لیے لے جاتے ہیں پھر ان کے گھر میں مشقلاً حافظ صاحب کو دونتین وقت کی نماز بھی پڑھانی پڑتی ہے جس کی بنا پروہ وہاں مقید ہو کررہ جاتے ہیں، ایسی صورت میں صاحب خانہ کوخود رمضان کے شروع یا درمیان یا اخیر میں تعاون کرنایا مشتر کہ طور پر تعاون کرنا کیا حکم رکھتاہے؟

(۵) لوگ حافظ صاحب کو کرایہ کے واسطے رقم ، اعلیٰ سواری کے اعتبار سے دیتے ہیں اگر حافظ صاحب راستہ کی مشقت کو برداشت کر کے ادنیٰ سواری سے سفر کرلیں اور اس سے پچھے رقم بحالیں تو کیاان رقوم کالینا جائز ہوگا ؟

(۲) اگر کوئی شخص حافظ صاحب کا تعاون کرنا چاہے ادارہ کے توسط سے جس ادارہ سے عافظ صاحب آئے ہیں ادارہ سے ؟ حافظ صاحب آئے ہیں اور کسی دوسرے پر ظاہر نہ کرے تو کیا بتوسط ادارہ تعاون کرنا درست ہے؟ مثلاً شخص موصوف نے ادارہ کوائی ہزاررو پے دیدیا اورا دارہ کو مختار بنادیا کہ ادارہ کوائنتیا رہے کہ یہ مقط صاحب کودے یا جہاں جا ہے صرف کرے؟

(۷) ایک شخص کسی جگه ملازم ہےا برّا و تح پڑھانے کی غرض سے اس کوا دارہ بھیجتا ہے تو سوال طلب امریہ ہے کہا دارہ اس ملازم کی تنخواہ کا مطالبہ کمیٹی سے کرسکتا ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: (۱-۷) سوال معلوم ہوتا ہے کہ نہ کورہ حافظ صاحب کوتر اور کے میں ختم قرآن کریم کی بنیاد پر معاوضہ دینے کی فکر کی جارہی ہے اور اس کو دائر ہ جواز میں لانے کے لیے مختلف حیلے کیے گئے ہیں، تو اس بارے میں واضح رہنا چاہیے کہ عبادات میں اس قتم کے حیلی دیانہ یعنی فیما بینہ و بین اللہ کسی امر نا جائز کوجائز بنانے کے لیے کافی نہیں ہیں، بریں بناان حیلوں کی بنیاد برختم قرآن کے وض کوئی بھی قم پہلے یا بعد میں لینا جائز نہ ہوگا۔

البتہ دوران قیام حافظ صاحب کی ضروریات کا خیال رکھنا اورا گر حافظ صاحب کو باہر سے بلایا گیا ہوتوان کے لیے آمد ورفت کا کر اید بیا تمنع نہیں ہے، نیز حافظ صاحب جس ادارے سے آئے ہیں اس ادارے کا اپنے طور پر تعاون کرنے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کوختم قرآن سے مشروط نہ کیا جائے۔ (مسقاد: امداد الفتاد کی اس ۲۵۸۵، دین مسائل اوران کاحل ۱۱۱، فقاد کی رجمہ ۳۲۲۸)
قال اللّٰه تبارک و تعالیٰ: ﴿ وَلَا تَشُتَرُ وُ الْ بَایَاتِی تُنَمَنّا قَلِیلًا ﴾ [البقرة: ٤١]

قال أبو العاليه: لا تأخذو اعليه أجرا. (تفسير ابن كثير ٢٢/١ زكريا)

وقال عليه السلام: اقرؤوا لقرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. (المصنف لابن أبي شية ٢٠١/٢ ؛ رفيز: ٥٧٨٢)

وقال عليه السلام: من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة وجهه عظم ليس عليه لحم (رواه البيهقي في شعب الإيمان ٥٣/٢ رقم: ٢٦٢٥)

وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجئ أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. (سنن الترمذي ١١٩/٢)

وقال عبد اللُّه ابن مسعود رضي اللُّه عنه إنه سيجئ زمان يسئل فيه بالقرآن فإذا سألوكم فلا تعطوهم. (رواه البيهقي ٣٤/٢ ٥ رقم: ٣٦٣١)

عن عبد الله ابن معقل رضي الله عنه أنه صلى بالناس في شهر رمضان فلما كان يوم الفطر بعث إليه عبيد الله ابن زياد بحلة وبخمس مأة درهم فردها، وقال إنا لا نأخذ على القرآن أجراً. (المصنف لابن أبي شيبة ٢/٠٠٤ رقم: ٧٨٢١)

الآخذ والمعطى أشمان ..... فالحاصل أن ماشاء في زماننا من قراءته الأجزاء بالأجرة لا يجوز لأن فيه الأمر بالقراء ةو إعطاء الثواب للآمر، والقرأة لأجل المال فإذا لم يكن ثواب للقارى لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر؟ ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذاا لزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا و وسيلة إلى جمع الدنيا إنا لله وإنا إليه راجعون. شامي ٧٧/٩ زكريا،

رسائل ابن عابدين ١٧١/١، البحر الرائق ١٩١٨ الفتاوي الهندية ٦٠/٩ ٣)

إن ما أجازه المتأخرون إنما أجازوه للضرورة ولا ضرورة في الإستشجار على التلاوة فلا يجو. (رسائل ابن عابدين ١٦٨/١)

و الحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم و إلا فإن علم عين المحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه. (شامي ٩٩/٥ كراچي، فناوئ محموديه ٢٢٨/٢٥ مير ثه، فناوئ عناني ٩٩/٥ وقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲۳ ۱/۳۳۳ اهد الجواب صحیح:شیم احمدعفاالله عنه

تعلیم قرآن پرقیاس کر کے تراوی کمیں ختم قرآن پراجرت لینا

سوال (۱۰۳۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیا نِشرع متین مسکاہ ذیل کے بارے میں کہ: آپ کے اس ماہ کے شارہ کا مطالعہ کیا، جس میں دو حضرات کا ذکر ہے جوتر اور گئنانے کے بعدا جرت نہیں لیتے ہیں، کیاوہ دو حضرات اپنے زمانے میں قر آن کی تعلیم دے کراجرت لیتے سے جوآج کل آپ حضرات قر آن کی تعلیم میں اجرت لیتے ہیں، کیا آپ لئے لئے اجرت لین درست ہے؟ جوآج کل آپ حضرات قر آن کی تعلیم میں اجرت لیتے ہیں، کیا آپ لئے لئے اجرت لین درست ہے؟ دیتے ہیں، اس پر آپ علماء کرام فرما نمیں گے کہ ہم اپنے وقت کوقر بان کر کے قر آن کی تعلیم دیتے ہیں، اس پر میں سوال کرتا ہوں کہ کیا تفاظ دن مجر پڑھتے نہیں اور وہ اس پر اپنا وقت قربان نہیں کرتے؟ آپ حضرات جیسے حفاظ تو مجھے معلوم ہوا بہت کم ہوں گے جوقر آن کو یاد کے بغیر تراوح کے سنانے کی ہمت رکھتے ہوں، دوسرے سے بات کہ ہر حافظ تر اور کے میں ایک باؤ پڑھ گھنٹہ لگا تا ہی ہے، کیا اس میں وقت نہیں لگا؟

(۳) اگرکوئی پہ کہے کنتم قرآن کی اجرت نہیں لیتا ہوں؛ بلکدا پنے وقت کی اجرت لےرہا ہوں تو کیسا ہے؟

(۴) کوئی شخص ترا دی سنا تا ہے اور وہاں کے کچھ احباب اسے تحفہ میں کچھ دیتے ہیں، جن کا اس سے پہلے کچھ لینا دینانہیں تھا، اس صورت میں کیا ان لوگوں کا سے تحفہ دینا قر آن سنانے کے عوض میں تونہیں ہوگا؟

#### باسمه سحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قرآن كريم كى تلاوت ايك عبادت مقصود ه به جس كا معاوضه ليناقرآن وصديث كى روسم عنه به ارشاد خداوندى ب: ﴿ وَ لَا تَشُتَرُو البّ آياتِي ثَمَناً فَلِيلا ﴾ والبقرة: ٤١] اورمت خريد وميرى آيتوں كوش تقورًا مول \_

اورارشادنبوى ہے: اقرؤا القرآن ولا تأكلوا به. (ألأمصنف لأابن أبي شبية ٧٧٤٢/٢ دار الكتب العلمية بيروت) ليمني قرآن يرشحو كرائے كمائى كاذر بعيرنه بناؤ۔

بریں بناتر اور کے میں ختم قرآن پرعوض ومعاوضہ لینے کی شرعاً اجازت نہیں دی جاسکتی، اور تعلیم وامامت میں بھی اصل تھم اور بہتر بات یہی ہے کہ اس پر معاوضہ نہ لیا جائے۔ اور حکومت اسلامی کا میفریضہ ہے کہ وہ ان فرمہ داریوں کو انجام دینے والوں کا وظیفہ مقرر کرے؛ لیکن جب اسلامی حکومتیں ختم ہوئیں، یا انہوں نے اپنے فرض سے غفلت برتی اور علمائے متاخرین نے میمسوس اسلامی حکومتیں فائمہ کی مالی کفالت کی راہ نہ کھولی گئی، تو دنیا ہے دینی تعلیم و تعلم کا خاتمہ ہوجائے گا، تو انہوں نے باتنخواہ تعلیم دین کی اجازت دی۔ خلاصہ میہ کہ میا اور خلاف تراوی میں ختم قرآن میں ایس کے برخلاف تراوی میں ختم قرآن میں ایس کوئی ضرورت نہیں؛ اسلئے کہ تراوی میں ختم قرآن محض سنت ہوئے والون میں اور اضافہ ہوجائے گا۔

وعللوا ذلك بالضرورة، وهي خوف ضياع الدين، وصرحوا بذلك التعليل، فكيف يصح أن يقال: إن مذهب المتأخرين صحة الاستئجار على التلاوـة المجردة مع عدم الضرورة المذكورة، فإنه لو مضى الدهر ولم يستأجر أحد أحدا على ذلك لم يحصل به ضرر، بل الضرر صار في الاستيجار عليه، حيث صار القرآن مكسبا وحرفة يتجر بها، وصار القارئ منهم لايقرأ شيئا لو جه الله. (شرحقود رسم المفتى ٣٨، محموعة رسائل ابن عابدين ١٤ باكستان)

يظهر لك إن العلة في جواز الاستيجار على تعليم القرآن و الفقه والأذان والإمامة هي الضرورة دون ماعداها فما لاضروره إلى الاستيجار عليه (رسائل ابن عابدين ١٦١٨)

إن ما اجازه المتأخرون إنما أجازوه للضرورة ولاضرورة في الاستيجار على التلاوة فلا يجوز. (رسائل ابن عابدين ١٦٨/١) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمة سلمان منصور پورى غفرله ۱۳۲۷/۱۰/۲۷ه الجواب صححة شبيراحمة عفاالله عنه

## أجرت تراوت كيدجواز كے لئے حافظ كونائب امام بنانا؟

سوال (۱۰۲۸):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: حفاظ کرام تراوی کے لئے روپیہ متعین کردیتے ہیں، یا متولی صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنی خوثی سے جوچا ہیں گے دیں گے، تواس طرح کی تعیین جائزہے؟

اس سلسلہ میں مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب اور فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نوراللہ مرقد ہما کے دوفتو ہے بھی پیش خدمت ہے:

جواب: - بے شک ترا و ت کیں اجرت لینا دینا ناجائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں کئے اللہ ہوتے ہیں، اس سے اچھا ہے ہے کہ الم ترکیف سے تر او ت کیڑھی جائے، لوجہ اللہ پڑھنا اور لوجہ اللہ اللہ الدا کہ اکر کرنا جائز ہے، مگر اس زمانہ میں یہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ پلیے نہ دیے جا کمیں تو حافظ صاحب دوسری دفعہ نہیں آئیس گے، تو اب للہ کہاں رہا، اصل مسئلہ بہی ہے مگر وہ مشکلات بھی نظر نہیں ہونی چا ہمین، جو ہرسال اور تقریباً ہر مسجد کے نمازیوں کو پیش آتی ہے، اس بنا پرایک قابل عمل شکل ہہ ہے کہ جہاں لوجہ اللہ تر اور ت خواہ حافظ نہ ملے وہاں تر اور ت پڑھنانے والے کو رمضان کے لئے نائب امام بنایا جائے اور اس کے ذمہ ایک دووقت کی نماز سپر دکر دی جائے تو اس نہ کورہ حلیہ سے تخواہ لینا مناج ایک اور اس کے ذمہ ایک دووقت کی نماز سپر دکر دی جائے تو اس نہ کورہ حلیہ سے تخواہ لینا مناج ایک ایک کے ان کے مافظ محضرت مولا نا اللہ عالم مناج کے ان کے حافظ مناج کے اللہ عالم کے لئے خافظ منتی میں کہ کہار کے مہینہ کے لئے خافظ

کو تخواہ پر رکھ لیا جائے اور ایک دونمازوں میں اس کی امامت متعین ومقرر کردی جائے تو صورت جواز کی ہے، کیول کہ امامت کی اجرت تخواہ کی فقہاء نے اجازت دی ہے۔

محمر كفايت الله كان الله له دبلي ٢٧ رشعبان ١٣٧٠ه

حضرت مفتی صاحب گنگوہی گمفتی مدرسہ مظاہرعلوم سہار ن پورفر ماتے ہیں کہاصل صورت تو عدم جواز ہی ہے؛ کیمن حالت مذکورہ میں حیلہ مذکورہ کی گنجائش ہے۔

محمود گنگوی خادم مظاہر العلوم سہار نپور ۱۵ رشعبان ۱۳۷۰ھ

فوت: - جس متجد میں امام صاحب حافظ قرآن ہے، وہاں کوئی بھی فی تبییل اللہ سنانے والا نہیں ملتا، اورامام صاحب سنا ناچاہتے ہیں تو کوئی فی سبیل اللہ حافظ قرآن رمضان میں تاروت کی میں سننے کو بھی نہیں ملتا تو السے علی حالت میں امام صاحب کیا کریں؟ کیوں کہ یا دواشت کے لئے سنایا سنا ناضر ورمعلوم ہوتا ہے، اور میں بہت ہی ضروری شجھتا ہوں، حضرات علاء کرام گاؤں میں لوگوں نے بہت زیادہ کم کردیا ہے، اپنے بچوں کو حفظ کرانا، اکثر حضرات زیادہ تر ہندی انگریزی پڑھانے کی طرف زیادہ گئے اور آپ حضرات اس بارے میں سوال و جواب کو ملا حظ فر ماکر آج کے دور کے مطابق جو شریعت اجازت دیتی ہو، جواب ارسال فرماتے ہوئے کرم فرمائیں؟

البعواب و بالله التوفيق: امام صاحب اگرسانا چاہتے ہیں توبس اپنی امامت کی ماہت تخواہ لے لیں، قرآن سنانے کی وجہ ہے کوئی زیادہ رقم نہ طے کریں، اور حضرت تھانوگ نے عبادات میں حیلہ کومنوع قرار دیا ہے، اس لئے اگر مقصود قرآن پڑھنا ہوتو نائب امام کا حیلہ بھی چندال مفید نہ ہوگا۔ (امداد الفتاد کی اردی اللہ تعالی اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۱۱۸۸ ۱۱۱۸ ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفااللّه عنه

تنخواہ کے تعین کے ساتھ امام یا نائب امام بن کرتر اور کے پڑھانا سوال (۱۰۳۹): -کیافر ماتے ہیں علاء دین دمنتیا بن شرع شین مئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: آج کل جو حفاظ کرام تراوت کیں قر آن کر یم سنانے کے لئے باہر جاتے ہیں وہ اگر تخواہ کے لئے باہر جاتے ہیں وہ اگر تخواہ کے تعین کے ساتھ امام یا نائب امام ہو جائیں اوراس طرح قر آنِ کریم تراوت کی میں سنائیں توان کے لئے اس کی گنجائش ہے یانہیں؟

#### باسميه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: جہال المامت یا نیابت المامت مقصود نہ ہو؛ بلکہ اصل مقصد تراوی میں ختم قرآن ہواور محض دکھاوے کے لئے امامت ساتھ میں لگائی جائے تو بیدیلہ دیلئہ جواز اجرت کا سبب نہیں بن سکتا، اور مسئولہ صورت میں امامت کے بجائے ختم قرآن اصل مقصود ہونے کی دلیل بیہ کہ کہ اگر باہر سے آنے والے سی کوامام بنالیا گیاا ور پھراس نے تراوی میں قرآن ختم نہیں کیا، تو اسے کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا، اگر چہوہ پورے مہینہ امامت کرتا رہا ہو۔ (امادالفتادی ۱۸۵) ایشا کا اسائل ۱۸۸) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور بوری غفرله ۲۳/۷/۷۱هه الجواب صحح:شیراحمد عفاالله عنه

# امام تراوت کے خدمہ دوتین وقت کی نمازیں طے کر کے اجرت کوحلال کرنے کا حیلہ؟

سوال (۱۰۴۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: فتاوی کی کتابوں میں فدکور ہے کہ تر اور کا میں قرآن کریم سانے والے تفاظ کرام کوا جرت دینا اور ان کا اجرت لینا حرام ہے، نیزیہ بھی فرماتے ہیں اجرۃ و ہدیة دونوں حرام ہے، اب سوال میہ ہے کہ امام تراوح کو عارضی امام بنا کران کے ذمہ دو تین وقت کی ایک ماہ تک امامت سونپ دی جائے توا جرت لے سکتا ہے پانہیں اور اس طرح کا حیلہ کہاں تک درست ہے؟

حضرت تھانوی نوراللہ مرقدہ نے اس طرح کے حیلے کو باطل قرار دیا ہے کہ دیمحض حیلہ ہی حیلہ ہے در نہ مقصود امامت نہیں بلکہ مقصود تراوت کے میں قرآن کریم سنانا ہے؛ اسلئے میر بھی جائز نہیں، حاشیہ میں مفتی سعیدصا حب پالنپوری مدخلہ نے اس طرح کے حیلے کو باطل قر اردینے کو ہی تیجے فر مایا ہے۔(امدادالفتادیار۲۸۸)

نیزمفتی صاحب موصوف نے اس حیلہ کو دو شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیا ہے(۱) تنخواہ طے کی جائے ور نیا جارہ فاسد ہوگا۔

(۲) تراوی میں قرآن سانا معروف ومشروط نہ ہو، اگر ترواح میں قرآن نہ بھی سائے تب بھی مقررہ نخواہ ملے ورنہ ''الم معروف کالمشروط 'قاعدہ کے تحت ناجائز وحرام ہوجائےگا، ظاہر ہے کہ ندکورہ حیلہ میں بیدونوں با تیں نہیں پائی جا تیں ،اسکئے بیرحیلہ بھی درست نہیں۔ (آیفتوی کیے دیں ۱۸)

لیکن بعض معتر کتابوں سے حیلہ کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ فتا وکی محمود یہ ۷۰۷ کا، ۱۷-۱۷-۱۱، فتاوی رهیمیه ار۳۳۸۴/۳٬۳۸۴ ۲۹۵/۷۰۳۹ ۲۹۵/۷۰۳۹

ہمارے یہاں حفاظ کو پییددینے اور لینے کا رواج عام ہو چکا ہے اور حیلہ وہی کرتے ہیں جو
او پر ندکور ہے، اب ان دوطرح کے فتوی کوسامنے رکھتے ہوئے ہم جیسے متوسط درجہ کے علاء کرام
کیلئے فیصلہ کرنا بہت ہی دشوار ہو چکا ہے، بعض علاء کرام حیلہ کے ساتھ جواز پر فتوی دیتے ہیں اور
بعض علاء کرام حیلہ کے ساتھ بھی حرام اور ناجائز کا فتوی دیتے ؛ البذا اس مسئلہ میں علاء کرام کے
درمیان تنازع چل رہا ہے، اب دوٹوک فیصلہ آپ حضرات کے ہاتھ میں ہے، جو بھی فیصلہ فر مائیں
وہی ہم مانے کیلئے تیار ہیں، اور اگر فی الحال جوازیا عدم جوازی کوئی صورت آپ حضرات نے طے
کی ہے تو وہ بھی درج فرمائیں، نیز اگر کسی شرط کے ساتھ جواز کا فتوی ہوتو وہ بھی درج فرمائیں،
لیکن فیصلہ بالکل دوٹوک ہونا چا ہے ، تا کہ ہمارے علاء کرام کے درمیان تنازع بالکل فتم ہوجائے
اور آپ حضرات کے فتوی سے دوسراکوئی حیلہ نے نکال سے ؟

البعواب وبالله التوفيق: جمارافتوی وہی ہے جوآپ نے حفزت مولانامفتی سعیداحمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم کے حوالہ نے نقل فرمایا ہے۔ اور بظاہرا کابر کے فراویٰ میں بھی وہی شرطیں ملموظ ہیں جوحضرت مفتی صاحب موصوف نے ذکر فرمائی ہیں، جہاں یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں وہاں جواز کا حکم نہ ہوگا، اور اس بارے میں ایک تفصیلی فتو کا مفتی شبیراحمہ صاحب مفتی مدرسہ شاہی مراد آباد نے تحریر فرمایا ہے، جوموصوف کی کتاب'' انوار رحمت ۴۸۳'' پر شاکع شدہ ہے، اسے بھی ملاحظہ فرمائیں؟ فقط واللہ تعالی اعلم

كتبه:احقر مح سلمان منصور پورى غفرله ۱۳۲۷،۱۲۲۱ه الجواب صحح:شیراحمد عفاالله عنه

### رمضان کے مہینہ میں امامت کرنے پراُ جرت لینا؟

سے وال (۱۰۴۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا تراوح کر پڑھا کررقم لی جاسکتی ہے؟ اورا گرنہیں لی جاسکتی توایک ماہ امامت کر کے رقم لینا کیا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مطلقًا مام پراجرت ليني كى تنجائش ہے، يكن خم قرآن يراجرت ليني كى تنجائش ہيں۔

**ويــمـنـع القارى للـدنيا و الآخذ و المعطى آثمان.** (شـامي ١٦١/١ زكريا، مستفاد: انوار رحمت ٤٩٦، فتاوى رشيديه ٣٩٢) **فق***ط واللالعا***لى** *الحا***م** 

کتبه:احقر محمرسلمان منصور بوری غفرله۲ ۱۳/۱۷/۱۱هه الجواب صحیح: شبیرا ترعفاالله عنه

# مستقل امام كاتراوح سنا كرزائد بيسه لينا؟

سوال (۱۰۴۲):- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید مستقل امام مسجد ہے اگر زید ہی تراوح بھی پڑھائے تو زید کورو پیدلینا دینا کیسا ہے؟ مستقل امام اورمؤ ذن کوختم شریف کے روز لطورا مداد چندہ کرکے روپیدلینا دینا کیسا ہے؟

#### باسمه سحانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: اگرمستقل اما ختم قرآن كيوش كيه ليتا ہے قوجائز نہيں، البتہ اگراسے رمضان ميں كوئى رقم اس كى امامت كيوش دى جائى ہے خواہ وہ تراوت ميں ختم قرآن كرے يانہ كرے قواس رقم كولينے كى گنجائش ہے، يہى حكم مؤذن كا بھى ہے، اور بہرصورت ميں لين دين ختم كے دن نہيں ہونا چاہئے، كيوں كه اس سے ختم قرآن پرلين دين كا ايمهام ہوتا ہے۔ (ستفاد: فا دائم مود يه ١٥٠١) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۲۳ ۱۰/۱۳۲۵ ه الجواب صحح:شیراحمدعفاالله عنه

## چندہ کے روپیوں کا امام کو مالک بنا کرحا فظ قرآن کو دینا؟

سوال (۱۰۴۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع مثین مسکاہ ذیل کے بارے میں کہ: حافظ قرآن رمضان المبارک کے مہینہ میں کلام پاک تراوح میں سنا تا ہے اور مقتدیا ن حضرات اس کے لئے چندہ ال طرح اکٹھا کرتے ہیں کہ تم تراوح ختم قرآنِ پاک کے لئے چندہ دیجئے ،لوگ اس طرح چندہ اکٹھا کرتے ہیں، پھراس رو پیہ کوامام مسجد کودے کر مالک بنادیتے ہیں کہ تم اس کے مالک ہو گئے ہو، ابتمہاری مرضی جو پچھاس حافظ قرآن جس نے تراوح میں قرآن سنایا ہے اس کورو پیدا ہے کہ کیا اس سنایا ہے اس کورو پیدا ہے ہے کہ کیا اس طرح چندہ قرآن کے دیا تھے ہے؟ طرح چندہ قرآن کودینا تھے ہے؟

البعدواب وبالله التوفيق: تراوئ ميں قرآنِ كريم سنانے والے مافظ كے لئے چندہ جمع كرنا اور پھران روپوں كامسجد كے امام كو ما لك بنا كر حافظ قرآن كودينا المعروف كالمشروط كے تحت داخل ہوكر ممنوع ہے، اور ختم قرآن پرلين دين كى رسم جائز نہيں ہے۔

في الشامية: المفتى به جواز الأخذ استحساناً على تعليم القرآن لا على

قراءة المجردة. (شامي ٥٦/٦ ه كراچي، شامي ٧٧/٩ زكريا، مستفاد: فناوي محموديه ٨٣/١٣، ايضاح المسائل ٢٧، فتاوي دارالعلوم ٢٦٣/٤) فقط *والله تعالى اعلم* 

کتبه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرلهٔ ۱۴۱۷/۴۱۱ه الجوام صحیح: شبیراحمه عفاالله عنه

# ا گرنفس تراوت کی پڑھانے والا بلااُ جرت نہ ملے تو اُجرت پرامام تر اوت کے مقرر کرنا؟

سوال (۱۰۴۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ختم تر اور گئے بدلہ میں اجرت لین دوینا جائز نہیں ہے، بیتو ہم کو معلوم ہے، کین سورہ تراور گئے بارے میں ہمارے ماہین اختلاف ہو گیا ہے، بعض کا کہنا ہے ہے کہ ختم تراور گئیں چونکہ اجرت لینا حرام ہے، لہذا سورہ تر اور گئیں بھی حرام ہونا چا ہئے، کیوں کہ دونوں میں تلاوت قرآن پائی جاتی ہے، اور اجرت علی تلاوت القرآن حرام ہے، اور دوسری وجہ ہے ہے کہ تر اور کی نماز فی نفسہ سنت مؤکدہ ہے، اور اجرت علی تلاوت القرآن کی وجہ سنت مؤکدہ ہے، البذا اجرت کے بغیر تر اور کی چا عت بھی سنت مؤکدہ ہے، فرض نماز کی جماعت سنت مؤکدہ اشدتا کید ہے، اور نماز تر اور کی کی جماعت سنت مؤکدہ ہے، فرض نماز کی جماعت سنت مؤکدہ اشدتا کید ہے، اور نماز تر اور کی کی جماعت بھی سنت مؤکدہ ہے، فرض نماز کی جماعت کے لئے بھی اشدتا کید ہے، اور نماز تر اور کی کی جماعت کے لئے بھی اشدتا کید ہے، البذا نماز تر اور کی کی جماعت کے لئے بھی ادر دیا ہے، البذا نماز تر اور کی کے لئے بھی ادر دیا ہے، البذا نماز تر اور کی کے لئے بھی دور بید دے کرامام رکھنا جائز اور ضروری قرار دیا ہے، البذا نماز تر اور کی کے لئے بھی دور بید دے کرامام رکھنا جائز اور ضروری ہونا جائے۔

دوسری بات میہ ہے کہ ختم تراوت کی متبادل صورت ہے؛ لبندا اس کے لئے اجرت علی القرآن جیسے حرام کو جائز قرار دینے کی ضرورت نہیں، لیکن سورة تراوح مع الجماعت کی کوئی متبادل صورت نہیں ہے، لہذا ضرورت کے وقت روپید ہے کربھی نماز تراوح کی جماعت کو قائم رکھنا جائز اور ضروری ہونا چاہئے ، ورند تراوح کی جماعت مٹ جائے گی ؟

اب حضرت والا کی خدمت میں انتہائی مؤ دبانہ گذارش ہے کہ فدکورہ بالا خیالوں میں سے کون ساخیال صحیح ہے،اورکون ساغلط اس کونشاندہی فر ما کرشر بعت کا حکم تحریفر ما کیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: رمضان المبارك مين تراوح كوجماعت سے پڑھنا سنت مؤكدہ ہے اور تراوح كين لورا قرآن ختم كرنا ميخض مستحب ہے، اگرنفس تراوح كيڑھانے والا بلاا جرت نہ ملے تواجرت پرامام تراوح مقرركيا جاسكتا ہے، كيوں كه ايسا نه كرنے كي صورت ميں سنت مؤكدہ كے فوت ہونے كا انديشہ ہے، اس كے برخلاف تراوح ميں اگرختم قرآن كريم نه ہوتو اس سے كوئى سنت ترك نہيں ہوتى، البذاختم قرآن كے لئے اجرت ليناكسى شرئ ضروت كے اندر واضل نہيں ۔

إن ماأجازه المتأخرون، إنما أجازه للضرورة ولا ضرورة في الاستيجار على التلاوة، فلا يجوز. (رسائل بن عابدين ١٦٨/١)

يظهر لك أن العلة في جواز الاستيجار على تعليم القراءة والفقه والأذان والإمامة هي الضرورة واحتياج الناس إلى ذلك، وإن هذا مقصود على هذه الأشياء دون مما عداها مما لاضرورة إلى الاستيجار عليه. (رسائل ابن عابدين 11/1، مستفاد: انوار رحمت 91-91، امداد الفتاوي 610) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷/۵۸ه الجوات هیچ: شبیراجم عفاالله عنه

غریب طالب علم کا دین تعلیم پرخرچ کرنے کے لئے تر او تک پر اُجرت لینا؟

سے ال (۱۰۴۵): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں ایک غریب گھرانے کالڑ کا ہوں اور پڑھنے کا جی چاہتا ہے؛ لیکن گھر میں وسعت نہیں کہ میری پڑھائی کے اخراجات برداشت کرسکیں؛ لہذارمضان میں قرآن سنا کر جوسجد کی طرف سے انعام ماتا ہے وہ میں لےسکتا ہوں یانہیں اوراس غرض سے باہر جاسکتا ہوں یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: تراوح میں کلام پاک سنانے پراجرت لینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، آپ کسی اور طریقه پر حلال روزی حاصل کر کے علم دین کے حصول کی سعی فرمائیں ۔ (شای ۲۰۷۵ د غیرہ) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله۱۲/۱/۵۱۵ ه الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه

# کیاغریب حافظ کے لئے تراوی پراجرت جائز ہے؟

سوال (۱۰۴۲):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: حافظ کرام کے لئے کیاغر باءطلبہ کے لئے اختیام قرآن پر کیالیناجا ئز ہے کسی کے لئے کچھ گنجائش ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قرآنِكريم راضي رمعاوضدليناغريب موياامير، كى كالجواب وبالله التوفيق: قرآنِكريم راضي مددكي جائز نبيل جونري مددكي جائز نبيل جونري مددكي جائز نبيل جونري مددكي جائز نبيل معادر كي مائيل

**يــحـرم الـقــاري للدنيا و الأخـذ والمعطي آثمان**. (شامي ٥٦/٦ ٥ كراچي، ٧٧/٩ زكريا) **فق***ط***وا للدتعالى اعلم** 

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۹۷مهٔ ۱۳۱۲ ه

# جوشخص معاشى طور پرپیثان ہواس کاختم تراو تک پر بیسہ لینا

سے ال (۱۰۴۷): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے شہر میں رمضان المبارک کے موقعہ پر کچھ مسائل علماء کے درمیان مختلف فیدر ہے، جس کی بنیاد پرعوام تذبذب کاشکار ہیں ،استفتاء کا مقصدیہ ہے کہ آپ ان مسائل کا جوذیل میں ذکر کئے جائیں گے۔

(۲) جو حافظ قر آن رمضان المبارک میں تراوئ پڑھائے اور ختم قر آن پرلوگوں سے روپیہ پییہ لے، یالوگ اسے خوثی سے ہدیہ یا نذرانہ کے طور پر پچھر قم دیں، تواس قم کے لین دین کا شرعاً کیا تھم، کیا معاثی پریشانی کو بنیاد بنا کر یاکسی اور حکمت و مسلحت یا ضرورت شدیدہ کی بناپراس لین دین کے جواز کی گنجائش ہے؟ نیز ایسے معاثی طور پر پریشان حال حافظ صاحب کے لئے اس رقم یعنی اجرت تراوئ کے علاوہ اپنے گھر بلوا خراجات پورے کرنے کے لئے کوئی چارہ کارنہ ہو، تو شریعت اسلامیہ کا ایسے حافظ کو کیا مشورہ ہے، اور ایسے حافظ کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی حضرات عنداللہ تو اب یا سکیں گے؟

#### باسميه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوهنيق: تراوح ميں قرآن پاک سنانے پراجرت يا نذار نه لينا کسی بھی طرح اور کسی بھی شخص کے لئے جائز نہیں ہے، جو شخص معاشی طور پر پریشان ہواسے چاہئے کہ کمائی کے لئے حلال راستہ اختیار کرے قرآن کریم کی تلاوت کو کمائی کاذر بعد نه بنائے معاشی تنگی کی وجہ سے مسئلہ شرع کونییں بدلہ جاسکتا۔

وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارى للدنيا والأخذ والمعطى آثمان الخ. (شامي ٧٧/٩ زكريا)

إن ما أجازه المتاخرون، إنما أجازوه للضرورة، ولا ضرورة في استئجار القرآن فلا يجوز. (رسائل ابن عابدين ١٦٨) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه :احقرمیرسلمان منصور بوری غفرله۱۱/۲۷ (۱۳۳۰ه. الجواب صیح:شبیراحمد عفاالله عنه

حافظ قرآن نہ ملنے پراجرت دے کرسورہ تراوت کی پڑھوانا؟ سوال (۱۰۴۸):-کیافرہاتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین سئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا سورہ تراوح میں بینی الم ترسے پڑھانے والے کوروپیدے سکتے ہیں ،اگر حافظ کوختم قرآن سنانے کے بعدروپینہیں ملتاہے، تو پھر دوسرے سال اس مبحد میں قرآن ختم لینی تراوح کہ نہیں پڑھاتے ہیں، اور مقتدی ختم قرآن سے محروم ہوجاتے ہیں، بغیرروپید دئے الم ترسے تراوح کے پڑھناان مبجدوں میں جن میں حافظ کورپید دے کرقرآن کراتے ہیں، کیساہے؟ باسم سجانہ تعالیٰ

البعد اب وبالله التوفيق: بهترتويي ہے كه جهال بلاا جرت حافظ قرآن ندملے وہاں بلا تجھ لئے دئے الم مركف سے سور و تراوی پڑھ لی جائے۔ (امدادالفتادی ارسمہ)

گوکی تفض سور و تراوی پڑھنانے والے کوامامت کی اجرت دینے کی گنجائش نکل سکتی ہے؛
کیوں کہ اس کی امامت سے مقصود ختم قرآن نہیں ہوتا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرله۱۱/۱۱/۱۱۸ ه الجواب حیج:شبیراحمدعفاالله عنه

سورهٔ الم ترکیف کی تراوی کے ختم پراُجرت دینا؟

سوال (۱۰۴۹):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بعض جگہوں پر تراوت کے سور والم ترکیف سے ہوتی ہے، اور اس کے اختتام پرمحلّہ والے امام صاحب کور و پیدوغیرہ دیتے ہوں، تو محلّہ والوں کا رو پید دینا اور سور وکر تراوت کر پڑھانے والے امام کا رو پیدوغیرہ لینا کیا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صورتِ مسئوله ميں چوں كذم قرآن پراجرت لينادينا نہيں ہے؛ بلكه محض امامت تراوح پراجرت ہے لہذاالم تركيف سے تراوح كرم هانے كى صورت ميں محلّہ والوں كا كچھر قم امام صاحب كودينا جائز ہے۔

ويفتى اليوم بصحته لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان الخ. (شامي

۰/۱ ه کراچی، شامی ۷۷/۹ ز کریا) **فقط واللّدتعالی اعلم** 

کتبه: احقر محوسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۸ (۱۲۱۵ه ه الجواب صحح. شیراحمه عفاالله عنه

# حافظ قرآن کوختم تراوی پرایک دوآ دمی کااپی طرف سے مدیدینا؟

سوال (۱۰۵۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک حافظ صاحب رمضان میں تراوی ساتے ہیں، ہدیدوغیرہ ابھی تک نہیں لیا ہے لوگ دینا چاہتے ہیں، کیکن وہ انکار کرتے ہیں، اب ہماری معجد میں تراوی سنایا معجد کی تمیٹی کے دو حضرات اپنی مرضی سے امام صاحب وحافظ صاحب کے لئے کیڑے لائے وہ ہدید دینا چاہتے ہیں، اس میں چندہ وغیرہ کا بیسے نہیں ہوتا ہے، ہم دوصا حب اپنی مرضی سے دیتے ہیں، حافظ صاحب نے لینے میں محافظ صاحب نے کیا حافظ صاحب کوشوال میں یا بقرعید میں دے لینے سے انکار کیا امام صاحب نے لے لیا ہے، تو کیا حافظ صاحب کوشوال میں یا بقرعید میں دے سکتے ہیں؟ اس کے لئے دینے لینے کی کیا شکلیں ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التو هنيق: تراوئ ميں قرآن سنانے كوش كوئى بھى چيز دينالينا ممنوع ہے؛ البتہ اگر قرآن پاك سنانے سے قطع نظر كرتے ہوئے كسى اورموقع پر اپنى خوشى سے كسى امام يا حافظ كوكوئى شخص ہدىيا تخدد ہے، تواس ميں شرعاً كوئى حرج نہيں، بلكہ ايسا خوش دلى والا ہديہ پہنديدہ ہے۔ (فادئ محود ہدار ۲۵ کو اجسل، فادى رجمہ ۲۸۸۷)

ولا يلحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم؛ لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام، و الأولى في حقهم إن كانت الهدية لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء الوعظ والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصاً لله تعالى، وإن أهدى إليهم تحبباً وتودداً لعلمهم وصلاحهم، فالأولى القبول، وهذا إذا لم يكن بطريق الأجرة؛ بل مجرد هدية؛ لأن أخذ الأجرة على بيان الحكم الشرعى لايحل عندنا. (شامي ٨٠/٥ و كريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸/۱۱/۱۱ ه الجوام صحیح: شبیراحمه غفالله عنه

# تراويح مين ختم قرآن برحا فظصاحب كوتول كربيسه دينا

سوال (۱۰۵۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے بہاں پر قاری صاحب کے ایک صاحبز ادے ہیں، انہوں نے رمضان المبارک کے مہینہ میں قر آن شریف سنایا تھا، قر آن کریم پوراہونے پرعوام نے حافظ صاحب کو تو لا اوران کے وزن کے موافق ان کوروپید پیش کئے ، حافظ صاحب نے اس روپید کو قبول کرلیا، جب کہ حافظ صاحب اپنے گھر کے اعتبار سے خوش حال ہیں، اوران کے والدصاحب مالی اعتبار سے خوش حال ہیں، اوران کے والدصاحب مالی اعتبار سے خوش حال ہیں، وران کے والدصاحب مالی اعتبار سے خوش حال ہیں، اوران کے والدصاحب مالی اعتبار سے درست ہے یائییں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: يرطريقه بالكل غلط اورقا بل ترك ب،قرآن سناني يردوييد ليناجا ئرنبيس ب،اوراس طرح دين واليجسي كنهكار بين -

يمنع القاري للدنيا فالأخذ والمعطي اثمان. (شامي ٦٧٦ه كراجي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور اپوری غفرله ۹ ۱۱۱ / ۱۲ ۱۲ اه الجواب صحیح: شیبراحم عفا الله عنه

روپیپرزیادہ ملنے کے لا کیج میں مال دارشہروں میں جانا اور کئی ختم سنانا؟

سوال (۱۰۵۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں کہ: رمضان المبارک میں حفاظ کرام کو چندہ کرکے روپیہ دئے جاتے ہیں اور چندہ نہ دیے

والے شخص کولعن طعن کیا جاتا ہے، اور روپیہ کے لالچ میں حافظ صاحب تین چارخم قرآن سناتے ہیں اور مال دار شہر میں جاتے ہیں، تو اس طرح سے چندہ کرنے والے حفاظ کا کیا تھم ہے؟ ہیں اور مال دار شہر میں جاتے ہیں، تو اس طرح سے چندہ کرنے والے حفاظ کا کیا تھم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: اليه تفاظ بلاشبركنه كارين، اور جرأ چنده لينه واله جمي كناه مين شريك بين \_

والأخذ والمعطي أثمان. (شامي ٥٦/٦ كراچي؛ شامي ٧٧/٩ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه :احتر محمد سلمان منصور پوری ففرله ١٣/٩/١١١ه الجواب سيج بشيراحمد ففاالله عنه

ایک عرصہ تک تراوت گیرا جرت لیتار ہا، بعد میں احساس ہوا، کیا حکم ہے؟

سوال (۱۰۵۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: تراوت کے بسبب لاعلمی ایک عرصہ تک رو پیدلیتا رہا، پھرمسئلہ دریافت ہونے کے بعد خلاصی کی کیا صورت ہوگی؟ جب کہ پیسہ اپنے صرفہ میں لاچکا ہے؟
ماسمہ سیجانے تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگرباقاعدہ معاملہ پہلے سے طے کر کے روپیدلیا ہے، تو اتنی رقم معطین کولوٹانی چاہئے ، اوراگر بلاطے کئے ہوئے لوگوں نے اپنی خوثی سے دیا ہے اور آپ کی طرف سے صراحة یا دلالة کوئی مطالبہ نہیں ہوا، تو اب آپ پرکوئی صان نہیں ہے، اور آئندہ لینے سے احتیاط کی جائے۔ (ستفاد کفایت المفتی ۳۵۰،۳۵، قادی رجمیع ۱۹۷۷)

اكتسبت مالاً ردته على أربابه إن علموا وإلا تتصدق به وإن من غير شوط فهو لها. (شامي ٢٥٥٥ كراچي، ٧٦،٩ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله ١٩١٢/٢/١١ه

البعد المركد ملك المراجد المر

# تراوی میں ختم قر آن پرملی ہوئی اُجرت کو کیسے واپس کرے؟

سوال (۱۰۵۴): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسکاہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے ایک بستی میں کئی سال پہلیز اورج کی نماز پڑھائی ساتھ ہی ساتھ ایک دونمازوں کی امت بھی کرائی قر آن شریف کے پورا ہونے کے وقت اہل بستی نے چندہ کر کے ایک شخص کو اپنا نمائندہ بنا کراس کے تو سط سے زید کو کچھ رقم دی بعض حضرات نے فرداً فرداً نذرانہ بطور سلامی کے دیا، المعروف کالمشر وط کے تحت چونکہ ہیر قم لینا حرام ہے، اس لئے زیداب جا ہتا ہے کہ اس رقم کو والیس کرے اس کی ادائے گی کی کیا شکل ہے؟

(۲) زید چندہ کی رقم جواس کو بطور نذ رانہ کے ملی ہے کی ادائے گی کرنا چاہتا ہے، کیکن وہ اس بہتی والوں کے نمائند سے کو بھول چکا ہے، یا متولی بدل چکا ہے، تو کیا موجودہ متولی کو دینے سے وہ بری الذمہ ہو جائے گا؟

(۳) فرداً فرداً نذرانه دینے والوں میں پچھا انتقال ہوگیاا ور پچھون بد بھول گیا، توادائے گی کی کیاشکل ہے،میت کے ورثاء کووہ رقم دینا ضروری ہے یاستحق کو دینے سے ادا ہو جائے گی؟ اس طرح فرداً فرداً بطورسلامی کے روپیوں کا اعادہ واجب ہے؟

(۴) فر داً فرداً نذرانه دینے والوں کوان کی رقم کے بقدر کوئی شئی خرید کر ہبہ کرنے سے وہ بری الذمہ ہوجائے گا؟ فرداً فذراً نذرانه دینے والوں کی رقم سمی مستحق کو دی جائے ،تو کیا وہ حافظ بری الذمہ ہوجائے گا؟

(۵) زید نے جس محلّہ میں تر اوت کی نماز پڑھائی تھی اس وقت ایک ہی مبحرتھی ،اب اس محلّہ میں تین مبحد ہیں، تو وہ اس رقم کواسی مبحد میں جمع کرائے جہاں تراوت کی نماز پڑھائی تھی ، یا تینوں مبحدوں میں بقدر حصص انداز ہے ہے جمع کرائے ؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب و بالله التوفيق: قرآنِ كريم بينذ راندوغيره لين كى ممانعت حلى العباد

کی وجہ نے نہیں، بلکہ فق اللہ کی وجہ سے ہے، قرآن کریم پر اجرت لینے والا دراصل قرآن پاک کی افتدری کا مرتکب ہوتا ہے، اس اجرت کے لینے سے کسی بندے کی حق تلفی نہیں ہوتی؛ کیوں کہ دینے والے عموما پنی مرضی اورخوثی سے نذرانہ پیش کرتے ہیں؛ لہذا مسئولہ تمام صورتوں میں زید پر صدق دل سے تو بہ واستغفار لازم ہے، اور جو نذرانہ میں لی ہوئی رقم خرج ہو پکی ہے، اس کو دینے والوں پرواپس کرنالا زم نہیں ہے، ہاں اگر بعینہ وہی نذرانہ کی رقم ابھی تک موجود ہوتو احتیاط بہے کہ اس دینے والے پرلوٹادیا جائے، میمکن نہ ہوتواس کی طرف سے صدقہ کردیا جائے۔

ولا لأجل الطاعات: الأصل عندنا أن كل طاعة يختص بها المسلم لايجوز الاستيجار عليها عندنا لقوله عليه الصلوة والسلام اقرؤا القرآن ولا تأكلوا به. (شامي ٧٦/٩ زكريا)

وبالجملة الممنوع بيع الثواب، وبنية القراءة لأجل المال غير صحيحة بل هو رياء لقصده أخذ العوض في الدنيا. (رسائل ابن عابدين ١٨٠/١، مستفاد: امداد الفتاوي المدنية ١٨٠/١، انوار رحمت ٤٨٠٠ كفايت المفتى ٣٦٣٣، فتاوي محموديه ١٧١/١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور پورى غفرلد ١٢٢٨ ١٣٣٥ هـ الجواب صحيح بشيرا حميفا الله عند

### تر او یک میں پیسہ لے کر مدرسہ میں دینا؟

سبوال (۱۰۵۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید ایک مدرسہ میں مدرس ہے، زید نے رمضان المبارک میں قرآنِ پاک سانے کی رخصت ارباب اہتمام سے لی، اور قرآنِ پاک سانے کے لئے دوسری بستی میں چلا گیا، قرآن پاک جب پوراہوا تو ان لوگوں نے پچھرقم بطور ہدیے پیش کی، زید نے وہ تمام رقم مدرسہ میں ارباب اہتمام کے سپر دکر دی، زیدکا بیرقم اس طرح سپر دکرنا درست ہوایا نہیں؟ اور ماہ رمضان المبارک کی تخواہ ارباب اہتمام نے زیدکودی تو اس طرح سپر دکرنا ورست ہوایا نہیں؟

#### باسمه سحانه تعالى

البحواب وبالله المتوفیق: تراوی میں مشروط یا معروف طریقہ پرا جرت یا نذرانہ لینا درست نہیں ہے، اس لئے صورت مسئولہ میں زید کا اپنے لئے تراوی کے تم پر ہدیہ لینا صحح نہ ہوا، اب جواس نے بیر قم مدرسہ میں جع کی ہے وہ دراصل رقم دینے والوں کی طرف سے محجی جائے گی، اور مدرسہ میں اس کا جمع کرنا درست ہوگا۔ مدرسہ والے اگر اس رقم سے اس مدرس کو اس کی مقررہ تخواہ دیں تو کوئی حرج نہ ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ رقم دینے والوں کو اس کی اطلاع کردے کہ میں نے تمہاری دی ہوئی رقم مدرسہ میں دے دی ہے؛ تا کہ کی طرح سے کوئی شرعی شخلک ندر ہے۔

لقوله عليه الصلاة والسلام: اقرأ القران ولاتأكلوا به. (شامي ٥٥١٥ كراچي) واستفيد الممسألة من عبارة الدر الاتية: فينتفع الرافع بها لو فقيراً وإلا تصدق بها على فقير. (درمختار) فإن جاء مالكها بعد التصدق خير بين إجازة فعله ولو بعدهلاكها وله ثوابها. (درمختار مع الشامي ٢٧٩/٤ كراچي، ٢٨٨٦ زكريا) فقط والترتعالى اعلم

كتبه :احقر محمسلمان منصور اپورى غفرلد ۱۲۱۸/۱۱۲۱۱ه الجواب صحيح: شيبراحمد عفاالله عنه

تراوی کا چندہ مسجد کے دیگر کا رخیر میں صرف کرنا؟

سے ال (۱۰۵۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: تر اور کے لئے چندہ کرکے پھراس کومسجدیا دوسرے کار خیر میں صرف کرنا کیسا ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: چنره دہنگان اگر اجازت دے دیں تواس رقم کو سجد اور دیگر کار خیر میں صرف کیا جا سکتا ہے۔

وهو مالك فله أن يجعل ما له حيث شاء ما لم يكن معصية. (شامي ٣٤٣/٤

کراچی، ۲۷۱٦ ٥ زکريا)

باقی چوں کہ تراوح میں اجرت دینا جائز نہیں؛ لہذا اس مقصد سے چندہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۷/۲/۱۱ه الجواب صحیح: شبیراحمه عفاالله عنه



# أحكام جمعه

# فضائل جمعه سيتعلق ايك روايت كالحيح مطلب

سوال (۱۰۵۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: فضائل جمعۃ المبارک سے متعلق حضرت ابوہریہ وضی اللہ تعالی عند بیان فر ماتے ہیں کہ:

"نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس شخص نے عنسل کیا پھر نماز جمعہ کے لئے آیا اور جتنی نمازیں اس کے ذمہ تھیں وہ پڑھیں، پھر خاموش بیٹے ارہا ، حتی کہ امام خطبہ سے فارغ ہوگیا پھر اس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی، تواس کے جمعہ سے لے کر گذشتہ جمعہ تک اور تین زائد دنوں کے گناہ معانی کردئے جاتے ہیں'۔ (مسلم شریف ارہا ۱۸۳)، مسئلو قالمصابح)

تو سوال ہیہ ہے کہ: (۱) جتنی نمازیں اس کے ذمہ تھیں اس سے وکنی نمازیں مراد ہیں؟ (۲) تین زائدراتو ںسے کون می مراد ہیں، جمعہ سے اگلے تین یا گذشتہ جمعہ سے پہلے کے تین دن؟ میری ناقص سوچ میں جتنی نمازوں سے مرادا گرخطبہ جمعہ سے قبل کی چار سنتیں ہیں تو لفظ

ر کعتین ہوتا، اورا گر گذشتہ ہفتہ کی ضائع شدہ نمازیں ہیں توالیی صورت میں کیا آیک مؤمن سے بیہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ مسلسل نمازیں ضائع کر دے، جب کہ ایک مؤمن اذان سنے اور نماز کو معبد ہم میں جماعت کے لئے نہ آئے، تواس تسابل پرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدرلرزہ خیز وعید ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگادوں، آپ کے زمانے میں تو کسی منافق کو بھی نماز با جماعت جھوڑنے کے جرائی نہتی ؟

#### باسمه سحانه تعالى

البجواب وبسالت التوفيق: مسلم شريف كاروايت كالفاظيرين: من

اغتسل ثم أتبی الجمعة فصلی ما قدر له. (صحیح مسلم ۲۸۳۱) (جمش خص نے شل کیا پھر جمعہ کے لئے مبجد میں حاضر ہوا پھر حسب تو فیق نماز پڑھی) پیرتر جمنہیں ہے کہ: ''جتنی نمازیں اس کے ذمتھیں وہ پڑھیں''۔

اب صحیح ترجمہ کے موافق حسب تو فیق نمازوں سے مراد مطلق نوافل ہیں ، جن میں سنتیں بھی داخل ہیں، اسی لئے امام نو وگ شارح مسلم شریف لکھتے ہیں :

وفيه أن النوافل المطلقة لاحدلها لقوله عليه السلام فصلى ما قدر له.

(نووي على صحيح مسلم ٢٨٣١١)

قال الحافظ في الفتح : وفيه مشروعية النافلة قبل صلوة الجمعة لقوله عليه السلام: صلى ما كتب له. (فتح الملهم ٣٩٩/٢)

فذلك مطلق نافله لا صلوة راتبة. (فتح الملهم ٣٩٩/٢)

ا ورتین زا کد دنوں سے بظا ہر گذشتہ کے تین زا کد دن مراد ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲۳۰/۱۷۳۱ھ الجواب سیجے شہر احمد عفااللہ عنہ

### روایت میں تین زا ئد دنوں سے کیا مرادہے؟

سے ال (۱۰۵۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کی نماز سے ایک ہفتہ کے ساتھ مزید تین دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توان مزید تین دنوں سے کون سے تین دن مراد ہیں، اور کیا اس سے مراد رہے کہ تین دن گناہ کی چھوٹ حاصل ہو جاتی ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تین زائد دنوں کوئی متعین زائد دن مراذبیں؛ بلکہ مطلقاً تین دنوں کا ثواب مراد ہے، اوراصل میں اس حدیث میں بیہ تلایا گیا ہے کہ ہرنیکی کا ثواب دن گنا مات ہے؛ لہذا جمعہ کا ثواب بھی دس گنا اس طریقہ پر ہوگا کہ گذشتہ ہفتہ کے سات دن کے

ثواب کے ساتھ دن کے عدد کی تکمیل کے لئے تین دن کا ثواب بھی جوڑ دیا جائے گا،اور مغفرت کی جو بات اس حدیث میں کہی گئی ہے اس سے صغیرہ گنا ہوں کی معافی مراد ہے، جونیکیوں سے خود بخو دختم ہو جاتے ہیں، کبیرہ گنا ہوں کی معافی محض ان نیک اعمال سے نہیں ہو سکتی،ان کے لئے تو بداور ندامت اوراستغفار ضروری ہے؛ لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کے حدیث سے گناہ کی چھوٹ مل گئی ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع و انصت غفرله ما بينه و بين الجمعة و زيادة ثلاثة أيام. (صحيح مسلم ٢٨٣/١)

قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسنة بعشر أمثالها، وصار به يوم الجمعة الذي جعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها. (نووي على صحيح مسلم ٢٨٣١١، مرقاة المفاتيح لملا على القاري ٣٢٨٣-٣٢٨٣، يروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۰/۱۱/۳ه الجواب صحیح. شبیراحمد عفاالله عنه

## جس نے فجر کی نمازا دانہیں کی کیااس کا جمعہ نہ ہوگا؟

سوال (۱۰۵۹):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:اگر کسی شخص نے فجر کی نماز ادانہیں کی تو کیا اس کے جمعہ کی نماز ہوگئی یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: جَسُّخُصُ نَ فَجْرَى نَمَا زَاوَانَبِيْنَ كَى ، اسْ كَى نَمَا زَجْمَهُ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهِ الرَّصَاحِبِ رَبِيبِ بَهِ (جَسَ كَوْمَهُ اسَ سَهِ بَهِلِهُ الْمُرْمَى مَنْ الْرَبِّ عَلَيْهُ مِعْمَى نَمَا وَاللَّهُ الْمُرْمَى وَمَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَعْمَى نَمَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُولِلْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّالِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِم

فى اخر الوقت وهي مسألة الترتيب. (هداية ١٥٦١ نفاوى دارالعلوم ٧٥١٥ ، ٢٥٠٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محوسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۱/۷/۱۳ه الجواب صحح: شیم احمد عفاالله عنه

### نماز جمعه فرض ہے یا واجب؟

سےوال (۱۰۲۰):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:نماز جمعہ فرض ہے یا واجب؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: عاقل، بالغ، آزاد، تيمُ خس پرنماز جعفرض ہے، بلا عذر شرى اس كاترك جائز نہيں۔

قال الله تعالى: ﴿ يَأْلُهُا الله عَنهُ آمَنُو ا إِذَا نُو ُ دِى لِلصَّلُوةِ مِن يُومِ المُجُمُعَةِ فَاسُعُوا إلى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الله عَنه ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنتُمُ تَعَلَمُونَ ﴾ [الحمعة: ٩] عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس! توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا، بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله قد افترض علكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامى هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي، استخفافا بها أو جمع الله شمله، و لا بارك له في أمره ..... الخ. (سنن ابن ماحة / جمعودا لها، فلا جمع الله شمله، و لا بارك له في أمره ..... الخ. (سنن ابن ماحة /

باب في فرض الجمعة والصلاة والسنة و إقامه ٧٥ رقم: ١٠٨١)

فنقول صلاة الجمعة فريضة لا يسع تركها ويكفر جاحدها. (الفتاوي

التاتار خانية ٤/٢ ٥ ورقم: ٣٢٥٧ زكريا، البحر الرائق ١٥٢/٢ ، فتح القدير ٢٣/٢) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجمسلمان منصور يوري غفر له ٣٢/٢ ٢/١٦ الص الجواب في شبر احمد عقا الله عنه

# اگر جمعہ فرض ہے تو جھوٹ جانے پراس کی قضا کیوں واجب نہیں ہے؟

سوال (۱۰۲۱): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جمعہ فرض عین ہے یاواجب؟

اگر جمعہ فرض عین ہے تو جمعہ کی نماز جماعت سے چھوٹ جانے پراس کی قضا کیوں نہیں ہے؟ جبکہ فرض عین وہ ہوتا ہے جس کی ادائیگی ہر حال میں ضروری ہو، چھوٹ جانے پراس کی قضا ہوتی ہے، جیسے کہ پانچوں وقت کی نمازیں، ایسے ہی رمضان کے روزے وغیرہ، اگر یہ چھوٹ جائیں تواس کی قضا کرنی پڑے گی جب کہ جمعہ میں ایسانہیں ہے، تو کیا جمعہ عیدین کی طرح واجب تو نہیں ہے؟ جس سے مقصد مسلمانوں کی اجتماعیت اور اتحاد نیز ان کے اجتماع سے مسلمانوں کی اجتماعیت اور اتحاد نیز ان کے اجتماع سے مسلمانوں کی شان و شوکت کا رعب ڈ النا یعنی جس طرح عیدین میں مسلمانوں کا ایک ساتھ جمع ہو کرا جماعیت اور اتحاد کا شہوت دینا ہوتا ہے ایسے ہی جمعہ سے بھی اجتماعیت اور اتحاد کا اظہار مقصود ہو؟ اور جس طرح عیدین کی نماز جماعت سے چھوٹ جانے پر ان کی قضانہیں ہوتی ہے ایسے ہی جمعہ کی بھی قضانہیں عیدین کی نماز جماعت سے چھوٹ جانے پر ان کی قضانہیں ہوتی ہے ایسے ہی جمعہ کی بھی قضانہیں افراد کے لئے ہے۔

فرض قضا:- ہر حال میں تضاری<sup>ط</sup>نی پڑےگی۔ واجب وتر:- قضا ہونے پر پڑھنی پڑےگی۔

جمعہ داجب: - اگر چھوٹ جائے تو ور داجب کی طرح جمعہ نہیں پڑھنا پڑے گا،اس سے یہ ثابت ہوا کہ ورز کی اہمیت زیادہ ہے اور جمعہ کی کم ہے؛ کیوں کہ ورز جیسی اہمیت ہوتی تو جمعہ بھی قضاء پڑھنے کا حکم ہوتا۔ عیدین واجب: - ای طرح عیدین واجب سے مقصد جمعہ وعیدین کی نمازوں میں مسلمانوں کا مجمع ، از دہام ، اجتماعیت کا حکم دیا گیا ہو، بیشایداس لئے ہے کہ غیرمسلمانوں پرشان وشوکت اتحاد واجتماعیت د بد بدرعب ڈ النے کا مقصد ہے ، مگر انفراد کی طور پر جمعہ وعیدین کی نمازیں نہیں پڑھی جاسکتی اور نہ ہی پڑھنے کا حکم ہے ، وضاحت کے ساتھ بتلانے کی زحمت فرمائیں ۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوهنيق: (۱) جس جگه شرائط جمعه پائی جائين و ہاں طہر کے بجائے جمعہ کا نماز فرض عین کادرجہ رکھتی ہے قرآن کریم کی آیت: ﴿ يَا اَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

(۲) **الف** - عیدووتر کاثبوت دلیل قطعی نیمیں؛ بلکدا خبار آحادہ ہے۔ ب:- جمعداور جمعد کی نماز کوظہر کے بدلہ میں فرض قرار دیا گیا ہے، جب کہ وتر وعید کی نمازیں مستقل طور پر واجب ہیں کسی اور نماز کابدل نہیں ہیں۔

ج:- وترکی نماز کی قضا کاحکم اس لیے ہے کہ اس کا وجوب مطلق ہے؛ لہنداادا نیگی بھی مطلقاً واجب ہے، وقت میں ہویا وقت کے بعد۔

(٣) د:- اورعيد كي نماز كابعد مين قضانه كرنے كاحكم اس لئے ہے كہ وہ وتر كي طرح

مطلقاً واجب نہیں؛ بلکہ کچھٹرا نظ پراس کا وجوب موقوف ہے، جہاں بیشرا اطانہیں پائی جا ئیں گی، وہاں عیدواجب نہ ہوگی، اور چوں کہ عیدکسی اور نماز کابدل نہیں ہے، سہاں لئے وقت گذرنے کے بعد اس کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں، اور جعہ چوں کہ فرض ظہر کے قائم مقام فرض ہے؛ لہذا جہاں شرط نہیں پائی جائے گی، تو اصل فرض کا تکم لوٹ آئے گا۔خلاصہ بیہے کہ شرا نظ کے تحق کے وقت جمعہ کے دن جمعہ کی نماز فرض عین ہے اس کو واجب یا سنت وغیرہ کہنا درست نہیں۔

(١) قال الله تعالىٰ: ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ مِن يَوُمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُ ا اِلَى ذِكُر اللهِ. [الحمعة: ٩]

إعلم أن الجمعة فريضة محكمة بالكتاب و السنة و الإجماع يكفر جاحدها، أما الكتاب فهذه الآية أمر في السعي، ورتب الأمر بالسعي للذكر على النداء للصلاة، فالظاهر أن المراد بالذكر الصلاة. (تفسير مظهري ٢٧٨/٩، فتح القدير ٤٧/٢)

فرض الله الجمعة على كل مسلم رداً على من يقول: إنه فرض على الكفاية، وجمهور الأمة والأئمة أنها فرض على الأعيان لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة. (الحامع لأحكام القرآن للقرطي ٩/حزء ١٠٥/١٨)

وثبت عن النبي عليه السلام أنه قال: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودًا لها، فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ولا زكواة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. (سنن امناهة ١٥٠٧رقم ١٨٠١) وقال عليه السلام: نحن الآخر ون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأو تينا من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم يعني الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع اليهود غداً والنصاري بعد

**غل.** (صحيح البخاري ١٢٠/١ رقم ٨٧٦، صحيح مسلم ٢٨٢/١ رقم: ٥٥٥، سنن أبي داؤد ١٥١/١ رقم: ١٥٥٠ رقم: ١٣٦٥) رقم: ١٠٥٢، سنن الترمذي ١١٢/١ رقم: ٤٩٨، سنن النسائي ٢/١٥٤ رقم: ١٣٦٥)

وفي الفتاوى التاتارخانية: صلاة الجمعة فريضة، وفي السغناقي: محكمة لا يسع تركه ولله ويكفر جاحدها، وفي الحديث: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. (الفتاوى التاتارخانية ٤٤/٢) و رقم: ٣٢٥٧ زكريا)

وأما الإجماع فلأن الأمة قد اجتمعت على فرضيتها، وأما المعقول فلأنا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعة، والظهر فريضة لا محالة، ولا يجوز ترك الفرض هو أكدمنه. (عناية مع فتح القدير لابن الهمام ٥٠/٢)

وفي الجمعة: واختيار المشائخ أنه إذا وجدت شرائط الجمعة فالفرض هو الجمعة إن أدرك وصلى، وإن لم يدرك ففرضه الظهر، ألا ترى أنه إذا أدركها ينوي فرض الجمعة، وإن فاتته ينوي قضاء فرض الجمعة. وأما بيان أصل الفرض في هذا الوقت فقد اختلف المشائخ فيه، قال بعضهم: أصل الفرض الظهر، إلا أنه إذا أدى الجمعة يسقط الظهر عنه، وقال بعضهم: أصل الفرض الجمعة، وقال بعضهم: الفرض إحداهما إلا أن الجمعة أفرضهما. وفي الطهيرية: الواجب كلاهما. وقال بعضهم على قول أبى حنيفة وأبي يوسف: أصل الفرض في هذا الوقت الظهر وقد أمرنا بإسقاطه بالجمعة، وفي الظهيرية: وهو المشهور. (الفتاري التاتاريانية ٢٥٥١، وقن، ٥٥٢٨ زكريا)

(۲) وأما الوتر: فثبوتة بأخبار الآحاد، قال عليه السلام: الوتر حق فمن لم يوتر فليس يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، (سنن أبي داؤد ٢٠١/١ رقم: ١٤١٩)

وفي التاتار خانية: أنه سنة عند أبي يوسف ومحمد، وعن أبي حنيفة فيه

ثلاث روايات: واجب، وسنة، وفرض. والصحيح أنه واجب عنده، ومعناه أنه فرض عملا لا اعتقاداً حتى أن جاحدها لا يكفر. (الفتاوي لتاتار خانية ٣٣٨/٢ رقم: ٥٩٥ ز كوبا) ولو ترك الوتر حتى طلع الفجر فعليه قضاءه في ظاهر رواية أصحابنا. (الفتاوي التاتار خانية ٣٣٩/٢ رقم: ٩٩٥ ٢ زكريا)

و في الحديث: من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكرها إذا استيقظ. (سنن الترمذي ١٠٢١ رقم: ٢٤٤)

(٣) وأما صلاة العيدين: فمن مشائخنا من قال في المسئلة روايتان: في إحدى الروايتين أنها واجبة، وفي إحدى الروايتين، هي سنة وعامة المشائخ على أن المذهب أنها واجبة. وفي الخلاصة: هو المختار. وفي الذخيرة: هو الأصح، وفي الزاد والأوجه: أنه واجبة. (الفتاوي الناتار عائية ٢٠١/٢ رقم: ٢٠٥٩ زكريا)

فإن ترك في اليوم الأول في عيد الفطر بغير عذر حتى زالت الشمس من الغد. وفي الحجة: فوقتها من الغد كوقتها من اليوم الأول، فإن ترك من الغد لم يصل بعده، والقياس أنها إذا فاتت عن وقتها لا تقضي كما في الجمعة وإنسما ترك القياس، والنص ورد في التاخير إلى اليوم الثاني بسبب العذر فما عداه يرد إلى ما يقضيه، فإن لم يفعل ففي اليوم الثالث، وفي جامع الجوامع قبل الزوال، وبعده لا، فإن لم يفعل فقد فاتت ولا يفعل بعد ذلك. (الفتاوي التاتار حائية الرقم الثالث، وقي ٢٠٣/٢ رقم: ٢٤٦٢ زكريا)

قال المزيد بن المنير: كأنهم قاسوها على الجمعة لكن الفرق ظاهر لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد انتهى. وقال أبو حنيفة: يتخير بين القضاء والترك وبين الإثنتين والأربع. (فتح الباري ٤٧٥١٢) فقطوا للدتعالى اعلم الماه: احتر محمسلمان مضور يورى غفر له ١٨٣٣/١١/٣٣٣ها الجواضيح: شير احمو عفا الله عنه

# جمعه كى فرضيت كب ہوئى؟ اور پہلے جمعه ميں كتنے آ دى شريك تھے؟

سوال (۱۰۹۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز جمعہ کی فرضیت کب اور کہاں ہوئی؟ اور پہلے جمعہ میں کتنے آ دمی شریک تھے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البواب وبالله التوفيق: نمازجمعه مكه معظمه مين فرض بوچكی هی ايكن اس كی سب سب پهله ادائیگی مدینه منوه مین آنخضرت سلی الله علیه وسلم حکم سے حضرت اسعد بن زراره رضی الله عنه نے فرمائی، اس پہلے جمعه میں ۴۸؍حضرات شریک تھے، پھر جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم ججرت فرمائی، من وف میں ادافرمایا۔

تسمة أولى: احتج بعض أكابرنا للمسألة بأن فرض الجمعة كان بمكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من إقامته هناك؛ وأقامها بالمدينة حين هاجر إليها، ولم يقمها بقباء مع إقامته بها أربعة عشر يوماً، وهذا دليل لما ذهبنا إليه من عدم صحة الجمعة بالقرى. أما أن فرض الجمعة كان بمكة، فبدليل ما أخرجه الدارقطني من طريق المغيرة بن عبد الرحمٰن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أذن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة قبل أن يهاجر ولم يستطع أن يجمع بمكة، فكتب إلى عليه وسلم الجمعة قبل أن يهاجر ولم يستطع أن يجمع بمكة، فكتب إلى مصعب بن عمير: أما بعد! فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور، فأجمعوا نساء كم وأبناء كم فإذا مال النهار عن شطره عن الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين قال: فهو أول من جمع حتى قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة فجمع عند الزوال من الظهر وأظهر ذلك، ذكره الحافظ في "التلخيص الحبير" ١٣٣١، وسكت عنه. (إعلاء السنن ٢٥/٣-٣٤ دار الكتب العلمية

بيروت، فتاوى دارالعلوم ٦٨/٥ - ٧١)

وأول جمعة أقيمت في الإسلام الجمعة التي اقامها أسعد بن زرارة رضي الله عنه أحد النقباء الاثنى عشر فصلاها بالمدينة بأمره صلى الله عليه وسلم قبل قبل قدومه المدينة ..... وأما أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أنه لما قدم المدينة مهاجرا أنزل قباء على بني عمرو بن عوف، وأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، وأسس مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة عامداً المدينة فأدر كته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن وادٍ لهم، فخطب، وصلى الجمعة بهم. (حاشية رد المحتار ٣/٣ زكريا، فتح القدير ٢/١٥، المستدرك على الصحيحين ٢٠٨٠ ز٢ فقط والله قالم الم

کتبه: احقر مجرسلمان منصور پوری غفر له ۱۳۲۳/۱۲/۲۹۱ ه الجواب صحح بشیراحمدعفاالله عنه

حضور ﷺ نے سب سے پہلا جمعہ کہاں پڑھایا؟

سے ال (۱۰۲۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ : حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی امامت میں بڑھا جانے والا پہلا جمعہ کونسا تھا؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفيق: حضوراكرم صلى الله عليه وسلم كى امامت ميں سب سے پہلا جمعه مدينه منوره كقريب قبيليه بنوسالم ميں پڑھا گيا۔

قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابناوهب قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمعي أنه بلغه عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول جمعة صلاها بالمدينة في بني سالم بن عوف، الحمد لله، أحمده واستعينه الخ. (تاريخ الطبري ٧٢) وأما أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أنه لما قدم

المدينة مهاجراً نزل في قباء على بني عمرو بن عوف، وأقام بها يوم الاتنين والشلاثاء، والأربعاء، والخميس، وأسس مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة عامداً المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بنى سالم بن عوف في بطن واد لهم، فخطب، وصلى الجمعة بهم. (حاشية الرد المحتار ٣/٣ زكريا، فتح القدير ١/٢ ٥، المستدرك على الصحيحين ٣/٣) فقط والله تعالى المم

کتبه: احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۱۵ /۱۵/۱۲ ه الجواب صحیح: شیراحمه عفاالله عنه

### جمعہ وعیدین کے لئے کیا کیاشرائط ہیں؟

سوال (۱۰۶۴): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جمعہ وعیدین کی ادائیگی کے لئے کیا کیا شار نظ ہیں؟ لیعنی کس گا وَں میں یاقصبہ یاشہر میں صحیح ہے اور کس میں نہیں؟ گا وَں کے تحت پوری پنچا بیت کا شار ہوگا، یا صرف تنہا ایک گا وَں کا؟ نیز شہر قصبہ اور دیرات کی وضاحت فرمادی؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله القوهنيق: جمعه وعيدين كتيام كشرائط كتب فقه ميل مذكور مين،سب كاخلاصه يه ہے كه اتى بڑى آبادى ہونى چاہئے، جہال عام ضروريات مہيا ہو كيس اور جمار سلك ميں كم وبيش تين ہزارى آبادى ميں بيضر ورتيں مہيا ہوجاتى ہيں۔اوريہ آبادى يجاہونى چاہئے، پورى پنچايت كا اعتبار نہيں ہے؛ البتہ اگر چند آبادياں آپس ميں اليى مل جائيں كه بچ ميں فاصله خدرہے، تو ان سب كوا يك ثاركيا جاكے گا۔

عن حذيفة قال: ليس عملى أهل القرى جمعة إنما الجمع على أهل الأمصار مثل المدائن. (المصنف لابن أبي شبية ٢٦٤٤ رقم: ١٠٠٠ المحلس العلمي) إن الجمعة كانت و اجبة على أهل القرى القريبة بالمدينة، وكانوا كلهم

يشهدون الجمعة بها. (إعلاء السنن ٣١٨ بيروت)

عن أبي حنيفة رحمه الله أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق، وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه، أو علم غيره يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث، وهذا هو الأصح. (شامي ٥/٣ - ٢ زكريا)

وفي التاتارخانية: ثم ظاهر رواية أصحابنا لاتجب إلا على من يسكن المصر أو ما يتصل به، فلاتجب على السواد ..... وهذا أصح ما قيل فيه، وبه جزم في التجنيس. (شامي ٢٧/٣ زكريا)

ومن كان مقيماً في عمر ان المصر و أطرافه، وليس بين ذلك الموضع، وبين عمر ان المصر فرجة، فعليه الجمعة. (البحر الرائق ١٢٤/٦، فناوى حانية ١٧٤/١ بيروت، الفتاوى الهندية ١٤٥/١ بيروت، كتاب المسائل ٢٢١١) إمداد الأحكام ٢٦٣١، فناوى دارالعلوم ٥٥٥، فناوى عثماني ١/٥٦٥، فناوى محموديه ١٣٤/١-٥٥ كا بابهيل) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر تحر سلمان منصور پورى غفر لده ١٨٣٣، الهرام ١٨٣٣، الهرام المهر الهرام المهرور بالمنافعة الله عند

# جمعه کی نماز کے شرا کط کیا ہیں؟

سوال (۱۰۲۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین دمفتیا نِ شرع متین مسَله ذیل کے بارے میں کہ: جمعہ کی نماز کی شرا نظاکیا کیا ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: جمعه کتیام کی بهت ک شرائط ہیں، جس کی تفصیل کتبِ فقه میں ملاحظه کی جاسکتی ہے، جس میں کتبِ فقه میں ملاحظه کی جاسکتی ہے، ان میں سے ایک بنیاد می شرط برئی آباد کی میں ایک ضروریات عام ضروریات زندگی آباد کی میں جمعہ کا قیام جائز ہے۔
مہیا ہو جاتی ہیں؛ لہٰذاالی آباد کی میں جمعہ کا قیام جائز ہے۔

ويشرط لصحتها سبعة أشياء: الأوّل: المصر، الثاني: السلطان، والثالث:

وقت الظهر، الرابع: الخطبة فيه، الخامس: كونها قبلها، السادس: الجماعة، السابع: الإذن العام. (شامي ٢٤/٢ كراجي، ٥/٣ زكريا)

عن على رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا جمعة و لا تشريق إلا في مصر جامع، وكان يعد الأمصار: البصرة و الكوفة و المدينة و البحرين. (المصنف لعبد الرزاق، الصلاة / باب القرى الصغار ٢٠١٣ رقم: ١٩٥١، المصنف لا ين أبي شيبة ٢٩١١ ( وقم: ٥٠٠٩ وقم: وعلا السند، أبواب الحمعة / باب عدم حواز الحمعة في القرى ١١٨ (١ ادارة القرآن كراچي)

وهو ما حوله اتصل به أو لا، وفي الشامية: فقد نص الأثمة على أن الفناء ما أعد لدفن الموتى وحوائج المصر كركض الخيل والدواب وجمع العساكر والخروج للرمي وغير ذلك. (شامي ٧٦-٨ زكريا) فقط والتدتعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۳/۴/۱ه الجواب صحیح: شیبراحمدعفاالله عنه

جمعه میں کم از کم کتنے افراد کا شریک ہونا ضروری ہے؟

سے ال (۱۰۲۷): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین دمفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جمعہ کی نماز کی صحت کے لئے کتئے مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے؟ ماسمہ سبحانہ تعالی

البحدواب وبسائه التوفيق: جمعه كتيام كے لئے كم ازكم امام كے علاوہ تين مقتريوں كا ہوناضر ورى ہے جو خطبه و جماعت ميں شامل رہيں ۔

السادس الجماعة: وأقلها ثلاثة رجال، ولو غير الثلاثة الذين حضروا الخطبة سوى الإمام بالنص؛ لأنه لابد من الذكر وهو الخطيب وثلاثة سواه بنص فاسعوا إلى ذكر الله. (شامي ٢٤/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷/۲/۲۷۱۵ الجوالصحیح:شبیراحمدعفاالله عنه

# کیا عورت پر بھی جمعہ فرض ہے؟

سوال (۱۰۱۷):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ :عورت جمعہ کی نماز پڑھ کتی ہے یانہیں، یا ظہر کی نماز پڑھے گی؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: عورتو ل يرجمعة فرض نهيل بين وه ظهر كى نمازاداكرين كل عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة: عبد مملوك أو امرأة، أو صبى. (سنن أبي داؤد، الصلاة / باب الجمعة للملوك والمرأة رقم: ١٠ ٦٧)

حتى لا تجب الجمعة على العبيد والنسوان. (الفتاوي الهندية ١٤٤١)

وشرط وجوبها الإقامة والذكورة. (البحر الرائق ٢٦٤/٢)

وشرط لافتراضها ..... وذكورة محققة. (الدرالمختار معالشامي ١٥٣/٢ كراچي،

٢٨/٣ زكىريىا، شىرح هىدايىه مىع الفتح ٦٢/٦، الكنز المتواري في معادن لامع الدراري وصحيح البخاري ١٠/٦ موسسة الخليل پاكستان) **فق***ظ واللاتعالى اعلم* 

> کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۵۸۹۸۲۵ه

# عورت اگرنماز جمعہ میں شریک ہوجائے تو فریضہ ظہراس سے ساقط ہوجائے گا

سوال (۱۰۱۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: بہتی زیوراختری اام ۱۹۷۹ کے اسکار درج ہے کہ عورت پر جمعہ کے دن نماز جمعہ میں کہ: بہتی زیوراختری اام ۱۹۷۹ کے اسکار جمعہ پڑھ کی واجب نہیں، اس کوظہر کی نماز پڑھنی جائے کی اوراس کے سرسے نماز ظہر ساقط ہوجائے گی، تو دریافت طلب امریہ تواس کی نماز ادا ہوجائے گی، تو دریافت طلب امریہ

ہے کہ حکم کس صورت میں ہے، لینی اس کی دوصورتیں ہیں: (۱) یہ کہ عورت نے مسجد میں آ کر پردے کے ساتھ امام کے پیچھے نماز جمعہ پڑھی؟ (۲) یہ کہ عورت نے اپنے گھر ہی میں نماز جمعہ کی نیت سے نماز جمعہ پڑھی، بہتی زیور کے مسئلہ کا مصداق پہلی صورت ہے یا دوسری یا دونوں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: بهتی زیور کے مئلہ کامصداق پہلی صورت ہے، یعنی اگر عورت جعد کی جماعت میں شریک ہوجائے، تواس کا فریضہ ادا ہوجائے گا، دوسری صورت یعنی گھریں جعد پڑھنے سے فرض ادانہ ہوگا۔

عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: ماكان لنا عيد إلا في صدر النهار، ولقد رأيتنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل الحطيم.

(رواه الطبراني في الكبير ١٠ رقم: ٩٦، إعلاء السنن ٧٩/٨ رقم: ٢٠٦٠ دار الكتب العلمية بيروت)

ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا صبي ولا عبد ولا أعمى فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت لأنهم تحملون فصاروا كالمسافر إذا صام. (هلاية مع الفتح ٢٢/٢)

ومن لا جمعة عليه إن أدى، جاز عن فرض الوقت الخ. كنز: من كان أهلا للوجوب كالمريض والمسافر والمرأة يجزئهم، ويسقط عنهم الظهر الخ. (البحر الرائق ٢٦٤/٢ الدر المختار كتاب الصلاة / باب الحمعة ٥١٠ كراجي، ٣٩/٣ زكريا، الفتاوى الهندية ١٠٥ فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۷۹/۷/۱۹ه الجوال صحیح: شبیراحمه عفاالله عنه

نمازِ جمعه کهاں جائز ہےاورکہاں ناجائز؟

سوال (۱۰۲۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے

میں کہ: آج کے دور میں نماز جمعہ کے لئے کیا کیا شرائط ہیں؟ یعنی کس جگہ جمعہ کی نماز جائز اور کہاں ناحائز ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الركسى گاؤل مين تين ہزارياس نے زائد آبادى موتو وال جمد درست موسكتا بـ (ستفاد: قادل محود به ۱۳۷۸ وال

عن أبى حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها أساتيق وفيها والله يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أو علم غيره يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الأصح. (شامي، الصلاة / باب الجمعة ٣٦٣-٥ زكريا، بدائع الصنائع ٨٠١-٥ كراچي، البحر الرائق ٢٤٦/٢ كوئفه، حلبي كبير ٥٠٠ لاهور)

وأعلم أن القرية والمصر من الأشياء العرفية التي لاتكا. تنضبط بحال وإن نص ولذاترك الفقهاء تعريف المصر على العرف. (فيض الباري/ باب الحمعة في القرى ٣٢٩/٢) فقط والله تعالى المم

كتبه :احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۲۲/۲۷/۲۷۱۵ الجوارضحج بشبراح عفاالله عنه



# قرية كبيره اورشهرمين جمعه

### فناءشهرمين جمعه قائم كرنا

سوال (۱۰۷۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مدرسہ اخلاق العلوم شہر ہے متصل محلّہ چکر کی ملک میں واقع ہے، اس محلّہ کی زیادہ تر آبادی اہل بدعت پر مشتمل ہے، مدرسہ بلذا کی کوئی مسجز نہیں ہے، مدرسہ کے ایک کمرہ میں بن وقت باجماعت نماز ہوتی ہے، ویسے تو محلّہ کے اندرہ بہت میں مسجدیں ہیں؛ کیکن وہ بدعتوں کی ہیں، اور کافی دور ہیں، اس کئے جمعہ کی نماز کے لئے شہر جانا دشوار ہوتا ہے، ایسے حالات کے پیش نظر جمعہ کی نماز پڑھ کی جائے تو جائز ہوگی یانہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وہالٹ التو ہیں: بیم گلہ شہرے بالکل متصل ہے؛ لہذا وہاں کے باشندوں پر جمعہ کی ادائیگی فرض ہے، گھر چوں کہ ادائیگی جمعہ کے لئے مسجد کا ہونا ضرور کی نہیں، اس لئے مدرسہ کے مذکورہ کمرہ میں بھی جمعہ کی نمازادا کی جاسمتی ہے، گو کہ مسجد کا ثواب نہ ملے گا۔

وكما يجوز أداء الجمعة في المصر يجوز أدائها في فناء المصر. (الفتاوي الهندية ١٤٥/١)

بخلاف الجمعة فتصح إقامتها في الفناء ولو منفصلا بمزارع؛ لأن الجمعة من مصالح البلد. (شامي ٦٠٠٠/٢ زكريا)

عـن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الجمعة على من أو اه المراح،

و في رواية عن إبر اهيم قال: تؤتي الجمعة من فرسخين. (المصنف لابن أبي شببة ٤٩/٤ رقم:

٥١١٥- ١٥ - ١٥ المحلس العلمي، الفقه الإسلامي وأدلته ٢٤٠/٢ سهار نبور) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محرسلمان منصور بوري غفر له ٢٢٥/٢٥م احد

الجواب صحيح: شبيراحمة عفاالله عنه

### آ دھاکلومیٹرکی آبادی فناء شہر میں داخل ہے

سوال (۱۷-۱):- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے گاؤں 'بیں کل آبادی تقریباً ۲۰۰ رافراد کی ہے، ہمارے گاؤں میں دو تین کرانہ کی چیوٹی دوکا نیں ہیں ،اس کے علاوہ عام ضروریات کی چیزوں کے لئے ہما راگاؤں قریبی گاؤں ''گویال پور'' سے جڑا ہوا ہے، اور ساری ضرورتیں و ہیں سے پوری ہوتی ہیں، ہمارے گاؤں میں اب تک جمعہ نہیں ہوتا تھا، اور لوگ نصف کلومیٹر دور گو پال پور میں جمعہ ادا کرنے جاتے تھے، لیکن کچھ دنوں سے ایک مفتی صاحب نے ہمارے گاؤں میں جمعہ شروع کرادیا ہے، اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں جمعہ قائم ہوسکتا ہے بانہیں؟ اگر نہیں ہوسکتا اور پھر بھی قائم کرایا جائے تو ایش کے ایش کی کیا تھا کہ کرایا جائے تھے۔ تو ایش کی کیا تھا کہ کرایا جائے تھے۔ تو ایش کی کیا تھا کہ کرایا جائے تھا کرائے تھا کہ کرایا جائے تھا کر کرایا جائے تھا کر کرایا جائے تھا کہ کرایا جائے تھا کر کرایا جائے تھا کہ کرایا جائے تھا کہ کرایا جائے تھا کر کرائے تھا کہ کرائے تھا کہ کرائے تھا کرنے تھا کر کرائے تھا کر کرنے تھا کر کرائے تھا کر کرنے تھا کرنے تھا

#### باسميه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: حسب تحريه وال جب آپ كي بتى اور گوپال پور كى آ آبادى ميں صرف آدھ اكلوميٹر كا فاصله ہے تو يہتى گوپال بور كى فناميں داخل ہے، اور يہاں جمعہ قائم كرنا درست ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تؤتى الجمعة من فرسخين. (المصنف الابن أبي شبية ٥٣/٤ رقم: ٥١٣١)

عن الزهري: أنهم كانوا يشهدون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. (المصنف لابن أبي شية ٤٢/٥ رقم: ٥١٢٧) أنها تصح إقامتها في الفناء ولو منفصلاً بمزارع، فإذا صحت في الفناء؛ لأنه ملحق بالمصر يجب على من كان فيه أن يصليها؛ لأنه من أهل المصر . (شامي ٢٧/٣ زكريا)

قال الكمال: وفناء ه هو المكان المعد لمصالح متصلاً به أو فصل بغلوة، كذا قدره محمد في النوادر، هو المختار ..... فإن الإمام لم يقدر الفناء بمسافة وكذا جمع من المحققين، وهو الذي لا يُعدل عنه، فإن الفناء بحسب كبر المصر وصغره ..... وبعضهم قدره بفرسخ وبثلاثة فرسخ، ثم قال الكمال: بميل، وقيل: بميلين، وقيل: بثلاثة اميال، وقيل: إنما تجوز في الفناء إذا لم يكن بينه وبين المصر مزرعة، ..... وبعضهم قدره بستة أميال....، وعن ابي يوسف أن المعتبر فيه سماع النداء ....، وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنما تحب في أربع فراسخ ..... (كنا في رد المحتار ١٣٩/٢ كراجي، بدائع الصنائع / وأما شرائط

الجمعة ١٥٨١ و رشيديه، فتاوي محموديه ٦١/٨ أدابهيل، فتاوي محموديه ٢ ٢٨٧١٦ ميرثهي

وأما تفسير توابع المصر فقد اختلفوا فيها ..... وقال بعضهم: أن أمكنه أن يحضر الجمعة، وإلا لا، أن يحضر الجمعة، وإلا لا، وهذا أحسن. (بدائع الصنائع/شرائط الحمعة ٥٨٥١ رشيديه) فقط والترتعال اعلم

املاه: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۷۵/۷۳/۱۳ ه الجواب صحح: شبیراحمه عفاالله عنه

### قربه كبيره مين نمازجمعه

سوال (۱۰۷۲):- کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیا نِشرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: ایک دیہات جس کی آبادی ساڑھے تین ہزار افراد کی ہے، زندگی کی تمام ضرور تین بآسانی مہیا ہوجاتی ہیں، اور اب تک گاؤں کے لوگ شھلہ جو گاؤں سے تقریباً ایک کلومیٹر دور کی پرواقع ہے وہاں جا کر نماز جمعہ اداکرتے ہیں، گذشتہ ماہ رمضان سے ایک امام نے اپنی ذمہ دار کی لیتے ہوئے نماز جمعہ شروع کر دی ہے، کیا اس صورت میں نماز جمعہ جاری رکھا جائے نیم کر دیا جائے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوفیق: اگرواقعة مُذکوره بستی کی آبادی ۲۸٫۳ م بزار کے درمیان ہاورو ہاں ضروریاتِ زندگی بآسانی مہیا ہو جاتی ہیں توالی جگه نماز جمعہ پڑھنے میں شرعاً مضا کقه نہیں ہے، بیستی قربہ کبیرہ کے تکم میں ہوگی۔ (متفاد: فاوی محودیہ ۸۸٫۷ – ۱۷ ڈائیل ، ہنتی زیوراخری ۱۱۸-۸، فاوی دارالعلوم ۸۷۲، ایدادالفتا و کی ارا ۱۷۲)

عن الحسن ومحمد رحمهما الله أنهما قالا: الجمعة في الأمصار. (المصنف لابن أبي شيبة ٤٦/٤ رقم: ٥٠٠١)

ويشترط لصحتها سبعة أشياء الأول: المصر، ما لا يسع أكبر مساجده أهله الممكلفين بها وعليه فتوى أكثر (در مختار) عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك و أسواق، ولها رساتيق، وفيها وال يقدرعلى انصاف المظلوم من الطالم بحشمته و علمه أو علم غيره يرجع الناس إليه فمما يقع من الحادث وهذا هو الأصح. (شامي / باب الحمعة ٢٧/١ كراجي، ٣٦٠- وزكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محسلمان مفور يورئ غفر لـ ٢٢/١ ار ١٣١٢ها التحديد الجاب صحح شيراح عفا الله عنه الجاب صحح شيراح عفا الله عنه

# چھوٹی دوبستیول کو تربیہ بیرہ کے درجے میں رکھ کر جمعہ قائم کرنا؟

سوال (۱۰۷۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میر اتعلق ایک ایسے ادارہ سے ہے جو دوگاؤں کے بچے میں واقع ہے، دونوں گاؤں کی آبادی ووٹر لسٹ کے اعتبار سے ۱۳۲۳ رسوسے زائد ہے، اور مختلف انداز کی دوکا نیں بھی موجود ہیں، اور ضرورت کی تمام چیزیں ملتی ہیں، دونوں گاؤں میں دودومسجدیں ہیں، اوران میں سے ایک ایک مسجد اہل بدعت کی ہے، ایک پانچویں مسجد دونوں بستیوں کے بچے میں واقع ہے، جس کی بنیاد جامع مسجد کام پر بڑی تھی، اوراب تک اس جامع مسجد میں عیدین کی نماز ہوتی چلی آرہی ہے، اور بقیہ

دوگاؤں کی مسجد میں اہل بدعت جمعہ پڑھتے ہیں، اپنے لوگ شروع ہی سے دیہات میں جمعہ کے قائل نہ ہونے کی وجہ سے جمعہ بین بڑھتے ہیں، اب اہلِ بدعت کے جمعہ پڑھنے کی وجہ سے اپنے لوگ بھی اصرار کر رہے ہیں کہ اس جامع مسجد میں بھی جمعہ قائم کیاجائے، جوا دارے سے متعلق ہے، تواس بارے میں کیا کیاجائے؟

#### باسميه سجانه تعالى

والمختار للفتوى: أن من كان على قدر فرسخ من المصر يجب عليه حضور المجمعة، وفي الحجة: وقال الشيخ الإمام حسام الدين: يجب على أهل البلد و على أهل السمواضع القريبة إلى البلدة التي هي من توابع العمران الذين يسمعون الأذان بأعلى الصوت وهو الصحيح لزوما وإيجابا. (الفتاوي التاتار خانية ٢/١٥ ه رقم: ٣٢٧٦ زكريا)

لأنها متحدان حكماً. (شامي ٢٠٧/٢ كراچي)

ومن كان مقيماً فى اطراف المصر ليس بينه وبين المصر فرجة؛ بل الأبنية متصلة إليه، فعليه الجمعة، وإن كان بينه وبين المصر فرجة من المزارع والمصراعى، فلا جمعة عليه وإن كان يسمع النداء. (حلى كبير ٥٥٦ لاهور، وكذا في الفتاوئ الهندية ١١٥ ١٨ (١٤٦ د دابهيل)

عن عائشة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنها قالت: كان الناس ينتاوبون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. (سنن أبي داؤد ١٥٨/١ امداديه ملتان)

ومن لا جمعة عليه إن أداها، جاز عن فرض الوقت. (الفتاوى الهندية ١٤٤/١- ١٤٥ رشيدية)

عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سلك وأسواق ولها أساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته بعلمه أو علم غيره يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الأصح. (شامي ٦/٣ - ٥ زكريه، بدائع الصنائع ٥/٤٨ - ٥/٥ كراجي، البحر الرائق ٢٤٦/٢ كوئنه، حلى كبير ٥٠٠ لاهور)

وأعلم ان القرية والمصر من الأشياء العرفية التي لاتكاد تنضبط رجال وإن نص ولذاترك الفقهاء تعريف المصر على العرف. (فيض لباري ٣٢٩/٢) فقط والله تعالى المممود يدرى غفر له ١٣٢١/١٥ الم

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

قربيكبيره كے حكم ميں آنے والى بستيوں ميں جمعہ كاحكم؟

سوال (۲۵۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک بستی جو کہ کوتوالی دیہات کے قریب واقع ہے، بستی کی شکل یہ ہے کہ سے پوراور گانوڑی میں کہ: ایک بستی جو کہ کوتوالی دیہات کے قریب واقع ہے، بستی کی شکل یہ ہے کہ سے پوراور گانوڑی کے نام سے موسوم ہے، اور دونوں بستیاں بلاحد فاصل متصل ہے، اور یہ بستیاں اعداد و شار کے مطابق ۱۳۵۰ افراد پر شتمن ہے، بستی میں چند پر چون کی دکا نیس ہیں، جن میں بعض ضرورت کا سامان دستیاب ہوتا ہے، اور بعض سامان نہیں ہوتا، گاؤں میں مستقل بہتیال تو نہیں البتہ ایک ڈاکٹر مستقل رکھنے کے لئے تیار ہے، گاؤں میں جو نیر ہائی اسکول و پنچایت گھر موجود ہیں، ان کے علاوہ گاؤں میں ہفتہ وار کی بازارلگتا ہے، ہتی میں ایک مدرسہ اور تین مساجد وعیدگاہ ہیں، جواب طلب امریہ ہے کہ کیا اس بستی میں شرعی نقط نظر سے جمعہ درست ہوگا یانہیں؟ نیز اگر مذکورہ بستی میں جمعہ درست ہوگا یانہیں؟ نیز اگر مذکورہ بستی میں جمعہ درست ہوگا تو کیا تینوں معجد ویں میں جمعہ پڑھا جائے گا یاصرف کسی ایک معجد میں؟ اس کی بھی درست ہوگا تو کیا تینوں معجد ویل میں جمعہ پڑھا جائے گا یاصرف کسی ایک معجد میں؟ اس کی بھی دوساحت فرما دیں۔ مندرجہ بالامشکا کا مفصل و مدل جواب عنایت فرما دیں۔ مندرجہ بالامشکا کا مفصل و مدل جواب عنایت فرما دیں۔ مندرجہ بالامشکا کا مفصل و مدل جواب عنایت فرما کیں۔

### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التو هنيق: سوال نامه مين ذكر كرده دونو ل بستيال جوآ پس مين متصل بين، ان كى مجموعی آباد كی بھی حسب تحریسوال تین ہزار سے زائد ہے، توالی آباد كی قریبہ بیره كے حكم ميں ہے، اور و ہاں جمعہ كا قيام جائز ہے، اور بہتر ہے كه سب لوگ متفق ہوكر كسى ايك مسجد كو جامع مسجد قرار دیں، اور و بیں جمعہ پڑھا جایا كرے، ہر مسجد میں جمعہ کا قیام لاز منہیں ہے۔ (ستفاد: الدالفتادی الراک، بہتی زیورالا ۱۸، بیناح المسائل ۲۲ - ۲۵، تیاب المسائل ۲۲۳-۲۳۳)

عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى، و إلى عمرو بن العاص، وإلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أن يتخذ مسجد جامعا و مسجد للقبائل، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة. (أحرجه ابن عساكر في مقلمة تاريخ دمشق، كذا في تلخيص الحبير، إعلاء لسنن ١٠١٨ وقم: ٢٠٨ دار الكتب العلمية)

وتقع فرضاً في القصبات والقرى. (شامي ٦١٣ زكريا)

تؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقًا على المذهب، وعليه الفتوى. (شامي ١٥١٣ زكريا، شامي ١٤٤١، فتح القدير ٥٣/٢ الفتاوي التاتارخانية ٥٠١٦ د ركريا، كذا في البدائع الصنائع ٥٨٦١)

ومن كان مقيماً في اطراف المصر ليس بينه وبين المصر فرجة بل الأبنية متصلة إليه، فعليه الجمعة. (حلبي كبير لاهور ٥٥١، وكذا في الفتاوى الهندية ١٤٥/١ رشيدية، البحر الرائق ٢٤٨/٢ رشيدية)

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العو الى. (سنن أبي داؤد ٥٨/١ ملتان) فقط والله تعالى اعلم المله: احتر محمسلمان منصور يورى غفرله ٢٣٣٢ ٣٥٦ اله الجوار على المله عنه الجوار على المحمد المله عنه المجوار على المحمد عنه الله عنه الله عنه الله عنه المحمد عنه الله عنه المحمد عنه الله عنه الله عنه المحمد عنه الله عنه المحمد عنه الله عنه الله عنه المحمد عنه الله عنه المحمد عنه المحمد عنه الله عنه المحمد عنه عنه المحمد عنه عنه المحمد عنه المحمد عنه المحمد عنه المحمد عنه المحمد عنه المحمد عنه عنه المحمد عنه المحمد

### دس ہزار والیستی میں جمعہ کاحکم

سوال (۱۰۷۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہماری ہیں میں ۱۰ ہزارے زائد آبادی ہے، روز مرہ کی ضروریات ہماری ہی ہستی سے پوری ہو جاتی ہے، اوراس مرتبہ مردم شاری میں باون فیصد مسلمان ہیں، کیکن ہمارے گاؤں میں جعہ نہیں ہوتا ہے، تو اب جمعہ کی شرائط کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ندائے شاہی اگست کے مضمون کے بعد ہمارے یہاں بہت سے ساتھی جمعہ کے قائل ہیں، تفصیلی جواب سے مطلع کریں۔ مضمون کے بعد ہمارے یہاں بہت سے ساتھی جمعہ کے قائل ہیں، تفصیلی جواب سے مطلع کریں۔ ماسمہ سجانے تو گائی ہیں، تفصیلی جواب سے مطلع کریں۔ اسمہ سجانے تو گائی

البحواب و بالله التوهنيق: دَن ہزار والی بستی شہر کے تھم میں ہے، وہاں کے رہنے والوں پر جمعہ پڑھنا ضروری ہے، الہذا سوال میں مذکورہ بستی میں جعة سُرور قائم کرنا جائے۔

لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو في مصلى المصر عن علي رضي الله عنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع أو في مدينة عظيمة، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا عليه، وصححه ابن حزم، وقال أبو حنيفة رحمه الله: المصر كل بلدة فيها سكك و أسواق وبها رساتيق ووال ينصف المظلوم من الظالم وعالم يرجع إليه في الحوادث. (فتح القدير مع الهداية ٣/٢٥- ٥١ دار الفكر بيروت، شامي ٣/٥- ٦ زكريا، بدائع الصنائع ٥/١٤/١ كوله، حلى كبر ٥٥٠ لاهور) فقط والله تعالى المم بدائع الصنائع ٥/١٤/١ كوله، حلى كبر ٥٥٠ لاهور) فقط والله تعالى المم كتية: احتر مجملان منهور يورئ غفرله

21/11/17/11/12

### ساڑھے تین ہزار کی آبادی میں جمعہ

سوال (۱۰۷۱):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بندہ ایک دیہات کا رہنے والا ہے، جس کی آبادی تقریباً ۳۵ رسوافر ادمیشتل ہے، جس میں ۹۸ فیصد مسلم آبادی ہے، گاؤں میں تین مسجدیں ہیں اور ایک مدرسہ بھی بفضلہ تعالی قائم ہے، جس میں تقریباً • 14 بچ پڑھتے ہیں، جن کا مکمل خرج مدر سہ ہی برداشت کرتا ہے، ایک چوتھی مبحد کی بنیاد مدر سہ میں پڑچکی ہے، مگر مالی فقدان کی وجہ سے اس کی نقیمر تک مکمل نہ ہو تکی اور نہ نماز شروع ہوئی، اس لئے بچے مدر سرکے درجہ حفظ کے ہال میں ہی پنج وقتہ نمازیں ادا کرتے ہیں، گاؤں کے بچ میں کوئی بڑا میڈ یکل وغیرہ بھی نہیں ہے، البتہ گاؤں سے دو کلو میٹر کی دوری پر ایک چورا ہہہ ہے جہاں پر ضرورت کی تمام چیزیں مہیا ہیں، مگر راستہ تھے ہونے کی وجہ سے اس چورا ہہ پر جاکرا پی ضرورت کی تمام چیزیں مہیا ہیں، البتہ گاؤں میں ۵ پر چون کی دوکا نیس ہیں، جن سے روز مرہ کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں، جون کہ مدر سہ کے قیام سے پہلے ہے ہی جمعہ کی نماز ہورہی ہے، اس کے مدر سہ کے اسا تذہ انتشار کے پیش نظر منع نہیں کرتے؛ لیکن چوں کہ نماز انہیں کو پڑھانی پڑتی ہے۔ اس کئے اندر سے دل مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے پر بیثان ہوتے ہیں، جب کہ کچھلوگ پی ظہر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تو کیا ایسے نہ کورہ گاؤں میں جمعہ کی نماز جائز ہے یا نہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: حسبتر سوال چول که مذکوره بهتی کی آبادی ساڑھے تین ہزار نفوں پر مشتمل ہے، اور وہاں روز مرہ کی ضروریات دستیاب ہیں، اس لئے اس آبادی میں جعد قائم کرنا درست ہے۔ (سقاد: اماد الغاد کا ۸۷، نقادی محمود په ۱۳۸۸ اذا تھیل، کفایت المفتی ۱۸۲۳)

عن أبي حنيفة رحمه الله أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق، ولها أساتيق وفيها والله يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته بعلمه أو علم غيره يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الأصح. (شامي ٦/٣-٥

زكريا، بدائع الصنائع ٨٤١١ ٥- ٥٨٥ كراچي، البحر الرائق ٢٤٦/٢ كوثُّه، حلبي كبير ٥٥٠ لاهور)

وأعلم ان القرية والمصر من الأشياء العرفية التي لاتكام تعضبط رجال وإن نص ولذاترك الفقهاء تعريف المصر على العرف. (فيض لباري ٣٢٩/٢) فقط والله تعالى أعلم كتبه: احتر مجمسلمان مضور بورى غفرله ٢٢٢/٢/٢/١١هـ الجراب صحح شيراحم غفالله عنه المجال المحاسبة عنه الجواب صحح شيراحم غفالله عنه

# ساڑھے تین ہزار والی بستی میں جمعہ پڑھنا واجب ہے اوراس کی مخالفت جائز نہیں

**سے ال** (۷۷۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین دمفتیان شرع مثین مسئلہ ذیل کے ہارے میں کہ:ایک بہتی دھنو بورہ جس کی آبادی تقریباً ساڑھے تین ہزار ہے،اوراس کے بالکل متصل ایک بہتی چاند ہے ہے،اس کی آبادی تقریباً چو ہزار ہے،اور دیکھنے سے دونوں بستیوں کے درمیان کوئی فرق بھی معلوم نہیں ہوتا ہے؛ بلکہ دونوں بستیاں ایک ہی معلوم ہوتی ہیں، دھنو بورہ میں کیڑے کی دوکان، سلائی کی دوکان، ڈاکٹر اور پر چون کی دوکانیں ہیں۔ درجہ آٹھ تک سرکاری اسکول بھی ہے، اور قبرستان بھی ہے، دھنو پورہ جانے کے لئے شہر ہردوئی سے دوراستے ہیں، ایک راستہ مشرق کی جانب سے اور ایک راستہ اتر - دکھن کے درمیان سے، مگرا تر دکھن کے درمیانی راستہ میں دھنویورہ کی آبادی کے درمیان اتنافعل ہے کہ پیدل چلنے بردرمیانی رفتار سے تقریباً یا پنج من لگتے ہیں،جس کا تجربہ گاؤں کے ایک صاحب نے کیا ہے، اور مشرق کی جانب کے راستہ سے دھنویورہ جاند ہے اور ہردو کی شہر کی آبادی کے درمیان بالکل اتصال ہے، تینوں بستیاں ایک معلوم ہوتی ہیں، نیز دومفتیانِ کرام نے دھنو پورہ جا کر دونوں راستوں کا بالنفصیل معائنہ کیا ہے، اور دهنو پوره کی آبادی وغیره کااور دهنو پوره میں جواز جمعه کاتکم لگایا؛ البنته ایک دوسرے مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ دھنو پورہ میں جمعہ جائز نہیں ، نیز دھنوپورہ میں بعض بدعتی بھی ہیں ،جن کا کہنا ہے کہا گر یباں جمعہ نہیں ہوگا تو ہم ہریلوی امام کور کھیں گے اور دونوں مفتیان کے معائنہ کرنے کے بعد کچھ دن سے دھنو پور ہیں نماز جعدادا بھی کی جارہی ہے، برائے مہر بانی حکم شرعی سے مطلع فر مائیں کہ دھنو پورہ جس کی کیفیت تفصیل کے ساتھا ویرتحریر ہے کیااس میں نماز جمعہ جائز ہے؟ دونو ں مفتیان کرام جنہوں نے با قاعدہ معائنہ کیا ہےا ورجواز جمعہ کا حکم لگایاان کی بات شریعت کےمطابق ہے؟ یاان مفتی صاحب کی جوعدم جواز جمعہ کے قائل ہیں؟واضح فر ما کیں۔

### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: سوال نامه علام ہوتا ہے کہ موضع دھنو پورہ قربیہ کیبرہ ہے اس لئے کہ اس کی آبادی ساڑھے تین ہزار کے قریب ہے، اوراشیاء ضرور یہ بھی مہیا ہیں؛ لہذا وہاں جمعہ پڑھنا نہ صرف جائز؛ بلکہ واجب ہے، اور وہاں ظہر پڑھنا کافی نہیں ہے؛ لہذا جن حضراتِ مفتیان نے معائد کے بعد اس لبتی میں نماز جمعہ قائم کرنے کافتو کی دیا ہے، ان کا موقف درست ہے، اس کی مخالفت کرنے والوں کی رائے سیح نہیں ہے۔ (فادی درالعام ۱۲۷۸، الدالفتادی ۱۲۱۸، فادی محدودہ ۱۳۷۷ الدافتادی الدافتادی المالا، فادی محدودہ ۱۳۷۷ الدافتادی الدافتادی الدافتادی المالا، فادی محدودہ ۱۳۷۷ الدافتادی الدافتادی المالا، فادی محدودہ ۱۳۷۷ الدافتادی الدافتادی المالا، فادی کو محدودہ ۱۳۷۷ المالا کا ۱۳۷۴ کی دورالوکی مقال کی دورالوکی کی دورالوکی المالان کی دورالوکی کا کو کا کو کی دورالوکی دورالوکی کا کو کی دورالوکی کی دورالوکی کی دورالوکی کی دورالوکی کی دورالوکی کا کو کی دورالوکی کی دورالوکی

عن على رضي الله عنه قال: لا جمعة ..... إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة. (المصنف لابن أبي شية ٤٦/٤ رقم: ٥٠٩٩)

وقيل ما فيه أربعة آلاف رجال إلى غير ذلك، وليس هذا كله تحديد له، وحاصله: ادارة الأمر على رأي أهل كل زمان في عدهم المعمورة مصرا، فما هو مصر في عرفهم، جازت الجمعة فيه، وماليس بمصر لم يجز فيه إلا أن يكون فناء المصر. (الكوكب الدي/باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر ١٣/١ ادارة القرآن كراچي)

وتقع فرضاً في القصبات والقرئ الكبيرة التي فيها أسواق إلى أن قال: وفيما ذكرنا إشارة إلى أنها لا تجوز في الصغيرة. (شامي ٦/٣-٧ زكريه شامي ١٣٨/٢

كراچمى، البحر الىرائق ١٤٨/٢ كوئته، الفتاوى التاتارخانية ٢٠١٦ ٥٥ رقم: ٣٢٧٨ زكريا، بذل المحهود ٧٠/٧ قديم، حلبي كبير ٥٥٠ لاهور، عنايه مع الفتح ٣٦٢ وبيروت) **فقط والتّدتعا لى اعلم** 

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳/۳/۳/۱ ه الجواب صحیح: شبیراحمه عفاالله عنه

تین ہزار کی آبادی میں جمعہ پڑھنا؟

سوال ( ۱۰۷۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے

میں کہ: موضع ''کرواں'' کی آبادی تقریباً تین ہزاریااس سے کچھزیادہ ہوگی، جس میں دومکان مسلمانوں کے ہیں۔ اورا کیے محلہ مہوبہ چند پورہ جس میں چھرکان مسلمانوں کے ہیں اور ضرورت کی تقریباً جی بین ہورہ جس میں چھرکان مسلمانوں کے ہیں اور ضرورت کی تقریباً جی چھ باہر سے آئے ہوئے دوکا ندار اور کچھ مقامی حضرات مل کرا کی مخصوص جلہ پرنماز اوا کرتے ہیں ، وہ جلہ متجد کے طور پر استعال ہوتی ہے، مقامی حضرات کل کرا کی مخصوص جلہ پرنماز اوا کرتے ہیں ، وہ وقت اذان کے ساتھ نماز ہوتی ہے، مخرب اور اور عشاء اور فجر کی نماز نہیں ہوتی ؛ کیونکہ باہر کے آئے ہوئے دوکاندار واپس چلے جاتے میں ، آپ سے گزارش ہے کہ فتو کی دیں کیاا لیسے گاؤں میں نماز جمعہ ہو مکتی ہے؟ اگر وہاں نماز جمعہ نہیں ہو مکتی ہے؟ اگر وہاں نماز جمعہ موضع ہے، جس میں مسلم آبادی تقریباً ۱۹۰۰ یا ۱۹۰۰ کار کے بچ میں ہے اور اکثریت مسلمانوں کی موضع ہے، جس میں مسلم آبادی تقریباً ۱۹۰۰ یا ۱۹۰۰ کار کے بچ میں ہے اور اکثریت مسلمانوں کی موضع ہے، جس میں مسلم آبادی تقریباً ۱۹۰۰ کار کار کار کے بچ میں ہے اور اکثریت مسلمانوں کی موضع ہے، جس میں مسلم آبادی تقریباً ۱۹۰۰ کرا یا ۱۹۰۰ کار کے بچ میں ہے اور اکثریت مسلمانوں کی موضع ہے، جس میں مسلم آبادی تقریباً ۱۹۰۰ کے ایک میں ہوئی تھر ہوئی کسل آبادی تقریباً ۱۹۰۰ کی تقریباً ۱۹۰۰ کار کے بچ میں ہوئی کھر اور اکثریت مسلمانوں کی موضع ہے، جس میں مسلم آبادی تقریباً ۱۹۰۰ کی تعربا

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: جس گاؤں کی آبادی تین ہزار سے زائد ہواوروہاں ضرورت کی اشیاء بآسانی دستیاب ہوں جیسا کہ سوال میں موضع '' کراواں'' کے بارے میں لکھا گیا ہے تو وہاں جمعہ قائم کرنا درست ہے؛ تا ہم بہتر یہ ہے کہ قریب کے کسی معتبر عالم سے اس آبادی کا معائنہ کرالیا جائے اوران کی تا ئیر کے بعد جمعہ شروع کیا جائے ، اور جس مزرعہ کی آبادی صرف معائنہ کرالیا جائے اوران کی تا ئیر کے بعد جمعہ شروع کیا جائے ، اور جس مزرعہ کی آبادی صرف محد گرگھروں پر مشتمل ہے ہندوسلم ملا کرتین ہزارتک نہیں پہنچتی، وہاں جمعہ قائم کرنا درست نہ ہوگا۔ (ستفاد:امدادالفتاوی) اور ایس جمعہ قائم کرنا درست نہ ہوگا۔

وشرط أدائها المصر وهو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود أو مصلاه. (كنز الدقائق ٧٣ مكبه تهانوى ديوبند)

وقال العلامة رشيد أحمد الكنكوهي: إن شرط المصر فمسلم لكنهم اختلفوا في ما يتحقق به المصرية فقيل: ما فيه أمير يقيم الحدود وليس فيه تصريح بإقامة المحدود؛ بل المراد بذلك قدرة الأمير على ذلك إذ لو لم يرد ذلك لما صحت الجمعة في شئ من الأمصار في وقتنا هذا إذ لا يجري الحدود أحد.

قال العلامة الكنكوهي: إن شرط المصر فمسلم لكنهم اختلفوا في ما يتحقق به المصرية: فقيل: ما فيه أربعة آلاف رجال إلى غير ذلك وليس هذا كلمة تحديدا له بل إشارة إلى تعيينه و تقريب له إلى الأذهان. (الكوكب الدوي ١٣/١ إدارة القرآن كراجي)

ومن كان مقيماً في أطراف المصر ليس بينه وبين المصر فرجة؛ بل الأبنية متصلة إليه، فعليه الجمعة، وإن كان بينه وبين المصر فرجة من المزارع والمراعي، فلا جمعة عليه وإن كان يسمع النداء. (حلبي كبير٢٥٥ لاهور، وكذا في الفتادي الهندية ١٥٤/١، (مدية البحر الرائق ٢٤٨/٢، رشيدية)

عن عائشة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. (سنن أبي داؤد ١٥٨/١ امداديه ملتان)

وأعلم ان القرية والمصر من الأشياء العرفية التي لاتكام تنضبط رجال وإن نص ولذاترك الفقهاء تعريف المصر على العرف. (فيض الباري ٣٢٩/٢) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجمسلمان منصور يورى غفرله

ا/11/۲۲ ۱۱ اه

# اٹھائیس سوکی آبادی میں جمعہ قائم کرنا؟

سوال (۱۰۷۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارا گاؤں شہر جالنہ سے تقریباً سات کلومیٹر کی دوری پرواقع ہے، جس کی کل آبادی مسلم وغیر مسلم ملا کرتقریباً میں سوہے، ضروریات زندگی کی چھوٹی بڑی تقریباً میں دوکا نیس ہیں، نیز ڈا کخانہ بھی موجود ہے، دومسجدیں، دو پرائمری اسکول اور مکتب بھی قائم ہیں؛ لیکن مستقل طور پر بازار نہیں لگتا

اور نہ ہی کپڑے کی مستقل دکان ہے؛ البعة شهر سے پھیری والے ایک دور وزکے ناغہ سے آتے رہتے ہیں، نیز ایک دور وزمیں ڈاکٹر بھی آتے رہتے ہیں، اب سوال سیہ ہے کہ فدکورہ گاؤں میں جمعہ قائم کرنا درست سے پانہیں؟

### باسميه سجانه تعالى

البجواب و بالله التوفيق: الله الميسوى آبادى ميس عمو مأضر وريات كى چيزيں دستياب ہو جاتى ہيں ؛ اس لئے وہاں جمعہ قائم كرنا درست ہے۔ (ستفاد محمود يه ١٣٢٨ اذا بھيل، فقاوى دارالعلوم ١٨٧٥ ،امداد الفتاد كا ١٦٢٨)

عن علي رضي الله عنه قال: لا جمعة ..... إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٦٤٤ رقم: ٥٠٩٩)

تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامي ٦/٣ زكريا) عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها أساتيق وفيها والي يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أو علم غيره يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الأصح. (شامي ٦/٣-٥ زكريا، بنائع الصنائع الناس إليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الأصح. (شامي ١٣٤-٥ زكريا، بنائع الصنائع التناس إليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الأصح. (شامي ١٨٤-٥٠ كواچى، البحر الرائق ٢٤٦/٢ كوائه، حلي كبير ٥٥٠ لاهور) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفرله ١٨٢٢/١/١٥ ها الجواب محج بشير العمقاللة عنه الجواب علي المعالمة المحبورية الله عليه المعالمة المحبورية المعالمة المحبورية الله عليه المحبورية المحبورية الله عليه المحبورية المحبو

# ڈھائی ہزارآ بادی والیستی **م**یں جمعہ کا حکم

سوال (۱۰۸۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسکار ذیل کے بارے میں کہ: کسی گاؤں میں کافی دنوں سے جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اور لوگ بڑی دلچیسی سے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اور و ہاں پڑھنے والوں کی تعداد لقلہ بباڈھائی ہزارہے، اور ان میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں داخل ہیں؛ لیکن غیر مسلم کی تعداد صرف ۵۰ ہے، اور جو شرائط جمعہ کی ہیں اس میں نہیں پائی

جارہی ہے،مثلاً ان کی آبادی منیٰ کے برابریا وہاں پر ہرا کیے ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہوں، تو کیا ایسے گا وَں میں جمعہ جائز ہے یانہیں؟ اگر لوگوں کوروکا جائے تو انتشار لا زم آئے گا،حالاں کہ اس میں کی اکا برنے نماز جمعہ ادا کی ہے۔ شریعت کی روشنی میں جو اب سے مطلع فرما کیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: صورتِ مسئوله مين اگراس قريد مين عام ضرورت كى چيزين ما جواب وبالله التوفيق: صورتِ مسئوله مين الرات ، تو قريد كبيره كعم چيزين مل جاتی بين، تو اگر چهوه با قاعده با زارنه بوء اور آبادى دُهائى برار به، تو قريد كبيره كعم مين به، وبال جمعه بندنه كياجائه - (ستفاد: قاوئي دارالعلوم ۵۸/۵ ، كفاية المثنى ۱۹۲/۳)

وقال ابن نجيم: وشرط أدائها المصر أي شرط صحتها أن تؤدي في مصرحتي لا تصح في قرية و لا مفازة. (البحر الرائق / باب صلاة الحمعة ٢٤٥/٢ رشيدية، البناية شرح الهداية / باب الحمعة ٢٤٥/٣)

تقع فرضاً في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامي ٣٦-٧ زكريا، حلبي البحر الرائع ٢٥١٨ زكريا، حلبي ٢٤ ٥٥ رقم: ٣٢٧٨ زكريا، حلبي كبير لاهور ٥٥٠) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلد ۲۷ مر۲ ۱۴۱ ه الجوال سیح : شبیراحمد عفاللد عنه



# تعردجمعه

# جا مع مسجد میں جمعہ پڑھنا دشوار ہوتو قریبی بڑی مسجد میں جمعہ قائم کر سکتے ہیں؟

سوال (۱۰۸۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نواح امروہ ہے بجنور روڈ پر عبدالکریم خال انٹرکالج کی مبحدوا قع ہے، جو جامع مسجد سے براہ راست تقریباً پون کلومیشر دور ہے، اور برسات کے موسم میں ۸۸ ماہ تک اس مسجد سے جامع مسجد تک راستے مسدود ہوجاتے ہیں، ثال کی طرف اتنی ہی دوری پر ایک اورمسجد ہے جس پر ایسے لوگوں کا اختیار وتسلط ہے جوہمیں کا فرکتے ہیں ،جن کے پیچھے نماز بڑھنے میں کراہت ہوتی ہے ،مبجد مذکورہ لب سڑک ہے، اوراس سڑک براسپتال ، دوکا نیں ، ورک شاپ، بینک اور شعتی ٹھکانے ہیں ، جن میں کام کرنے والےلوگوں کی خواہش تھی کہ مسجد مذکورہ میں نماز جمعہ قائم کیا جائے، اوران کی اس خواہش کے احترام میں اس مبجد میں دوبارنماز جعہ ہو چکی ہے؛ کیکن اب کچھ لوگوں کواس پراعتراض ہے اور نماز جمعہ بند کرانا چاہتے ہیں ، جب کہ معجد مذکورہ کے بٹج وقتہ نمازیوں کی کثر ت رائے نماز جمعہ جاری رکھنے کی ہے، ایک خودسا ختہ متولی صاحب کوزیادہ اعتراض ہے جو یہاں نہ تو نماز بڑھتے ہیں اور نداخراجات میں ساتھ رہتے ہیں مصروف روڈ پر واقع ہونے کی وجہ ہے آتے جاتے مسافر نماز میں شریک ہوجاتے ہیں ، اور ان کے نماز جمعہ میں بھی شریک ہونے کے امکانات روثن ہیں ، نیز بیر کہ مسجد کافی کشادہ ہے،جس میں کی سوآ دمی بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں،مسجد میں پانچوں وقت کی نما ز ہور ہی ہے، اور دن بدن نمازیوں کی تعدا دمیں اضا فد ہوتا جارہاہے مسجد مذکورہ میں نماز جمعہ نہ ہونے کی صورت میں دوچا رلوگوں کی نماز جمعہ بالکل چھوٹ جانے کا بھی اختال ہے، مسجد کے سامنے بعد سڑک ایک کشادہ تالا ب کے آس پاس آبادی بڑھتی جارہی ہے، جہاں سے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں۔مندرجہ بالا امور کو دھیان میں رکھ کر حسب ذیل مسائل کے بارے میں شرعی احکامات ہے آگاہ فرمائیں، کیامسجد نمورہ میں نماز جمعہ جاری رکھی جاسکتی ہے؟ کیامعرض کا خیال صحیح ہے؟ خودساختہ متولی کی رائے قابل ترجیح ہے یاسب نمازیوں کی؟ باسمہ ہجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفیق: جمعدی نماز میں اجماعیت مطلوب ہے، ہر چھوٹی بڑی مسجد میں جمعہ کے قیام سے شریعت کا منشاء فوت ہوجا تا ہے، اس لئے معمولی ضرورتوں کی بناپر ہر مسجد میں جمعہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرنی چاہئے ، باقی اگر قائم کرلیا جائے تو نماز میں کوئی خرائی نہیں آتی ، جمعہ شہر کی ہر مسجد میں درست ہوجا تا ہے۔

عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى، وإلى عمرو بن العاص، وإلى عمرو بن العاص، وإلى سعد بن أبي وقاص أن يتخذ مسجد جامعا و مسجد للقبائل، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة. (أخرجه ابن عساكر في مقلمة تاريخ دمشق، كذا في تلخيص الحير، إعلاء السن ٨٠٠٨ وقم: ٨٠٠٨ دار الكتب العلمية)

وتؤدى الجمعة في مصر واحد في مواضع كثيرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو الأصح. (الفتاوى الهندية ١٥٤١، شامي ١٤٤١ كراجي، ١٥٣ زكريا، ١٤٤٢ كراجي، ١٥٣ زكريا، ١٥٢٦ كراجي، فتح القدير ٢٥٣١، البحرالرائق ٢٤٢٢ كوئنه) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور بوری غفرله۱۹ ۱۹۷/۱۹۱۵ الجواب میجی شبیراحمدعفاالله عنه

جامع مسجدے پہلے جمعہ پڑھنا کیساہے؟

سے ال (۱۰۸۲): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ:جامع مسجد سے قبل نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آیا اس میں شرعاً کوئی قباحت تونہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوفيق: فقهاء نے جہاں تعدد کی اجازت دی ہے، وہاں جامع مسجد سے پہلے یا بعد میں ہونے کی کوئی قیر نہیں لگائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دیگر مساجد میں جامع مسجد سے قبل بھی جمعہ پڑھالیا جائے تو کوئی قباحت نہ ہوگی۔

وتؤدى الجمعة في مصر واحد في مواضع كثيرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو الأصح. (الفتاوى الهندية ١٥٤١، شامي ١٤٤١ كراجي، ١٥٣ زكريا، ١٤٤٢ كراجي، ١٥٣ زكريا، ١٤٤٢ كراجي، فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۷/۹/۲۲ ه

کیا جامع مسجد سے پہلے سی مسجد میں جمعہ بڑھ سکتے ہیں؟

سے ال (۱۰۸۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جن جگہوں پر ایک بہتی میں کہ: جن جگہوں پر ایک بہتی میں مختلف مساجد میں نماز جمعہ ہوتی ہے، کیا کوئی قول فقہاء کا ایساماتا ہے کہ پہلے نماز جامع مسجد میں ہواس کے بعد دیگر مساجد میں ؟ تحریفر مادیں۔
ماسمہ سیجانہ تعالیٰ

البعد اب وبالله التوفيق: جمعد اول نماز جامع مجدين بون سيمتعلق كوئى ول البعد اب وبالله التوفيق: جمعد كاول نماز جامع مجدين بون سيمتعلق كوئى قول احقر كي نظر مين نهين جن البعد درويتار مين ايك مرجوح قول يقل كيا ہے كہ شهر مين جس جگہ بھى اول جمعہ كى نماز ہوگى، وہى معتبر بهوگى بقيہ معتبر نه ہوگى، مگر يهم جوح اورضعيف اورنا قابل عمل ہے۔ وعملی الموجوح فالجمعة لمن سبق تحريمة النح. (درمحتار زكريا ديوبند ١٦/٣) فقط والله تعالى المم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۰۱۰/۱۳۲۳ ه الجواب صحیح: شبیراحمه عفالله عنه

### ایک شهر کی متعدد مسجدوں میں نماز جمعه

سوال (۱۰۸۴): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے شہر میں جامع مسجد کے علاوہ بہت میں مساجد میں نماز جمعہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض چھوٹی مساجد میں بھی نماز جمعہ قائم ہوگئ ہے، بعض مسجد میں جامع مسجد کے مقررہ وقت سے پہلے نماز اداکی جاتی ہے، دریافت طلب امریہ ہے کہ ان مساجد میں جامع مسجد کے علاوہ نماز جمعہ پڑھنے سے نماز ادا ہوجاتی ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوهیق: جمعه کی نماز میں اجتماع کی زیادتی شریعت میں مطلوب ہے، اس لئے اس کا قیام بڑی مساجد ہی میں مناسب ہے؛ لیکن فقہاء نے ضرورت کے پیش نظر ایک شہر میں حسب ضرورت متعدد مقامات اور مساجد میں جمعہ کے قیام کی اجازت دی ہے؛ البذا شہر کی جم متجد میں بھی جمعہ قائم کیا جائے گا، شرعاً وصحیح ہوجائے گا۔

عن أبي اسحاق عليا أمر رجلا فصلى بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين. (كنز العمال ٣٣٧/٤)

فيه دلالة على جواز تعدد الجمعة في لمصر، قياسا على تعدد العيد، قال في البدائع: روي محمد عن أبى حنيفة أنه يجوز الجمع في موضعين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك. (بدائع الصنائع ١/١٩- ٥٠ دار الكتب العلمية يبروت)

وتؤدى الجمعة في مصر واحد في مواضع كثيرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو الأصح. (الفتساوى الهندية ١٤٥١) ١٠حلي كبير الاهور١١ ٥ تنوير الابصار مع الدالمختار زكريا ١٥/٣٠، كراچي ١٤٤/، فتح القدير ٥٣/٢، البحرالرائق كوئد ١٤٤/٤) فقط والدتعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۷/۹/۲۲ ه

### شهركا ندرجهوني مسجدمين جمعة قائم كرنا

سوال (۱۰۸۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: دہلی کینٹ پر ہیں اسپتال کے نزدیک ایک چھوٹی مسجد ہے جس میں حسب معمول سابق نماز نٹے گانہادا کی جاتی ہے،مسجد ہلذا میں بمشکل تمام جالیس یا پیجاس اشخاص کے نمازا داکرنے کی گنجائش ہے، مسجد میں تین صف اندراور دو باہر ہیں، ہرصف میں دی آ دمی آ رام سے کھڑے ہوسکتے ہیں، اندرون متجدتین صف اس صورت میں ممکن ہے کہ امام محراب کے اندر کھڑے ہوں، ورنہ آرام سے اندر بھی دوہی صف ہوسکتی ہیں یعنی صرف بیس نمازی،اوراس مسجد کے قرب وجوار میں مسلم آبادی بالکل نہیں ہےصرف دوگھر مسلمانوں کے ہیں ، جومسجد مذکور کی دیکھ بھال اور تفاظت کرتے ہیں ، چندمسلمان فوجی ملازم اور راه گیرنماز میں آ جاتے ہیں، تغییر شد همبر بھی نہیں ہے؛ البتہ ایک ککڑی کی کرسی رکھ کرمبر کا کام لیا جاتا ہے،اس مسجد کے نز دیک ہی آ دھاکلومیٹر کی دوری ہے کم صدر بازار دہلی کینٹ میںا بک طویل وعریض جامع مسجد ہے، جواینی وسعت کے اعتبار سے یقیناً جامع مسجد ہے،اس جامع مسجد میں کئی ہزارنمازی نماز ادا کر سکتے ہیں، جمعہ وعیدین کے اجتماعات میں اطراف وجوانب کےلوگ بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں، نیزمسجد کے جاروں طرف بھی مسلمانوں کی خاصی آبادی ہےاور بازار بھی نز دیک ہے؛ بلکہ قلب بازار میں واقع ہے۔

کیم جولائی ۱۹۹۳ء سے اس چھوٹی سی مسجد میں ایک امام صاحب کا جو کہ جا فظ قرآن ہیں،

بورڈ نے تقرر کر دیا ہے، سابق امام صاحب کے انتقال ہونے پر امام صاحب موصوف نے اس

چھوٹی مسجد میں نہ صرف میر کہ نماز جمعہ شروع کرادی؛ بلکہ امسال عیدالفطر کی نماز بھی پڑھائی ہے،

جس میں صرف ۵ کے ۲ کے رنماز یوں نے شرکت کی، امام صاحب نے گئی دن پہلے سے ہی لوگوں

سے خاص طور سے اس مسجد میں نماز میں شرکت کی اسپے طور پر دعوت دی، اس کے برعکس جامع مسجد
صدر باز ارد بلی کینٹ میں گئی ہزار نمازی جمع ہوئے اور نماز اوا کی، نمرکورہ بالاصورت حال کے پیش نظر کیا اس چھوٹی مسجد وعیدین کی نماز کے اجتماعات کرانا شرعاً درست ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوفيق: ضرورت كى بنا پرايك شهر كى متعددمساجديين نماز جمعه وعيدين قائم كى جاسكتى ہے، بريں بنااس چھوٹى مىجدييں جمعداور عيدين كى نمازيں پڑھنے ميں شرعاً كوئى مضائقة نہيں ہے۔

وتؤدى الجسمعة في مصر واحد في مواضع كثيرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو الأصح. (الفتاوى الهندية ٥١١، حلى كبيرى لاهو ر١١٥ اتنوير الابصار مع النالمختار زكريا ١٥٦، فتح القدير ٥٣١٢، البحرالرائق كوئه ٢١٢١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتم محملمان منصور يورى غفرله

21/11/711/10

### مسجد جرجانے کی وجہ سے دوسری مسجد میں جمعہ قائم کرنا؟

سوال (۱۰۸۷):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ضرورت کے پیش نظر نمازیوں کی کثرت کی دجہ سے جب کے قرب وجوار کی مساجد میں جہاں جمعہ ہوتا ہے جگہ نہیں ملتی ،مساجد بھر جاتی ہیں، سڑک پر نماز کا انتظام نہیں ہوسکتا، اس صورت میں کس الیم مجد میں جہاں ابھی تک جعہ نہیں ہوتا ہے، نماز جمعہ قائم کر سکتے ہیں یانہیں؟ ماسمہ ہجا نجا گی

الجواب وبالله التوفيق: ضرورةً ايباكرنابهي جائزے\_

وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقا كان التعدد في مسجدين أو أكثر. (شامي ١٥/٣ كراچي)

وتؤدى الجمعة في مصر واحد في مواضع كثيرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو الأصح. (الفتاوى الهندية ١١٥٥١، حلبي كبير الاهور ١١٥ ، فتح القدير ٥٣/٢ ، البحرالراق كوئه ٢٢/٦) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور بوری غفرله ۱۲۲۷ میراد ۱۳۱۷ م نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے قصبہ میں دوجگہ جمعہ قائم کرنا؟

**سے ال** (۱۰۸۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے قصبہ میں کافی سالوں سے صرف دوجگہ جعہ ہوتا تھا، ایک حنفی امام کا اور دوسراا ہل حدیث امام کا جنفی مسجد میں امام سابق مولا نا قمر مرحوم کے زمانہ میں زیدا ورمولوی حبیب نا ئب امام تھے،مولا ناقمرکے انقال کے بعد مولوی محمر حبیب صاحب کو جمعہ کا امام بنایا گیااورزید کونائب امام، مولوی محمصیب کے امام بننے کے بعد ان کے کچھ طرزعمل اور دونین بار جامع مسجد میں کچھ لوگوں کے خلاف انہیں ذلیل کرنے کے لئے جارحانہ تقریریں کرنے سے عوام میں کافی انتشار پیدا ہوگیا، بہ بدمزگی تو تھی ہی ،اس کے علاوہ اب قصبہ کی آبادی پہلے سے کافی بڑھ چکی ہے، اس لئے قصبہ کے کچھذ مہ داروں نے باہم رائے مشورہ کر کے ضرورہ ٔ ایک تیسری مسجد میں جمعہ قائم کرا دیا، اوراس کی امامت کے لئے زید کو تیار کرلیا،مولوی محمر حبیب صاحب کو اس جملہ ہے بہت تکلیف ہوئی،اور انہوں نے اس کوعوا می مسلہ بنا کراس جعہ کی زبر دست مخالفت شروع کردی، اورتح کیک چلائی کہ چوں کہ سالوں سے ایک ہی مسجد میں جعہ ہونے کی روایت چلی آ رہی ہے؛اس لئے اپیا کرنے ے اتحادثوٹ جائے گا؛ لہٰذاا ورکسی مسجد میں جمعہ نہ ہو، جب کہ امام سابق مولا ناقمرٌ کے زمانہ میں اہل حدیث کا جمعہ حبیب صاحب نے ہی قائم کروایا تھا،اور خطبہ کی کتاب بھی اینے پاس سے دی تھی،جہاں اس وقت قریب ایک ہزار حنفی نمازیڑھتے ہیں، اہل حدیث کے صرف دو حیار لوگ ہیں۔ الغرض جمعہ رو کنے کے لئے ہر حربہ استعال کیا گیا، مثلًا نماز نہ ہونے دینے کے لئے مسجد میں تالا لگوادینا، رات میں مسجد کے تھمبے گرادینا، جمعہ میں شامل لوگوں کوعوام سے باکل الگ تھلگ کر دینے کی جریورکوشش کر نااور ہرطرح ہےانہیں ذلیل کرنے کی بلاننگ کرنا،جمعہ ختم کرانے کے لئے دوکا نیں بند کرانا، وغیرہ وغیرہ ۔ مگر جمعہ ختم نہیں ہوا؛ بلکہ اور زیادہ کامیاب ہوتا جلا گیا، آج بھی مبجد کے باہرتک جعمیں صفی لگتی ہیں ،اس لئے کہاوقات کے فرق کے ساتھ کی جگہ جعہ ہونے میں عوام کو کا فی سہولت ہے، جمعہ تو ختم نہیں ہوا، مگر اب اس بات کو لے کر زید اور مولوی حبیب صاحب میں زبردست تنازعہ ہے،جب کہ دونوں عالم ہم مسلک وہم عقیدہ ہیں..... چناں چہاتی بنیاد پرایک بارمولوی صاحب نے بیکہا کہ یہاں علاقہ میں ایک موضع بھٹوا مئو کے جلسہ دستار بندی میں مسجد کے امام نے عشاء کی نماز کے لئے زید کومسلی پر بڑھادیا تو مولو تجہد حبیب صاحب اگلی صف میں سے، صفوں کو توڑتے ہوئے مسجد نکل کر بھاگ گئے، دوسری جگہ جا کر نماز پڑھی جب کہ ہمارے علاء اورعوام نے زید کے پیچھے نماز پڑھی، پوچھنے پرمولوی صاحب نے بیکہا کہ چول کہ زید نے دوسرا الگ جمعہ کر کے اتحاد تو ڑ دیا، اس لئے ہماس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہم بیا تحاد پیدا کر نے کے لئے کررہے ہیں، شرعاً ان میں کوئی قص نہیں ہے، اس لئے قرآن وحدیث کی روشیٰ میں بیار شاوفر مائیں کہ مولوی صاحب کا پیمل شرعاً کیا ہے، اور نود ایسے مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے اور اس کواما مت کے لئے بڑھانا کیا ہے، جواس طرح کی حرکتیں ایسے مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے اور اس کواما مت کے لئے بڑھانا کیا ہے، جواس طرح کی حرکتیں کرتا ہو، کہا یہ سب اتحادیے؟

کیاکس کے پیچھےنماز نہ پڑھنے کے لئے مطلقاً یہ کہددینا کا فی ہے کہ بس میرادل نہیں چاہتا؟ اس لئے میں نہیں پڑھتا، ایشے محص کے لئے کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: کثرتِ آبادی کی بناء پرمساجد نگ پر جانے کی وجہ سے ایک بستی میں متعدد جمعہ کا قیام شرعاً درست ہے؛ البذائی مجد میں جمعه شروع کرنے کی وجہ سے اس مجد کے امام یاذ مہداران سے برطامخاصت کی کوئی شرعی وجہ نہیں، اوراس کی خالفت میں سوال میں ذکر کردہ جن مولوی صاحب نے نامناسب حرکتیں کی میں، وہ ان کے مقام اور منصب سے گری ہوئی میں، اوران کے بیا عمال امت میں انتشار کا باعث میں؛ البذائمیں اپنی حرکتوں سے باز آجا نا چاہئے ،اور آپسی اختاا فات کوبالائے طاق رکھ کر باہم میل جول سے رہنے کی فضا بنانی چاہئے۔

وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقاً على المذهب وعليه الفتوى. شرح الممجمع العيني وإمامة فتح القدير. دفعاً للحرج (در مختار) وتحته في الشامية، وقوله: مطلقاً أي سواء كان المصر كبيرًا أولا، وسواء كان التعدد في مسجدين أو أكثر، قوله: دفعاً للحرج؛ لأن في إلزام اتحاد الموضع حرجاً بينا لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين ولم يوجد دليل عدم جواز التعدد.

(شامسي ٦٦٣ - ١٥ زكريا، شامسي ١٤٤/٢ كراچي، تبيين الحقائق ٢٦/١ ٥ كراچي، الفتاوي الهندية ١٤٥/١ ، حلبي كبير ٥١١ لاهور، فتح القدير ٥٣/٢، البحرالرائق ٢٤٢/٢ كوئه) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان مفور پورى غفر له ١٣٢٣/١/٣٣٠ الص الجواب صحيح، شير احمو غاالله عنه

# جگہ تنگ پڑجانے کی وجہ سے دومسجدوں میں جمعہ قائم کرنا

سوال (۱۰۸۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکار ذیل کے بارے میں کہ: محلّہ شکر واری کی مسجد شخ گھسو شخی صاحب میں جعد کی نماز میں جگہ کی تگی کی وجہ سے لوگوں کو بارش اور موسم گرما میں کھلے میں میں شخت تکلیف ہوتی ہے، نیز جگہ کی کی کے باعث اکثر لوگوں کی نماز جعد چلی بھی جاتی ہے، اس مسکلہ سے خمٹنے کے لئے مندر دجہ ذیل تجویز ہیہ ہے کہ مسجد شخ گھسو شخی صاحب سے کچھا صلہ پرای محلّہ میں درزیانہ کی مسجد میں جعدادا کیا جائے، اس لئے آپ حضرات سے گذارش ہے کہ شرع کے مطابق اجازت عنایت فرما کیں۔

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: بوبضرورت ايك شهرك متعدد مجدول بين اقامت جمعد كي فقهاء في ارت دى هم الهذاصورت مسئوله بين مجدداز بان بين جمعة انم كيا جاسكتا هم ولاباس بالجمعة في موضعين أو ثلاثة في مصر واحد الصحيح عند ابي حنيفة ومحمد يجوز و (الفتاوى لتاتارخانية ٥٥٠/٢ ركويا، فقح لقدير ٢٢٤٨ ركويا، الفتاوى لهندية ١٥٤/١ كولاه) كيير لاهور ١١٥ تنوير الابصار مع الدلمختار ١٥/١ ركويا، فقح لقدير ٢/٣٥ البحرلرائق ١٤٢/٢ كولاه) قيل: بل يجوز عند الحاجة أن نصلي جمعتان في المصر كما صلى علي عيدين للحاجة. (إعلاء السنن/ باب تعدد الجمعة في مصر واحد ٩١/٨ بيروت) فقط والله تعالى أعلم عيدين للحاجة. (إعلاء السنن/ باب تعدد الجمعة في مصر واحد ٩١/٨ بيروت) فقط والله تعالى أعلم

# لوگوں کی کثر ت اور مسجد کے تنگ ہونے کی وجہ سے شہر کی دوسری مسجد میں جمعہ قائم کرنا

**سےوال** (۱۰۸۹):-کیافر ماتے ہیں علماء دین دمفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ:کسی شہرمیں روڈ پر جو کہ ثنالاً وجنوباً واقع ہے،سواسواسوا ورڈ پڑھڈ پڑھسوگز کے فاصلہ پریانچ مساجد ہیں، آخری مسجد سب معجدول سے جنوب میں واقع ہے، اس میں قدیم زمانہ سے جعد کی نماز ہوتی آ رہی ہے،اس سے پہلے شال میں جومسجد ہے وہ چھوٹی ہے،اور وہاں جمعہ کی جماعت نہیں ہوتی ، پیج ہا زار میں جومسجد ہے وہاں بھی جمعہ کی نمازیجاس سال پہلے سے جاری ہوئی ہے ،اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ جباس مبحد میں بھی سارے نمازی نہ ہاسکے تو سب سے پہلے ثال میں واقع مىجدىيں جمعه كى نماز شروع كردى گئى، جسے تقريباً بندرہ بيس سال ہو يكيے ہيں، اب ايك مىجدان دونوں کے درمیان میں واقع ہے، جس میں آج تک جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی ، کچھسالوں سے بیہ محسوس کیا جار ہاہے کہان دونوں مسجدوں میں بھی اب نمازی پوری طرح نہیں ساسکتے ہیں ، تواب درمیان والی مسجد میں جمعه شروع کرانے کا فیصلہ اہل محلّہ اور اہل باز ارمسلمان کر چکے ہیں، بیجھی ﷺ باز ارمیں واقع ہے،اور آس یاس زیادہ تر دوکا نیں مسلمانوں کی ہیں،اس مسجد کے آ گےا در پیچیے جو محلے آباد ہیں، وہ بھی مسلم آبادی والے ہیں، ان سے بڑھ کر بیا کہ بیہ مبعد ۲۰/۳۰رسال سے تبلیغی جماعت کامر کز بھی بنی ہوئی ہے، اور یہ بھی اتنی بڑی ہے کہ پندرہ سترہ سوآ دمی بیک وقت اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں،اس مسجد کے نمازیوں اور مقتدیوں نے جو کہ دونوں محلوں کے ہاشندوں اور بازار کے کثیرالتعدا دافراد بیشتمل ہیں ،اس مسجد میں جمعہ جاری کرنے کا فیصلہ آس یاس کی دونوں معجدوں کے یر ہوجانے اور بیشتر لوگوں کونماز جمعہ اداکرنے کی جگہ نہ ملنے کی وجہسے کیا ہے،خدا شاہد ہے کہ کوئی اور وجہ جمعہ جاری کرانے کی نہیں ہے،مسلم آبادی اور نمازیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کی بنایر یہ بھی قیاس کیاجار ہاہے کہ جمعہ جاری ہوجانے کی صورت میں کچھ مدت بعداس مسجد میں بھی نماز جمعیادا کرنے کے لئے جگز نہیں ملے گی، میں بھی مستقبل میں اتنی پر ہوجایا کرے گی۔

شرع حکم ہے مطلع فر مائیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حفرات فقهاء نے ایک بستی میں متعدد جگہ جمعہ قائم کرنے کی اجازت دی ہے؛ لہذا مسئولہ صورت میں دومری متجدمیں جمعہ شروع کرنا شرعاً جائز اور درست ہے۔

وتؤدي في مصر في مواضع أى يصبح أداء الجمعة في مصر واحد بسمو اضع كثيرة وهوقول أبى حنيفة و محمد و هو الأصح؛ لأن في الاجتماع في موضع واحد في مدينة كبيرة حرجابينا وهو مدفوع. (البحر الرائق ١٤٢/٢ كوئنه) وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقاً كان التعدد في مسجدين أو أكثر. (شامي ١٥١٣ زكريا، تبين الحقائق ١٦٢ وزكريا، الفتاوي الهندية ١٥٤١ شامي ١٤٤/٢ كوئنه) فقط والله تعالى الملم كراجي، حلبي كبير ١٥١ لاهور، فتح القدير ٥٣/٢ البحر الرائق ١٤٢/٢ كوئنه) فقط والله تعالى الملم كتير: انقر محمد علمان مضور بوري غفر لا ١٢٢/١٨ هوري فتح القدير ١٤٢٠ المجارات من المجارات عن المجارات عن الله عند المجارات عنه الله عنه المجارات عنه الله عنه المجارات عنه المجارات عنه المجارات عنه المجارات عنه المجارات عنه المجارات عنه المحرون في المحرورة في المحرورة

# مذہبی تعصب بیندوں کے شرورسے بیخنے کے لئے علاحدہ جمعہ اور عیدین قائم کرنا

سوال (۱۰۹۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیا نِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید کا گھرایک ایسے شہریل واقع ہے جس کا نام پور بندر ہے، اوراس شہری موجودہ آبادی تقریباً ایک لاکھ ہے جس میں اسی فیصد غیر مسلم ہیں ،صرف میں فیصد مسلمان ہیں ،فرقہ کے اعتبار سے ان بیس فیصد مسلمانوں میں کچھ شیعہ ہیں اور کچھ تی ہیں ،ان بیس فیصد مسلمانوں کے مابین کل آٹھ مسجدیں ہیں ،ایک عیدگاہ ہے اور دوقبر ستان ،جس میں سے ایک شیعہ کا ہے اور ایک سنیوں کا ،ست مسجدیں سینوں کی ہیں اور ایک مسجد شیعہ کی ہے ، ایک سوسالہ مدر سہ جس میں سارے سات مسجدیں سینوں کی ہیں اور ایک مسجد شیعہ کی ہے ، ایک سوسالہ مدر سہ ہے جس میں سارے

شیعه اورسیٰ کے بچے اور بچیاں تعلیم یاتے ہیں،ان حضرات نے بریلی سے ایک فتو کی منظایا،اس فتویٰ کے اندرعلاء بریلی نے نعوذ باللہ عموماً جملہ علاء دیوبند پر اور خصوصاً حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتويٌّ، حضرت مولا نارشيد احمرصاحب گنگو ہيٌّ، حضرت مولا نااشر ف على صاحب تھا نويٌّ و دیگر بڑےا دراہم ا کابرین پر کفر کافتو کی لگایا ہے،اسی شہر کے بہت سے بھولے بھالے مسلمانوں کو انہوں نے اس تکفیری فتو کی پر دستخط کرنے پر مجبور کیا اور ان بھولے بھالے مسلمانوں نے ان کے پھندے میں آ کراس پرد شخط کردئے،اور آج پیمسلمان انہیں کے قدم بدقدم اوران کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، اوران کی ہاتوں پر مکمل طور پر عمل کررہے ہیں،ان بیس فیصد مسلمانوں میں تنہا زید کا گھرالیا ہے جود یو بندی مسلک کی ترجمانی کر رہاہے،اوراسی پرجما ہواہے،زید کو ہرطرح ان شر پیندوں نے بہکایا،اورایے تکفیری فتو کل پر دستخط کرنے برمجبور کیا مگرزید کسی طرح تیار نہ ہوااور نہ ہے۔ اب صورت ِ حال بیہ ہے کہ زید کو نہ تو ان مساجد میں سے کسی مسجد میں آ نے دیا جا تا ہے اور نه عیدگاه میں عیدین کی نماز کے لئے اجازت ہے اور نہ تو زید کے بچوں کا اس سوسالہ مدرسہ کے اندر دا خله لیاجا تاہے،مجبور ہو کرزیدنے اپنے بچوں اور بجیوں کی تعلیم کا انتظام اپنے شہر سے دورد وسرے شہروں میں کر دیا ہے،اور نہ ہی زید کی کسی میت کوقبرستان میں فن کرنے کی ا جازت ہے،جبیبا کہ آج ہے جا رسال قبل زید کے ایک بڑے بھائی کا انتقال ہوگیا تھا، زید کی اجازت لینے ہے قبل ہی ان شرپیندوں نے جملہ مساجد کے اندریہ اعلان کرادیا کہ ان کی نماز جنازہ نہ کوئی پڑھائے اور نہان کواینے قبرستان میں فن کرنے دیا جائے ، چنال چہزید نے مجبور ہوکراینے شہرے۸۴رکلومیٹر دور ا یک شہر مانگرول میں لے جا کر فن کیا، نیز زیدنے اس سوسالہ مدرسہ کے اندر گیارہ سال تعلیم حاصل کی ،بعد ہماڑ ھےستر ہمال معلم کی حیثیت ہے رہا،اس کے بعداس کواس کئے نکال دیا گیا كهاس نےاس تكفيري فتو كاير و سخط كرنے سے صراحة الكاركرديا، اب ان كا منشاء يہ ہے كه ياتوبيه ہارےاں تکفیری فتو کی پردستخط کر کے ہارے قدم بہ قدم اور ہمارے شانہ بہ ثانہ چلیں اور یا تواس شہر کو چھوڑ کر دوسر ہے شہر کو اپنا وطن اصلی بنالیں ، بیان حضرات کا نایا ک منصوبہا ورنایا ک ارادہ ہے ،

نیز زید سے تعلق رکھنے والوں کو بھی اس تکفیری فتو کی پر دستخط کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے، اب صورتِ حال یہ ہے کہ زیدان تمام (نمازعیدین، نماز جمعہ، پنج وقتہ نماز، تعلیم تعلّم) چیزوں کی ادائیگی الگ سے کرنے پر مجبورہے۔

اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ ایسی صورت میں زید کیا کرے؟ اگر مسجد وغیرہ میں جاتا ہے تو خون خرابہ کے سوا دوسرا کچھ نہیں ، کیا زید اپنے گھر کے چندا فراد کو لے کرعیدین اور جمعہ کی ادائیگی گھریر ہی کرسکتا ہے یانہیں؟ اورا گرانہیں وجوہات کی بناپر عیدین اور جمعہ کی نماز اوانہیں کرتا تو شرعاً مؤاخذہ تو خدہ ہوگا؟

### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: ایک شهریس متعدد جگه جمعه وعیدین کی جماعت ہو عتی علی البیدا اگر آپ شهر کی مساجد میں کسی طرح بھی جماعت میں شرکت نہیں کر سکتے تو آپ کے لئے گئوائش ہوگی کہ الیمی جگه جمعہ وعیدین قائم کریں، جہاں ہرایک کو آنے کی اجازت ہو، اس طرح جماعت میں کم از کم تین مکلّف شرعی افراد شریک ہوں۔

وأما إقامة الجمعة في مصر واحج في موضعين فقد ذكر الكرخي أنه لا بأس بأن يجمع في موضعين الدنان ١٥٨٦١ و كريا، الفتاوئ بأس بأن يجمع في موضعين أو ثلاثة عند محمد. (بنائع الصنائع ١٥٨٦١ و كريا، الفتاوئ الهندية ١٥١١ كذا في حلبي كبير ٥١١ لاهور، تنوير الأبصار مع الدالمختار ١٥١٣ زكريا، ١٤٤١٢ كراجي، فتح القدير ٥٣١٦، البحرالرائق ١٤٢١٢ كوئنه)

وفيه: ومن شر ائطها الجماعة وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام ومنها الإذن العام. (هدايه ١٦٩/١) الفتاوى الهندية ١٤٨١) فقط والدّلتا لل اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله

ضرورت کی بنا پرشهر میں محلّہ کی مسجد میں جمعہ قائم کرنا؟ سوال (۱۰۹۱): -کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ہیں کے بارے

میں کہ: زید کےشہر میں تین مسجد س ہیں،جس میں سے دومسجدوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے (۱) جامع مبحد (۲) محلّه کی مبحد، فی الحال جامع مبحد مصلیان کی کثرت کے سبب تنگ ہور ہی ہے ،صورت حال بیہ ہے کہ نمازی حضرات وضو خانہ کے حصہ اورمسجد کے اندر ونی و بیرونی و صحن کےعلاوہ خارجی حصہ میں مجبوراً نمازیڑ ھتے ہیں، یعنی جہاں لوگ چیل وغیرہ نکالتے ہیں،اس سے داضح رہے کہ دوسری مسجد جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، وہ آبا دی سے قدرے دورہے، نیزاس کےاطراف واکنا ف مسلمانوں کی آبادی بھی کم ہے،اور تیسری مسجد جہاں جمعہ کی نمازنہیں ہوتی ہے وہ بس اسٹینڈ مخصیل اور دوخصیلوں کے سب سے بڑے اسٹیٹ بینک سے متصل اور ٹاؤن ایریا آفس کے روبرو ہے، مزیداس مسجد کے اطراف میں تین انٹر کالج، منصف کورٹ،ایس ڈی ایم کورٹ،تھانہ ہائپیلیس اور ڈاک بنگلہ کے علاوہ دیگرسر کاری دفاتر وسرکاری ملا زمین کی رہائش گا ہیں ہیں،مزید برآ ں اس محلّه میں مسلمانوں کی کثرت ہے،تقریبابالغ مردمسلمانوں کی تعدادیا نج سویے متجاوز ہے، ا ب جامع مسجد میں جگہ کی قلت ،ا س محلّہ میں مسلمانوں کی کثر ت اور سر کا رکی د فاتر و کالج کے اوقات جامع مسجد کے اوقات سے عدم موافقت کی بنا پر اس تیسری مسجد کے اراکین لوگوں کی پریشانی دیکھ کرسہولت رسا ں متنا ول صورت کےطوریرا س مسجد میں بھی جمعہ کی نماز کا اہتما م کرنا چاہتے ہیں، سوال ہیہ ہے کہ کیا ان حالات کے پیش نظرا س تیسری مسجد میں جمعه کاا ہتمام درست ہوگایانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرآبادی کی کثرت کی وجدے ضرورت ہوتواس تیری مجدین بھی جعدقائم کرنادرست ہے۔

ثم إقامة الجمعة في موضعين أو أكثر من مصر واحد في جوامع الفقه عن أبي حنيفة روايتان، والأظهر عنه علم جوازهافي موضعين، وقال شمس الأثمة السرخسي في المبسوط الصحيح من قول أبى حنيفة و محمد جوازها ولهما أن

الشرط المصر الجامع وهو موجو دفي كلفريق؛ ولأن تهييج الفتنة كأن يكون بين أهل مصر اختلاف بحيث تتور الفتنة باجتماعهم و قد أمرنا بتسكينها. (حلبي كبير ٥٠١- ٥٠ لاهور، الفتاوي الهندية ٥١٤، شامي ١٤٤/٢ كراچي، ١٥١٣ زكريا، فتح القدير ٥٣/٢، البحرالرائق ١٤٢/٢ كوئنه) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمسلمان منصور اپوری غفرله۱۳۲۵/۸/۱هه الجواب صحیح:شبیراحم عفاالله عنه

### ۵۰ر ہزار کی آبادی میں ایک سے زائد مساجد میں جمعہ

سوال (۱۰۹۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکاہ ذیل کے بارے میں کہ: قصبہ محمدی میں دستیاب ہے،
میں کہ: قصبہ محمدی جس کی آبادی بچاس ہزار ہے اور ہر ضرورت کی چیز قصبہ محمدی میں دستیاب ہے،
دریافت طلب امریہ ہے کہ ایک صورت میں متفرق مسجدوں میں جمعہ ہوسکتا ہے کہ نہیں ؟ ویسے قرب
وجوار کے گاؤں کے لوگ بھی جمعہ کی نماز اداکرنے قصبہ میں آتے ہیں، اس تفصیل کے بعد مفتیان
کرام سے گذارش ہے کہ وضاحت فرمادیں کہ جمعہ کی نماز ایک مسجد کے علاوہ دیگر مساجد میں ادا
کرنے میں شرعی نقطہ نظر سے کوئی قباحت تو نہیں ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: شريعت كامنشاء يكى ہے كه جمعه كى نماز ميں مسلمانوں كى اجتاعيت كا بحر پورمظاہرہ ہواور يہ كالل طور پراس وقت ہوسكتا ہے جب كه پورك يہتى ميں ايك بڑى مسجد ہى ميں جمعه كى نماز كا اہتمام كيا جائے ، حضرات فقہاء نے اگرچہ بڑھتى ہوئى آبادى اور ديگر ضروريات كے تحت ايك بىتى ميں متعدد جگہ جمعة قائم كرنے كى اجازت دى ہے ، بگر بہر حال اولى اور افضل يہى ہے كہ ايك بنى جگہ جمعة قائم ہو۔ (ستفاد: قادئ مود يه ١٨٥٨ اذا بحيل، كفايت المفتى ٢٣١٣، قادئ دار العلوم ٥٠٥٥) كدا يك بنى جگہ جمعة قائم ہو۔ (ستفاد: قادئ تحت إلى أبي موسى، وإلى عمرو بن العاص، وإلى عمد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أن يتخذ مسجد جامعا و مسجد للقبائل، فإذا

كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة. (أعرجه ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق، كذا في تلخيص الحبير، إعلاء السنن ٩٠/٨ رقم: ٢٠٨ دار الكتب العلمية)
والأفضل هو الجامع الواحد إذا لم يكن عذر وضرورة. (الفتاوى التاتار حائبة ٥٠/ ٢٥ رقم: ٣٢٦٨ زكريا)

تؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقا على المذهب، وعليه الفتوى. (شامي ١٥٣/ زكريا، ١٤٤/٢ كراچى، كذا في البحر الرائق ١٤٩/٢ فتح القدير ٥٣/٢، الناتار خانية ١٥٠ ٥ زكريا، كذا في البدائع الصنائع ١٨٦/١) فقط والله تعالى علم كتبه: احتر محمسلمان منصور لورى غفرله

### تین ہزارکی آبادی میں دوجگہ جمعہ قائم کرنا؟

سوال (۱۰۹۳):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکاہ ذیل کے بارے میں کہ: میرے موضع کی آبادی قریب تھیں سو
میں کہ: میرے موضع کی آبادی قریب تین ہزار ہے، جس میں مسلمانوں کی آبادی قریب تھیں سو
کی ہے، ہمارے گاؤں میں دومبحدیں ہیں، جس کی دوری قریب پون کیلومیٹر کی ہے، بڑی مبحد میں
جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اب ہم لوگ چھوٹی مبحد میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے گاؤں میں کی
سڑک اور بکی کی سہولت ہے اور ضروریات زندگی کی چیزیں دستیاب ہیں، ایک تیسری مبحد بھی گاؤں
سے ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے، جہاں چورا ہہ بھی ہے، وہاں بھی جمعہ کی نماز ہوتی ہے، ایسی صورت
میں جسم مبد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے اس میں جمعہ کی نماز پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟
باسمہ سجان تو بالی گا

الجواب وبالله التوفیق: ندکوره آبادی قریهٔ کبیره کے تکم میں ہے،اوروہاں جمعہ کا قیام جائز ہے،اوردہاں جمعہ کا قیام جائز ہے،اور بہتریہ ہے کہ اجتماعیت برقرار رکھنے کے لیے بستی میں ایک ہی جگہسب سے برقی مسجد میں جمعہ کا قیام مناسب نہیں ہے،لیکن اگر وہاں جمعہ کا تائم کردیا جائے تو وہ بھی درست ہوجائے گا۔ (ستفاد فادی دارالعلوم ۵۷۸)

#### وتؤدى في مصر بمواضع كثيرة مطلقاً على المذاهب، وعليه الفتوى.

(درمختار معالشامي ۱٦/٣ زكريا، ١٤٤/٠ كراچى، الفتاوى الهندية ١٤٥/١، حلمي كبير ٥١١ لاهور، فتح القدير ٥٣/٢، البحرالرائق ٢٤٩/٢ كوئنه) **فق***طوا اللاتعالى اعلم* 

کتبه:احقر محرسکمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۸/۲/۱ه الجواب صحیح: شیبراحم عفاالله عنه

### بڑے گا وُں میں دومسجدوں کے بجائے ایک مسجد میں جمعہ پڑھنازیا دہ بہتر ہے

سوال (۱۰۹۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: ایک گاؤں میں ایک مسجد ہے، اس میں نماز جمعہ ہوتی تھی بعد میں کچھا ختلا فات کی بناپر دو مسجدیں بن کئیں، اور دونوں میں نماز جمعہ ہونے گئی، پھرا یک ہوجاتی ہے، پہلی والی مسجد میں جمعہ کم نماز پورے گاؤں والے پڑھنے لگے اور بعد والی میں بنج گانہ، درانحالیکہ پہلی والی میں بھی پانچ وقت نماز ہوتی ہے، شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

وتؤدى الجمعة في مصر واحد في مواضع كثيرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو الأصح. (الفتاوئ الهندية ١٥٥١، حلبي كبير ١١٥٠ لاهور، تنوير الأبصارمع الدر المختار ١٥٣٦ زكريا، ١٤٤١٢ كراچي، فتح القدير ٥٣/٣، البحرالرائق ٢٤٩٢ كوئه) فقط والله تعالى علم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلدا ۱/۲۱/۱۳۲۸ هـ الجواب صحیح: شیبراحمه عفااللّه عنه

# گاؤں میں جمعہ کا حکم

كياحضورعليهالسلام سے گاؤں ميں جمعہ برِ هنا ثابت ہے؟

سوال (۱۰۹۵):-کیافر مانے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: گا وُل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جمعہ پڑھنے کا ثبوت ہے یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البجواب وبالله التوفيق: كي كاوَل مِن نِي كريم صلى الله عليه وللم كانماز جمعه پڑھنا یاصحابہ کونما زجمعہ پڑھنے کی اجازت دینا ثابت نہیں ہے، ہلکہ روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آ پ کی طرف سے چھوٹی آبادی میں جعہ قائم کرنے کا حکم نہیں تھا،ای وجہ سے جب آ پ ہجرت فر ما کر مدینه منوره تشریف لائے اور چود ہ دن قبامیں قیام فرمایا جواس وقت مدینه کے قریب ایک گاؤں تھا، تواگر چہ جمعہ کی فرضیت مکہ معظّمہ میں ہو چکی تھی، پھر بھی آ پ نے قبامیں جمعہ کی نماز قائم نہیں فر مائی، حالاں کہ وہاں جمعہ قائم کرنے میں کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں جمعہ قائم کیا، اور روایات سے بی بھی ثابت ہے کہ آپ کے ہجرت فرمانے کے پہلے ہی سے مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ صحابی جلیل حضرت اسعد بن زرارہؓ کی امامت میں نما زجمعہ ادا کیا کرتے تھے،اور مدینہ منورہ کے بعدسب سے پہلے جمعہ کا قیام بحرین کے شہر جوا ثی میں ہوا یہ کو ئی چیوٹی آیا دی نہیں تھی ، بلکہ بڑا ساحلی شہرتھا جہاں مسلمانو ں کواجتاعیت حاصل تھی ،اگر جمعہ چھوٹے جھوٹے گاؤں اور بستیوں میں جائز ہوتا تو کیا دجہ تھی کہ مدینہ کے اردگرد آباد یوں میں آپ نے جعدقائم نہیں کیا؟ ان آبادیوں میں جعد کا قائم نہ کرنادلیل ہے کدا قامت جعد کے لئے بڑی آبادی شرط ہے، اس سلسلے میں علاء احناف نے مستقل تصنیفات کھی ہیں ، ان کا مطالعہ مفید بهو گا\_( مىتفادرسالە:اۋق العرىٰ فى تتحقىق الجمعيە فى القرىللعلامة رشيداحمر گنگوبى٢٢٩ )

جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الجمعة وهم الذين سموها الجمعة - فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة، فصلى بهم يو مئذ، وذكرهم وسموها الجمعة. (المصنف لعبدالرزاق ١٩٥٢، سنن ابن ماحة ٢٦) إن أول جمعة جمعت في مسجد رسول الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواثي من البحرين. (صحيح البخاري ١٩٢١، سنن أيي داؤد ١٥٣/١)

وفي الصحاح: أن جواثا حصن بالبحرين فهي مصر. (فتح القدير ١٠/٥ دارالفكر بيروت)

شرعت صلاة الجمعة بمكة ولم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بها لعدم تمكنه من ذلك، وأول جمعة أقيمت في الإسلام الجمعة التي أقامها أسعد بن زرارة أحد النقباء إثنا عشر، فصلها بالمدينة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه المدينة. (شامي ٣/٣ زكريا، فناوى دارالعلوم ٥٨٨٠) فقط واللات الحام المدينة. الشامية التجميل التحريم المدينة المدي

موجودہ زمانے میں گاؤں میں جمعہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟

سےوال (۱۰۹۷):- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اس زمانہ میں گاؤں میں نماز جمعہ پڑھنے کیا تھم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: اس زمانه ميں بھی گاؤں اور چھوٹی بستی میں جن کی آبادی ڈھائی تین ہزارہے کم ہوجمعہ پڑھنا جائز نہیں۔

لا تنصبح النجيمعة إلا في مصر جامع أو في مصلى المصر ولا تجوز في القرئ. (هدايه ١٨/١ شامي ٧/٣ زكريا، اعلاء السنن ١١٨ مكه مكرمه) عن حنيفة رضي الله عنه قال: ليس على أهل القرى جمعة، إنما الجمعة على أهل الأمصار: مثل المدائن. (المصنف لابن أبي شية ٢٠٤٤ رقم: ١٠٠٥ المحس العلمي) إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة في القرى ولم يأمر بها فيها، فعلم بهذا أن القرى ليست محل إقامة الجمعة. (بذل المحهوده ٢٠٥٠ مركز الشيخ أبي الحسن الندوي)

ولاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاضي ومنبر وخطيب. (شامي ١٣٨/٢ كراچي، ٧/٣ زكريا)

وأما الـقرى فإن أراد الصلاة فيها فغير صحيحة على المذاهب. (البحر الرائق ١٤١/٢ كوئنه) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ۲۵/۴/۲۵اه الجواب صحح:شیم احمدعفاالله عنه

جمعة شروع كرنے سے پہلے سی معتبر عالم دین سے گاؤں كامعائنه كرانا؟

سوال (۱۰۹۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بندہ کا گھر ایک ایسے گاؤں میں ہے جس کی آبادی تین ہزار سے زائد ہے اور ضرورت کا سامان بھی بآسانی مل سکتا ہے، اور اس گاؤں میں پہلے سے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی، اور اب اس گاؤں کے لوگ جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس گاؤں میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی کوئی صورت ہے یانہیں؟

نوٹ: - گاؤں تک پختہ سڑک ہے، ۱۵ردو کا نیں ہیں، چھسات ڈاکٹر بھی ہیں، پر دھان ہیں، نیز نصف مکانات پختہ ہیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نركوه گاؤل يس اگرروزمره كي ضرورت كي چزين

بآسانی مل جاتی ہیں اور آس پاس کے علاقوں میں اسے بڑا گاؤں کہا جاتا ہے توالی جگہ قریمۂ کیرہ قرار دی جاسمتی ہے اور وہاں اقامت جمعہ جائز ہوسکتا ہے؛ تاہم جمعہ شروع کرنے سے پہلے احتیاط اس میں ہے کہ کسی معتبر مفتی اور عالم دین کو گاؤں کا معائنہ کرادیا جائے اور اس کے فیصلہ پڑمل کیا حائے ۔ (ستناد: فادی محودیہ ۱۳۲۷–۱۳۲۷ فاجیل)

وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتيه من غير تقييد بمذهب ولهذا قال في الفتح الحكم في حق العامي فتوى مفتيه. (شامي ٢١١/٦ كراچي، شامي، الصوم / مطلب في حواز الإفطار بالتحري ٣٨٨/٣ زكريا، البحرالرائق ٢٣/٢ ورشيدية) فقط والله تعالى اعلم مطلب في حواز الإفطار بالتحري ٣٨٨/٣ زكريا، البحرالرائق ٢٣/٢ درشيدية) فقط والله تعالى اعلم

9/11/11/11/16

# قریه مغیره میں اقامت جمعه کیلئے امام شافعی کے مسلک پڑمل کرنا؟

سوال (۱۰۹۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک گاؤں میں سب چیزیں تو نہیں مل سکتیں ، ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعض بعض چیزیں لل جاتی ہیں، شہر کی طرح نہیں ملتی ہیں، اور اس بستی کی آباد کی دوڈھائی سوافراد پر مشتمل ہوگی، کیا اس بستی میں جمعہ کی نماز پڑھنا امام صاحبؓ کے نزدیک صحیح ہے یانہیں؟ اورامام صاحبؓ کے نزدیک جمعہ کی مان نماز کے لئے کیا کیا شرائط ہیں؟ اوراگرہم نے تمام مسلک کو مان لیا اوراکیک بات امام شافعؓ کی مان لی تو کوئی حرج تو نہیں، اگر ہے تو واضح فرمائیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبسالیہ التوفیق: سوال میں ذکر کر دہ بہتی قریر صغیرہ ہے، حفیہ کے نزدیک وہاں اقامت جمعہ جائز نہیں ہے، وہاں جمعہ پڑھنے سے ظہر کی نماز ذمہ سے ساقط نہ ہوگی اور اس مسئلہ میں کسی دوسر سے امام کے ندہب پڑمل کرنا بھی کسی حفی مقلد کے لئے جائز اور درست نہیں ہے۔

اختلف العلماء في المواضع الذي تقام فيه الجمعة ..... و مذهب أبى حنيفة لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو مصلى المصر، ولا تجوز في القرئ ..... اتفق علماء الأمصار على أن الجمعة مخصوصة لا يجوز فعلها في غيرها ؟ لأنهم مجتمعون على أنها لا تجوز في البوادي. (بذل المحهود، الصلاة / باب الحمعة في القرئ ٢١/٥ مركز الشيخ أبي الحسن على الندوي)

و في المسوى: اتفقوا على أن لا جمعة في العوالي ..... فقال أصحابنا: هي مخصوصة بالأمصار ولا تصح في السواد، وهو قول الثوري و عبيد الله بن الحسن. (أو حز المسالك / باب ما حاء في الإما ينزل بقرية يوم الحمعة في السفر ٢٤٤/٢ إداره تاليفات أشرفية)

ولو أن رجلا برئ من مذهبه باجتهاد و صح له كان محمود مأجورا، أما انتقال غيره من غير دليل بل لما يغب من عرض الدنيا و شهوتها فهو مذموم الأثم المستوجب للتأديب والتعزير، لإرتكابه المنكر في اللين واستخفافه بدينه و مذهبه ١٠/٤ كراچى)

وفيما ذكرنا إلى أنه لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و خطيب، كما في المضمرات. والظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة إلا أن في الجواهر لو صلوا في القرئ لزمهم أداء الظهر. (شامي ١٣٨١٢ كراچي، ٧١٣ زكريا) شرط جواز أداء الجمعة المصرحتي لا يجوز أداؤها في المفاخرة ولا في القرى ..... وما روينا من قول على وحليفة ليس على اهل القرى جمعة. (تبين الحقائق ٥٣١١ - ٢٥١ زكريا) فقط والترتع الياعم

www.besturdubooks.wordpress.com

کتبه. احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۵/۳/۹ اه الجوارضجج:شبراح معفاللدعنه

# جس گاؤل میں ضروریات کی فراہمی نہ ہودہاں جمعہ وعیدین کا قیام

سوال (۱۰۹۹):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:ایک گاؤں ہے جہاں ضرورت کے پورے سامان نہیں ملتے ہیں، تین کلومیٹر پرایک شہر ہے وہاں ڈاک خانہ ہیتال وغیرہ بھی ہے؛لیکن اس گاؤں میں بیساری چیزین نہیں مل یاتی ہیں، گاؤں کی آبادی بھی ایک ہزار ہے،اس گاؤں میں عیدین کی نماز پہلے ہے ہوتی چلی آرہی ہے،مگر نماز جعد نہیں ہورہی تھی،اب چیسات سال سے ایک مولانا صاحب نے قائم کردیا ہے،گاؤں کے سارے حضرات نماز جمعہ نہیں بیض حضرات نماز جمعہ پڑھتے ہیں، سی حسمتلہ کیا ہے؟ سارے حضرات نماز جمعہ بیٹر ہے ہیں، بیض حضرات نماز جمعہ پڑھتے ہیں، سی جی مسئلہ کیا ہے؟

البعواب وبالله التو هنيق: جس گاؤں ميں ضروريات كى چيزين نہيں الى پاتيں، وہال عيدين اور جمعہ كا قيام درست نہيں ہے، جولوگ نماز جمعہ نہيں پڑھتے؛ بلكه نما زظهرا داكرتے ہيں وہ حق پر ہيں۔ (فادئ محود يد ١٨٨ ١١٤ اجيل)

عن علي رضى الله عنه أنه قال: لا جمعة و لا تشريق إلا في مصر جامع. (المصنف لابن أبي شيبة ٤٥/٤ رقم: ٩٩٨ ٥ المجلس العلمي)

ويشترط لصحتها سبعة اشياء: الأول المصر. (شامي ١٣٧/٢ كراجي)

قال الكرخي: هو كل موضع يكون فيه كل محترف، و يوجد فيه جميع ما يحتاج الناس إليه مباحثهم، وفيه فقيه و مفت وقاض ..... الخ. (تبين الحقائق، الصلاة / باب صلاة الحمعة ٥٣٢/١ ميروت)

و فيما ذكرنا إشارة إلى أنه لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما في المضمرات. (شامي ٧/٣ زكريا، بدائع الصنائع ٥٥٥١، البحرالرائق ١٤٠/٢ علي كبير ٥٥٠)

وفي التاتارخانية: ثم ظاهر رواية أصحابنا لاتجب إلا على من يسكن

المصر، أو ما يتصل به فلا تجب على السواد ..... وهذا أصح ما قيل فيه، وبه جزم في التجنيس. (شامي ٢٧/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محرسلمان منصور پوری غفرلد ۱۴۱۸/۱۸ ه الجواب صحیح:شبیراحمد عفاالله عنه

### تين گا وُل والول كا ايك ساتھ مل كر جمعہ قائم كرنا؟

سوال (۱۱۰۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک جامع مسجد میں تین گا وَل مل کر جمعہ کی نما زادا کرتے تھے، جس میں تقریباً ساٹھ یاسترافراد نماز جمعہ میں شریک ہوتے تھے، اب ان تین گا وَل میں سے ایک گا وَل میں جامع مسجد بن گئ ہے جس میں لوگ الگ سے جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، اس صورت میں جمعہ کی نماز الگ سے اط کرنا کیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تقالی

البحواب وبالله التوفیق: چھوٹے گاؤں، دیہات (جس میں ڈھائی تین ہزار سے کم آبادی ہو) میں جمعہ قائم کرنا درست نہیں ہے؛ لہذا سوال میں ذکر کردہ گاؤں اگر ایسے ہی چھوٹے دیہات ہوں تو ان میں کہیں بھی جمعہ پڑھنا درست نہ ہوگا، وہاں کے سب مسلمانوں پر جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھنا ہی لازم ہے؛ البتۃ اگر کوئی گاؤں بڑا ہو کہ دہاں آبادی بھی زیادہ ہواور ضرورت کی چیزیں ہا سانی دستیاب ہوں، تو وہاں جمعہ قائم کرنا درست ہوگا، اب اس تفصیل کے اعتبار سے آب خود آبادیوں کا جائزہ لے کر فیصلہ کرلیں۔

عن ابن جريح قال: قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجماعة والأمير والقصاص، والدور المجتمعة غير المتفرقة، الآخذ بعضها ببعض كهيئة جدة ...... قال: وإذا كنت في قرية جامعة فنؤ دي الصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها إن سمعت الأذان أو تسمعه. (المصنف لعبدالرزاق، ١٦٨/٣ رقم: ٥١٧٩) عن أبي حنيفة أنه (المصر) بلدة كبيرة فيها سلك وأسواق ولها أساتيق عن أبي حنيفة أنه (المصر) بلدة كبيرة فيها سلك وأسواق ولها أساتيق

وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أو علم غيره يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الأصح. (شامي ٦/٣ - ٥ زكريا، بدائع الصنائع ٥٠١ ٥٠٥ كراجي، البحر الرائق ٢/٢ ٢ كوئته، حلبي كبير ٥٠٠ لاهور)

قال أصحابنا والنووي، وعبيد الله بن الحسن: لا جمعة إلا في مصر جامع، لا تصح الجمعة في السواد. (منتصر اختلاف العلماء ٣٢٩/١ دار البناء الإسلامية)

ولاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاضي ومنبر وخطيب. (شامي ١٨٥) ٢٨٨ كراچي، ٧/٣ زكريا) فقط والتُرتعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۷۳ از ۱۹۳۳ اره الجواب صحیح:شبیراحمه عفاالله عنه

لوگوں کی لعن طعن سے بیخے کیلئے چھوٹے گاؤں میں نفل کی نیت سے جمعہ میں شریک ہونا؟

سوال (۱۰۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکار ذیل کے بارے میں کہ: میر سے گاؤں میں ازروئے شرع نماز جمعہ جائز نہیں ہے؛ کین جمعہ ہوتا ہے، تواب پوچھنا میں کہ: میں جمعہ پڑھنے نہیں جاتا تو لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ دیکھو نے نئے مولوی بن گئے اور نئے فتو کا دیتے ہیں، جمعہ پڑھنے نہیں آتے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہئے؟ آیا بنیت ففل نماز جمعہ میں شریک ہوسکتے ہیں یا نہیں؟ یا تنہا ظہر پڑھنالا زم ہے؛ کیوں کہ دوسری جگہ جانا مشکل ہوتا ہے؟ میں شریک ہوسکتے ہیں یا نہیں؟ یا تنہا ظہر پڑھنالا زم ہے؛ کیوں کہ دوسری جگہ جانا مشکل ہوتا ہے؟ میں شریک ہوسکتے ہیں یا نہیں؟ یا تنہا ظہر پڑھنالا زم ہے؛ کیول کہ دوسری جگہ جانا مشکل ہوتا ہے؟

البعواب وبالله التوفيق: جہال قامت جمعی شرط نہ پائی جائے، دہاں کے رہے والوں پر جمعہ کے دن ظہر پڑھنا لازم ہے، جمعہ پڑھنے سے فریضا دانہ ہوگا۔ بریں بنا فد کورہ چھوٹی آبادی میں آپ کے لئے تنہا ظہر کی نما زیڑھنا ضروری ہے اور جولوگ جمعہ پڑھتے ہیں، ان کو سنجیدگی اور نرمی سے مسئلہ سمجھا دینا چاہئے، اگر وہ پھر بھی نہ مانیں تو ان کو ان کے حال پرچھوڑ دیا

حائے،اوران کے ساتھ جمعہ میں شرکت نہ کی جائے محض فتنہ کے ڈرسے شریعت کے خلاف عمل نہیں کرنا جائے ۔۔( فاوی محمودیہ ۱۳۸۸۸ ڈابھیل، فاوی عثانی ۱۳۸۸۸)

لا تجوز في الصغيرة ليس فيها قاض و منبر وخطيب كما في المضمر ات ..... ألا توى أن في الجو اهو: لو صلوا في القوى لزمهم أداء الظهر. (شامي ٧/٣ زكريا) إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم لم يصل الجمعة في القرى ولم يأمر

بها فيها، فهلم بهذا أن القرى ليست محل إقامة الجمعة. (بذل المحهود ٦٣/٥، تحقيق: الشيخ تقى الدين الندوي، مركز الشيخ أبي الحسن الندوي)

و أما الـقـري فـإن أرادوا الصلاة فيها فغير صحيحة على المذهب. (البحر الرائق ١٤١/٢ كوئنه، هداية ١٨/١ (شيدية)

اتفة فقهاء الأمصار على أن الجمعة مخصوصة بموضع، لا يجوز فعلها في غيره، لأنهم مجمعون على أن الجمعة لا تجوز في البوادي و مناهل الأعواب. (أحكام القرآن للحصاص، سورة الحمعة ٦٦٦٦)

عن الحسن أنه سئل: على أهل الأبلة جمعة قال: لا. (المصنف لابن أبي شيبة ٤٦/٤ رقم: ١٠٢ ٥ المجلس العلمي)

والأبلة: بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمي، في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة، وهي أقدم من البصرة. (قاله في معجم البلان ٩٩/١ هامش المصنف لابن أبي شيبة، تحقيق: محمد عو امه ٤٧/٤-٢٤)

﴿أَدُ عُ اِلِّي سَبِيل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمُ بِالَّتِيُ هي أُحُسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]

وأمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون فحاشة وتعنيف. (تفسير قرطبي ٢٠٠١٠ بيروت) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محمرسلمان منصور بوری غفرله ۲ ۲۱۱ (۳۳۳)اه الجواب صحيح: شبيرا حمد عفاالله عنه

# ایسے چھوٹے گا وُں میں جہاں انسانی ضرورتیں پوری نہ ہوسکیں ، جمعہ کا قیام درست نہیں

سوال (۱۰۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: موضع گھنور پور میں عرصہ دراز سے نماز جمعہ ادا کی جارہی ہے، ساتھ میں عرصہ دراز سے نماز جمعہ ادا کی جارہی ہے، ساتھ میں عرصہ دراز سے نماز جمعہ ادا کی جارہی ہے، کاؤں کے پھے حضرات یہاں پر نماز جمعہ کو جائز قرار دیتے ہیں، جب کہ اس گاؤں کی آباد کی تقریباً شرح تین ہزار ہے، اوراس کے اندرایک پرائمری اسکول، ایک عربی مدرسہ جس میں صرف گاؤں کے طالب علم پڑھتے ہیں، ہیرونی کوئی طالب علم نہیں ہے، اور صرف ایک مسجد ہے جس میں پانچوں نمازیں باجماعت ہوتی ہیں، اورایک امام صاحب ہیں، جو مسجد و مدرسہ دونوں میں کا موں کو انجام دیتے ہیں، اور گاؤں کے اندر چینی ویس کا کوئے بھی ہے، بہتی میں اکثر عمارتیں پختہ ہیں، اور گاؤں میں مدرجہ ذیل چیز دل میں سے ایک بھی موجوز نہیں ہے:

(۱) ڈاک خانہ (۲) سرکاری شفاخانہ (۳) کالج (۳) کفن کی دوکان (۵) بازار (۲) چھاؤنی (۷) بس اڈا۔ نیز پختہ روڈ بھی گاؤں سے ایک کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، جہاں سے تمام شہروں کی سواری بآسانی مل جاتی ہے، اور ضروریات کی اکثر چیزیں یہاں دستیاب ہوجاتی ہیں، اس لئے آنجناب سے درخواست ہے کہ مذکورہ بالامضمون کومد نظرر کھتے ہوئے اور بہتی کا آپسی اختلاف جواس بارے میں ہے، اس کومد نظرر کھتے ہوئے شرع متین کی روشنی میں واضح فر مائیں کہ کیا اس بستی میں نماز جمعہ جائز ہے پائیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التو هنيق: سوال معلوم ہوتا ہے کہ پیقر رہیہ بڑے گاؤں کی تعریف میں نہیں آتا، کیوں کہ وہاں ضرورت کی اشیاء ہآسانی مہیانہیں ہیں، البذاا گرسوال میں ذکر کردہ تفصیلات صحیح اور درست ہیں توایسے دیہات میں جمعہ پڑھنا از روئے فقہ حنی درست نہ ہوگا اوراس سے فریضہ ساقط نہ ہوگا اورانھیں ظہر کی نماز بڑھنی ہوگی ۔

مذهب أبي حنيفة لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع، أو في مصلى المصر، ولا تجوز في القرى واستدل أبو حنيفة على أنها لا تجوز في القرى بما رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: لا جمعة و لا تشريق إلا في مصر جامع، زاد وفي رواية ابن أبي شيبة: أو مدينة عظيمة، و روبي أيضا بسند صحيح: حدثنا جرير، عن منصور، عن طلحة، عن سعد بن عبيد، عن أبي عبد الرحمن أنه قال: قال على رضي الله عنه: فذكر نصوه. (بذل المجهود شرح سنن أبي داؤد ٥/ ٢١ مركز الشيخ أبي الحسن الندوي)

قال في الشامسي: لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر. (شامي ١٣٨/٢ كراجي، ٧/٣ زكريا) فقطوا للرتعالى المم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفر له ۱۳/۳/۳/۲۸ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفااللّه عنه

# دومتصل گاؤں كوملا كرايك ساتھ جمعہ قائم كرنا؟

سوال (۱۱۰۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: احقر کے لئے تکلیف کا باعث یہ ہے کہ احقر محکمہ شرعیہ گجرات کا صدر ہے؛ لہذا آپ حضرات کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

عدم وجوب جمعہ کے متعلق مفتی صاحب کوسوال مرتب کرنے کے متعلق ذمہ داری حوالہ کی تھی انہوں نے برضاء ورغبت ذمہ داری قبول فر مائی تھی، مگر کار ماہ ہوگئے باو جود توجہ دلانے کے ذمہ داری ادانہیں کی ،اس لئے وجوب جمعہ کے قائل حضرات کی طرف سے سوال کھاجا رہا ہے، وجہ وجوب جمعہ کا فتو کی نہ آجائے یا اختلاف فتاوی ہو عدم وجوب جمعہ، قریر کمیرہ، دونوں ایک قریر کے عکم میں ہیں۔

روپدارا گاؤں میں دن سال پہلے جمعہ اوا ہوتاتھا مگر شرعی مسئلہ معلوم ہونے کے بعد سے جمعہ کوترک کردیا گیا، دن سال میں حالات تیزی سے بدلے، پچاس ساٹھ نے مکان مزید مدرسہ کے ۲۵ کرایہ کے مکان ایک دارالعلوم جس میں فی الحال تین سوطلبہ کی گنجائش ہے، مگر دوسوطلبہ پڑھتے ہیں، لڑکیوں کے لئے مدرسہ خیاطی کا انتظام دوکا نوں کی تعداد میں اضافہ دیگر کاریگروں کا اضافہ وغیرہ امور کی وجہ سے اہل قریبے جمعہ کے متعلق سوال کیا، حالات بدلنے سے حکم بدلے گا، ایک مفتی صاحب نے وجوب جمعہ کا فتو کی دیا، دوسرے مفتی صاحب جن کوسوال مرتب کرنے کی ذمہ داری حوالہ کی گئی تھی وہ عدم وجوب کے قائل ہیں، تو انہوں نے نہیں مرتب کیا، وجہ وجوب جمعہ کا فتو کی اضل مسئلہ حالات حاضرہ کی وجہ سے ہوجاوے بیا اختلاف جواب ہو۔

روپدارا گاؤں میں تقریباً دو ہزارآ بادی ہے،سات کلاس تک اسکول ہے، ۴۵ رسال سے مشین ٹنگی سے پانی کانظم ہے، مکتب میں چھ یا سات مدرس پڑھاتے ہیں، دس گیار ہ دو کا نیس ہیں، ڈاک خانہ بھی موجودہ، بچاس سال سے گورنمنٹ کی طرف سے منظور شدہ شرائط پرغلہ کی دوکان ہے، ۲۵ رکزاریہ کے مکان وقف ہیں، ٹیلی فون بھی موجو دہیں ، رکشٹر کیٹراورایک دارالعلوم جس میں دوسو طلبہمو جود میں، قیام وطعام کاکمل نظم ہے، طالبات کے لئے دین تعلیم اور خیاطی کانظم ہے،اہل قربیہ نے بھی خیاطی کاظم کیا ہے، ڈاکٹر بھی موجود ہے،ان حالات کے ساتھ روبد رائے متصل ملحق ایک قربيكر مالى ہے، دونوں ميں ديبات كانظم علىحدہ ہے ، مگر درميان ميں راستہ فقط بار ہ پندرہ فٹ كا ہے، اجنبی آنے والےکونہ بتلایاجائے تو مکمل اس قربہ کورویدرا کامحلہ تصورکرےگا، اس کی آبادی تقریباً • • ٩ رافراد ہوں گے، تو حکیم الامت کی تحریر کے مطابق دونوں دیہات کونو واردایک ہی تصور کرے گا، لېذا د ونوں کوایک ہی کے حکم میں مجھ کر قربہ کبیر ہ کا حکم لگا کر وجوب جمعہ کا فتو کی دیا ہے، نائی ،لوہار جدیدآ لات کے ساتھ بڑھی جدیدشین کے ساتھ موجود ہیں، چوتھی مبجد کی ضرورت کا احساس ہے، دو کمتب میں دیں اسا تذہ ، دار العلوم میں تیرہ اسا تذہ ہیں، مجموعی آ بادی تین ہزار کے قریب ہے؛ الہذا جمعہ واجب ہے۔

عوام میں چے میگوئیاں ہورہی ہیں جوموجب فتنہ نہ ہو، احقرنے عوام کوساکت کردیا کہ مفتیانِ کرام کے فقاد کی پڑمل ہوگا اس لئے امید ہے۔ جوا تجربر فرما کرممنون فرمادیں گے۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: حسبِ تحريه والجب كه 'روپدرا' اور' كرمال' ، دونول گاؤل آپس ميں بالكل متصل ميں اور ان كى مجموعى آبادى تين ہزار تك پہنچ چكى ہے، نيز ضروريات كے سامان بھى مہيا ہيں، لہذاو ہاں جمعہ قائم كرنا حننيہ كے نزد كيدرست ہے۔

وتقع فرضاً في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامي كراجي

۱۳۷/۲ – ۱۳۸ ، شامی ز کریا ۳٫۳ ، بهشتی زیور ۲۰۱۱ ، فتاوی دارالعلوم ۳٤/۵)

ومن كان مقيماً في اطراف المصر ليس بينه وبين المصر فرجة بل الأبنية متصلة إليه، فعليه الجمعة، وإن كان بينه وبين المصر فرجعة من المزارع والممراعى، فلا جمعة عليه وإن كان يسمع النداء. (حلبي كبير ٥٥٢ لامور، كذا في الفتاوى الهندية ١١٤٥١ د دابها ٢٤٨/٢ دابهيل)

إن كان مقيماً في عمر ان المصر و أطر افه وليس بين مكانه وبين المصر قرية فعليه الجمعة . (الفتاوى التارحانية ٥٥٣/٢) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احتر محمسلمان منصور يورى غفرله كتبد: احتر محمسلمان منصور يورى غفرله

دوبستیوں کی آبادی آپس میں مل جائے توان میں جمعہ کاحکم

سوال (۱۱۰ ): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: میوات میں شاہ چوکھا کے نام سے ایک بستی آباد ہے، جس کی اکثر آبادی ایک پہاڑی کے او پراور اب تقریباً آئی ہی آبادی پہاڑی کے دامن میں ہے، پھلینڈی گاؤں اس پہاڑی کے دوسری جانب بالکل اس طرح آباد ہے جس طرح شاہ چوکھا آباد ہے، پہلے اگر تھوڑا فاصلہ تھا تو

پہاڑی کا ہی تھا، اب دونوں جانب آبادیاں توسیع ہوکر پہاڑی کے ایک سرے پرمل گئ ہیں۔ دونوں طرف کی آبادیاں پہاڑی کے اوپر اور دامن میں واقع ہیں، اور پہاڑی کے ایک سرے پرمل گئ ہیں، سوال یہ ہے کہ شاہ چوکھاً کی گئ مساجد میں جمعہ ہوتا ہے تو کیا اتصال آبادی کی وجہ سے پھلینڈی والے اپنی مساجد میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: پھلینڈی کی آبادی چوں کہ پہلی آبادی ہے متصل ہو چی ہے، اور دونوں کے درمیان کوئی فصل نہیں رہا؛ اس لئے اس آبادی کا حکم بھی پہلی آبادی کے ساتھ کتی ہوگا، اور اس میں بھی اب شرعاً جمعہ قائم کرنا جائز ہوجائے گا۔

ومن كان مقيماً في اطراف المصر ليس بينه وبين المصر فرجة بل الأبنية متصلة إليه، فعليه الجمعة، وإن كان بينه وبين المصر فرجعة من المزارع والمراعى، فلا جمعة عليه وإن كان يسمع النداء. (حلبي كبير ٥٦ لاهور، كذا في الفتاوى الهندية ١٦٥/١ (حلبي ٢٤/١٦ دابهي)

إن كان مقيماً في عمر ان المصر و أطرافه وليس بين مكانه وبين المصر قرية فعليه الجمعة. (الفتاوي التاتار حانية ٥٣/٢) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله ۱۸۲۸ ۱۸۳۲ هـ الجواب صحح:شبیراحمه عفاالله عنه

ایسی تلین بستیاں جن میں دوفرلانگ کا فاصلہ ہوان میں جمعہ قائم کرنا؟

سوال (۱۱۰۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسلد ذیل کے بارے
میں کہ: گاؤں کلیسر کی تین بستیاں ہیں، ہرا یک بستی میں ایک دوفرلانگ کا فاصلہ ہے، مگر نام تیوں کا
ایک ہی ہے، گاؤں کی مردم ثاری دو ہزار کے قریب ہے یا زیادہ ہے، ۱۲ اردوکانیں ہیں، پر چون اور

ڈاکٹر کی بھی ہے،ایک سرکاری ڈاک خانہ بھی ہے،آٹھویں تک کاسر کاری اسکول ہے،ایک موضع

فیض پورجس کی مردم ثماری ۱۰۰۰ ار کے قریب ہے، اس کی پنچایت بھی کلیسر میں ہے، ند کورہ گاؤں لب سڑک واقع ہے، ہر بس رئی ہے، فیض پورد وکلومیٹر دور ہے، گاؤں کلیسر کوقد یم سےلوگ بڑا گاؤں مانتے ہیں، گورنمنٹ بھی اس کوا پی فہرست میں بڑاکھتی ہے، کیا شریعت مطہرہ بھی اس کو بڑا گاؤں ثمار کرے گی اینہیں؟ اگر نہیں کرتی تو بڑے گاؤں کی مکمل پیچان تفصیل ہے کھے دیں، اگر کلیسر فرکورہ حالات میں شریعت کی نظر میں بڑا گاؤں ہے، تو جمعداس میں درست ہو گا یا نہیں؟ بندہ نے جو حالات تح مرکئے ہیں بھکس بچے اور درست ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله المتوفیق: گاؤں کلیسر کی آبادیوں میں چوں کہ ایک دوفر لانگ کا فاصلہ ہے، اور دیکھنے سے وہ متصل معلوم نہیں ہوتیں؛ لہٰذا اگر چہان سب آبادیوں کا نام ایک ہو؛
لیکن شرعاً ان کوایک موضع اور لہتی کے حکم میں نہیں مانا جائے گا؛ بلکہ ہر آبادی الگ الگ شار ہوگی ،
اور جب تک ایک آبادی میں ڈھائی تین ہزار کی مردم شاری نہ ہوجائے ،اس وقت تک وہاں جمعہ کا قیام درست نہوگا۔سوال میں فرکورلب سڑک آبادی فیض پور بھی چھوٹی لہتی کے حکم میں ہے، وہاں بھی جمعہ کا قیام درست نہیں ہے؛ لہٰذا ان جگہوں کے رہنے والے لوگ جمعہ کے دن با جماعت ظہرا دا کریں۔ (ناوی محدد کا با جماعت ظہرا دا کریں۔ (ناوی محدد نیا جماعت ظہرا دا کریں۔ (ناوی محدد کا با اس کا برا دا العام محدد کا بینا کا المسائل میں کریں۔ (ناوی محدد کے دن با جماعت طہرا دا کہ بینا کی المسائل میں کا کہ بینا کی المسائل میں کریں۔ (ناوی محدد کے دن با جماعت طہرا دا کریں۔ (ناوی محدد کے دن با جماعت طہرا دا کریں۔ (ناوی محدد کا بینا کی المسائل میں کریں۔ (ناوی محدد کے دن با جماعت کا بینا کی المسائل میں کا کو بینا کی کا دور بینا کی کو بینا کی کا بیاں کی کو بینا کی کو بینا کی کا کو بینا کی کو بینا کر بینا کی کو بینا کو بینا کی کو بینا کی کو بینا کی کو بینا کو بینا کی کو بینا کو بینا کی کو بینا کو بینا کی کو بینا کی کو بینا کی کو بینا کو بینا کی کو بینا کو بینا کی کو بینا کو بینا کی کو بینا کی کو بینا کی کو بینا کو بینا کی کو بینا کو بینا کو بینا کو بیا کو بینا کو بینا کی کو بینا کی کو بینا کی کو بینا کی کو بینا کو بینا کو بینا کو بیا کو بینا کو بیا کو بینا کو بینا کی کو بینا کو بینا کو بینا کو بیا کو بینا کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کو بینا کو بیا کو بیا

ولا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو في مصلى المصر ولا تجوز في القرئ. (هداية ١٦٨/١، كبيري ٥١٠)

ومن لا تجب عليه الجمعة من أهل المصر والبوادى لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة بأذان وإقامة. (الفتاوي الهندية ١٤٥١)

من لاتجب عليهم الجمعة لبعد الموضع صلوا الظهر بجماعة. (شامي زكريا ٣٣/٣) ومن كان مقيماً في اطراف المصر ليس بينه وبين المصر فرجة بل الأبنية متصلة إليه، فعليه الجمعة، وإن كان بينه وبين المصر فرجة من المزارع والمراعى، فلا جمعة عليه وإن كان يسمع النداء. (حلبي كبير ٢٥٥ لاهور، وكذا في الفتاوى الهندية ١٤٥١ رشيدية البحر الرائق ٢٤٨/٢ رشيدية)

وفى الجمعة: واختيار المشائخ أنه إذا وجدت شرائط الجمعة فالفرض هو الجمعة إن أدرك وصلى، و إن لم يدرك ففرضه الظهر. (تاتار حانيه ٥٥/٢ هو ٥٤٥٠) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۷۱ (۲۲۲ اره

# حیوٹی آبادی میں جمعہ کی امامت کرنا

سوال (۱۱۰۲):- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: جمارا گاؤں قربیصغیر ہے لیکن ہم گھر جاتے ہیں تو ہمیں نماز جمعہ وعیدین میں امام بنتا پڑتا ہے، تو کیا ہم امامت کر سکتے ہیں یا افکار کردیں؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله البتو هنيق: مسئوله صورت مين آپ كے لئے گھر جاكر مذكورہ گاؤں ميں جعہ وعيدين كى امامت درست نہيں ہے، شرعى مسئلہ بتا كرصاف منع كرديں ۔

ومن لاتجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادى لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة بأذان وإقامة. (عالمگيري ١/ ٥٤٥)

و شرط صحتها أن تؤدى في مصرحتى لاتصح في قرية و لا مفازة لقول على رضى الله عنه: لاجمعة و لا تشريق و لا صلاة فطر و لا أضحى إلا في مصر جامع، أو في مدينة عظيمة. رواه ابن أبي شيبة. (البحرالرائق ٢/ ١٤٠ > كو تنه) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقرمحمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۰/۴۰۱۵ ه الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه

### جہاں شرائط جمعہ نہ یائی جائیں وہاں پر جمعہ پڑھنا

سوال (۱۰۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عوام الناس کے ساتھ ساتھ علماء کرام اور مفتیان کرام بھی دیہات میں نماز جمعہ اداکرتے ہیں، حالال کہ اس جگہ مکمل طور پر جمعہ کی شرائط بھی نہیں پائی جاتی ہیں، نیز و ہال کے اکثر لوگ اپنی ضروریات فراہم کر کے رکھتے ہیں، توالی جگہ جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اورا گرنماز جمعہ ادا کر لیں توادا ہوگی یانہیں، اوران پر ظہر پڑھنا فرض ہوگا یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جس گاؤل مين جمعه كي شرا كطنيس پائي جاتى بين، وبال جمعة كاثر الطنيس پائي جاتى بين، وبال جمعة ان كرنا جائز نبيس، جو شخص اس جله جمعه پڑھ ليواس سودت كافر يضر من قطنيس بوگا، اس كي در فقادئ موديد البين المرسم الداد الاحكام ۱۳۳۹ مداد المنظنين سر ۱۳۹۳ و قصما ذكر نا و تقع فرضاً في القصبات و القرى الكبيرة التي فيها أسواق و فيما ذكر نا إشارة إلى أنها لا تجوز في الصغيرة. (شامي زكريا ۷/۳)

ألا ترى أن في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهور. (شامى زكريا ٣٨٧) عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال: ليس على اهل القرى جمعة، إنما الجمع على أهل الأمصار مثل المدائن. (المصنف لابن أبي شيبة ٤٦٤٤ رقم: ٥١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمر سلمان منصور يورى ففر له ١٣٢٢/٢/٢٢هـ التيمان منصور يورى ففر له ١٣٢٢/٢/٢٢هـ الجواب صحيح بشيرا المحفاالله عنه

شرا کط کے حقق کے بغیر جن دیہا توں میں ایک زمانہ سے جمعہ ہور ہاہے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سے ال (۱۱۰۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین دمنتیان شرع متین مئلہ ذیل کے مارے میں کہ: جہاں جمعہ جائز نہیں ہے دیہات وغیرہ،اگروہاں پہلے سے ہور ہاہوتواں کیلئے کیا حکم ہے؟ پڑھا جائے یاختم کرادیا جائے؛ حالانکہ شاید دیو بند کافتو کل یہی ہے کہ جہاں ہور ہاہے وہاں ہونے دیں جتم نہ کیا جائے، چاہے دیہات ہویا گاؤں وغیرہ۔

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: چيو ئه يهاتوں ميں جمعا قيام حفيہ كنزديك درست نہيں ہماق كام حفيہ كنزديك درست نہيں ہم، اگر وہاں پہلے سے جمعہ ہوتا آرہا ہے پھر بھی حكمت عملی كرساتھا سے ختم كرك ظهرك نماز باجماعت پڑھنے كا اہتمام كرنا چاہئے، علماء ديو بند كافتو كا اى پر ہم، مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی كفایت الله صاحب رحمة الله عليہ نے ایسے مقامات پر جمعہ جارى رکھنے كافتوى دیا تھا؟ ليكن دیگر حضرات مفتيان نے اس سے اتفاق نہيں كيا۔ (فناو كام مودية الجمیل ۱۳۸۸) كفايت المفتين مره ۲۰ الله الدولا حكام ۱۳۳۷، اداد المفتين مره ۳۹)

وتـقع فـرضاً في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق وفيما ذكرنا إشارة إلى أنها لا تجوز في الصغيرة. (شامي زكريا ٧٣)

ألا ترى أن في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر. (شامي زكريا ٣٨٧) عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال: ليس على اهل القرى جمعة، إنما الجمع على أهل الأمصار مثل المدائن. (المصنف لابن أبي شببة ٤٦/٤ قم: المحلس العلمي) من لاتجب عليهم الجمعة لبعد الموضع صلوا الظهر بجماعة. (شامي زكريا ٣٣/٣) وفي الجمعة: واختيار المشائخ أنه إذا وجدت شوائط الجمعة فالفرض هو الجمعة إن أدرك وصلى، و إن لم يدرك ففرضه الظهر. (الفتاوى التاتار حانية هو الجمعة أن أدرك و صلى، على الم

کتبه: احقرمح سلمان منصور پوری غفرله و اراا ۱۳۲۷ ه الجواب صحح: شیبراحمه عفاالله عنه

# جہاں جمعہ جائز نہیں وہاں جمعہ بند کرنے میں کوئی قباحت نہیں

سوال (۱۱۰۹): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:جہاں جمعہ جائز نہیں ہے،اور وہاں ہورہاہے، تو وہان ختم کردینے میں کوئی قباحت ہے یانہیں؟ باسمہ جانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مسكولي صورت مين جس متجدمين جمد موتا ہے اسے بند كركے وہاں بھی ظہر کی نماز ہونی چاہئے اور جس متجدمیں جمعینہیں ہوتا وہاں بدستور ظہر کی نماز باجماعت پڑھنی چاہئے۔

بخلاف القرى؛ لأنه لاجمعة عليهم، فكان هذا اليوم في حقهم كغير ٥ من الأيام. (شامي زكريا ٣٢ / ٣٢) فقط والتُّرتع الى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور بوری غفرله و ۱۴۲۲/۱۱ه الجواب صحیح: شیراحمه عفاالله عنه

### پندره سوکی آبادی میں جمعہ قائم کرنا

سوال (۱۱۱۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہماری بستی میں تقریباً ۱۵ار سولوگوں کی آبادی ہے، جس میں ایک مسجد ہے اور ایک مدرسہ ہے، مسجد اور مدرسہ کے در میان ایک عام راستہ ہے، بڑھتے ہوئے نمازیوں کود کھتے ہوئے نماز جعد میں پریشانی ہوتی ہے، دوسرے محلّہ میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے، اس جگہ کے پاس جہاں مسجد بن ہے، تقریباً ایک ہفتہ سے ایک بلیک میں بن وقتہ نماز باجماعت ہورہی ہے، نمازی مسجد بن ہے، تقریباً ایک ہفتہ سے ایک بلیک میں بن وقتہ نماز باجماعت ہورہی ہے، نمازی حضرات کی پریشانی مدنظر رکھتے ہوئے ابنمازی پرانی مسجد کے امام صاحب کے پیھے مدرسہ میں نماز جعداداکریں یانہیں؟ یااس بلیگ پرنماز جعداداکریں؟

الجواب وبسالت التوفيق: اگرال بستى كي آبادى صرف ١٥ ارسو ب اورو بال

باسمه سجانه تعالى

ضروریات ، با زار ، پولیس چوکی ، ڈاک خانہ وغیرہ موجودنہیں ہےتو و ہاں حنفیہ کے نزد یک نماز جمعہ یڑھنا ہی صحیحنہیں ہے، یہ بحث تو بعد میں ہوگی کہ کہاں پڑھی جائے گی۔

منها المصر هكذا في الكافي. (الفتاوي الهندية ١٤٥/١)

لا تجوز في الصغيرة ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما في المضمرات ..... ألا ترى أن في الجو اهر: لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر. (شامي ٧١٤ كريا) وعن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سلك وأسواق ولها رساتيق، وفيها وال يـقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته، وعلمه أوعلم غيره يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث. (شامي ٥/ ٣ زكريا، فتاوى محموديه ثابهيل ١٤٥/٨) امداد الفتاوي ١/ ٥٧٥، كفايت المفتى ٣/ ٢١١) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محدسلمان منصور يورى غفرله

# پندره سوکی آبادی میں قیام جمعہ سے منع کرنا جا ہے

سوال (۱۱۱۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: ہمارے گا وُں سے دوکلومیٹر کے فاصلے پرایک گا وُں ہے، جس کی آبادی تقریباً پندرہ سوہے، اورتقریاً سوسال سے زائد سے نماز جمعہ ادا کی جارہی ہے، توالین صورت میں ان کونماز جمعہ سے رو کنا جائے یا نہیں؟ جبکہ رو کنے میں فتنہ کا اندیثہ ہے۔ اور کفایت المفتی ۱۸۷/۳ کی عبارت سے ية چاتا ہے كما گرفتندوفساد كاانديشه موتوجمعه كى نماز بندنہيں كرناچاہے، آپ فقه وحديث كى روشى میںاس بارے میں حکم شرعی ہے آگاہ فرمائیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آپ ويائي كميح مسلد بنادين اورخودو بال جعداداند کریں کسی پرزوروز بردستیا وراڑ ائی جھگڑ ہے کی ضرورت نہیں۔(ستفادمجودیہڈا بھیل ۱۴۷۸، رجمیہ ۱۰۲۸) ان رسول الله على لم يصلى الجمعة في القرى ولم يأمر بها فيها، فهلم بهذا أن القرى ليست محل إقامة الجمعة. (بذل المحهوده / ٢٣ مركز الشيخ أي الحسن لندوي) عن على رضى الله عنه أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. (المصنف لابن أبي شية ٤٠٤ رقم: ٨٩٠٥)

ويشترط لصحتها سبعة اشياء: الأول المصور. (شامي كراچي ١٣٧/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲۲ ۱/۲ ۱۳۲ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه مرید در حکم سرحک

# ایک ہزار کی آبادی میں جمعہ کا حکم؟

سوال (۱۱۱۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکاہ ذیل کے بارے میں کہ: میرا چھوٹا ساگا ول ہے، جس کی تقریباً ایک ہزار آبادی ہے، وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہا گر ہمارے گاؤں میں جمعہ ہونے گئے، تو نمازی بڑھ جا ئیں گے؛ کیکن گاؤں کے قرب وجوار میں کوئی قصبہ اور شہر بھی نہیں ہے، کیا وہاں پر جمعہ کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ اگر نہیں کیا جاسکتا تو جمعہ کے شرائط کیا ہیں؟ اور جمعہ قائم کرنے کے لئے گئی آبادی کا ہونا شرط ہے؟ جاسکتا تو جمعہ کے شرائط کیا ہیں؟ اور جمعہ قائم کرنے کے لئے گئی آبادی کا ہونا شرط ہے؟ باسمہ سجانہ تو الی

البعواب وبالله التوفیق: جمعه کی صحت کے لئے بڑا قصبہ ہونا ضروری ہے؛ لہذا مسئولہ صورت میں آپ کے گاؤں میں جہاں صرف ایک ہزار کی آبادی ہے، جمعہ کا قیام شرعاً درست نہ ہوگا، کم از کم ڈھائی ہزار کی آبادی قربیہ کیرہ کے حکم میں ہوتی ہے۔

تقع فرضاً في القصبات و القرئ الكبيرة التي فيها أسواق ..... لا تجوز في الصغيرة. (شامي كراچي ١٣٨/٠ ، شامي زكريا ٦/٣ ا ،البحر الرائق ١٤٢ ١، فتاوي دارالعلوم ١٧٣/٥)

عن على رضى الله عنه أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. (المصنف لابن أبي شية ٤٥/٤ رقم: ٩٨ . ٥ المجلس العلمي) و فيما ذكرنا إشارة إلى أنه لاتجوز في الصغيرة التى ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما في المضمرات. (شامي زكريا ١٣/ ٧، بدائع الصنائع ١/ ٥٨٥، البحرالرائق ٢/ ١٤٠ - حلبي كير ٥٥٠)

و في التات ارخ انية: ثم ظاهر رواية أصحابنا لا تجب إلا على من يسكن المصر، أو ما يتصل به فلا تجب على السواد ..... وهذا أصح ماقيل فيه، وبه جزم في التجنيس. (شامي ٢٧/٣ زكريا) فقط والترتع الى اعلم

كتبه:احقر محمة سلمان منصور بورى غفرله

11/1/1910

# ۰ ۸رگھر وں کی آبادی پر جمعہ وعیدین

سوال (۱۱۱۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جارا گاؤں ۸۰ گھروں پر مشتمل ہے اوران میں ایک پکی مسجد ہے، پورے گاؤں میں ایک بھی چھوٹی بڑی دو کان نہیں ہے؛ البتہ گاؤں کی ایک جانب چوک پر دونین دو کانیں ہیں ، اس گاؤں میں جمعہ کی نماز بہت سالوں پہلے سے اداکی جاتی ہے اور نماز عیدین دوسرے قصبہ میں جاکرا داکر سے ہیں جاکرا دا کی جاتی ہے کہ اس گاؤں میں قائم کردی گئی ہے۔ منشاء سوال یہ کرتے ہیں؛ لیکن دس سال قبل عیدین کی نماز بھی اس گاؤں میں قائم کردی گئی ہے۔ منشاء سوال یہ ہے کہ اس گاؤں میں تائم کردی گئی ہے۔ منشاء سوال یہ ہے کہ اس گاؤں میں نماز جمعہ وعیدین جائز ہے یانہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ٥٠ گھرول کي آباد کي قرية صغيره ہے، اس ميں جمعہ يا عيدين کا قيام جائز نہيں ہے۔

وقد تلقت الأمة تلقيا معنويا من غير تلقي لفظ أنه يشترط في الجمعة المجمعة و نوع من التمدن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم و خلفاء ه رضي الله عنهم والأمة المجتهدون رحمهم الله يجمعون في البلدان ولا يؤ اخذون أهل البدو، ولا يقام في عهدهم، وفهموا من ذلك قرنا بعد قرن و عصر بعد عصر أنه يشترط لها

الجماعة و التمدن. (حجة الله لبلغة، الصلاة / تجب الجمعة في البلدان ٩٨/٢ مكتبه حجاز ديوبند)

عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة قال: ليس على أهل القرى جمعة الجمعة على أهل الأمصار: مثل المدائن. (المصنف لابن أبي شيبة ٤٦/٤ رقم: ١٥٠٠)

وفي التاتارخانية: ثم ظاهر رواية أصحابنا لاتجب إلا على من يسكن المصر، أو ما يتصل به فلاتجب على السواد ..... وهذا أصح ماقيل فيه، وبه جزه في التجنيس. (شامي ٣/ ٢٧ زكريا)

ويشتوط لصحتها سبعة أشياء: أول: المصور. (شامي ١٣ ه زكريا) فقط والله تعالى أعلم كتبه: اهتر محمسلمان منصور پورى غفرله ١٥ (١٣٣٠ ١٨٥ ما ١٣٣٥) هـ الجواب صحح: شبير احمدعفا الله عنه

### ۰۸-۹۹ گھروں کی آبادی میں جمعہ

سے ال (۱۱۱۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: کیا ایسے گاؤں میں نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں جہاں کی آبادی میں سوگھر ہوں؟ اور ضرورت کا سامان بھی نماتا ہو؟ اور وہاں ۹۸۸۰ رسال سے جمعہ ہوتا ہے، ایسے گاؤں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب و بالله التوهنيق: سوال سے معلوم ہوتا ہے کداس گاؤں میں قیام جمعہ کی شرائط (تین چار ہزار کی آبادی ضروریات کی فراہمی وغیرہ) نہیں پائی جاتی، لہذا وہاں کے باشندوں پرظہر کی نماز فرض ہے، جمعہ پڑھنے سےان کے ذمہ سے فرض ساقط نہ ہوگا۔ (ستفاد: فآوی محودیتا رہ وغیرہ)

**ولا تـجـوز فـي الـصغيرة التي ليس فيها قاض**. (شـامـي ١٣٨/٢ كـراچي، شامي ٧/٣زكريا) **فقط والله تعالى انكم** 

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲۲ تا ۱۵/۱۵/۱ه الجواب صحح:شیراحمه عفاالله عنه

### ۵۰ریا ۵۸رگھروں کی آبادی میں جمعہ

سے ال (۱۱۱۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک گاؤں میں سات آٹھ دو کا نیں ہیں اور بچاس یا چھین گھر مسلمانوں کے ہیں اور وہاں سے کم از کم سات آٹھ کلومیٹر کے فاصلہ پرایک قصبہ میں مسجد بنی ہے، اور لوگوں کو وہاں جانے میں پریشانی بھی ہوتی ہے، تو ایسے گاؤں کی مسجد میں جمعہ کی نماز جائز ہے یانہیں؟ اسی طرح عید کی نماز بھی جائز ہے یانہیں؟

#### باسمه سبحانه وتعالى

المجواب وبالله المتوفيق: اس گاؤں کی آبادی اگر ڈھائی ہزارلوگوں سے کم ہے (جن میں ہندومسلمان سب شامل میں ) تواس گاؤں کے رہنے والوں پر جمعہ یاعیدین واجب نہیں ہوگا۔ (ستفاد: بہشی زیوراار ۸۰،۱مدادالفتاد کا ۱۲۰،۲۱۸، برمدادالأحکام ۲۲۱۲، ۲۲۸، فقاد کی دارالعلوم ۵۳،۳۵۸)

ومـمـا ذكـرنـا إشـارة إلى أنه لا يجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر (إلى قوله) ألا ترى أن في الجوهر لو صلوا القرى لزمهم أداء الظهر. (شامي ٢٧٤ كريا،

و شرط صحتها أن تؤدى في مصر حتى لاتصح في قرية ولا مفازة لقول على رضى الله عنه: لاجمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع، أو في مدينة عظيمة. رواه ابن أبي شيبة. (البحرالرائق ٢ / ١٤٠ كوئنه)

وعبارة القهستاني: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامي زكريا ٦٠٣) فقط والله تعالى أعلم

املاه :احقر مجمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۴/۳/۱ه الجوات سیح: شبیراحمدعفاالله عنه

بڑی بستی سے دور • ۵رگھر کی آبادی میں جمعہ قائم کرنا

سوال (۱۱۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک بہتی ہے جس کی آبادی تقریباً کر ۸۸ ہزار نفوس پر مشتمل ہے بہتی میں ۱۹۸۸ ہزار نفوس پر مشتمل ہے بہتی میں ۱۹۸۸ ہزار نفوس پر مشتمل ہے بہتی میں ۱۹۸۸ ہزار نفوس پر مشتمل ہے ، اس کی آبادی پچاس ہے ، اس بتی کا ایک خاندان بہتی ہے ایک ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلہ پر آبادہ ہو، اس کی آبادی پچاس مکانوں پر مشتمل ہے ، یہاں ایک متجد ہے جس میں امام صاحب اور بن قوقتہ جماعت کی نماز کا اہتمام ہے ، یہلوگ جمعہ وعیدین کی نماز اداکر نے کے لئے اندر بہتی ہی میں جاتے ہیں ، جہاں بیر خاندان آبادہ وہاں بلکہ اس ہے بھی آگے تک بہتی والوں کی ہی کاشت کا ری کی زمین ہے ، یہ خاندان اپنی نہی زمین پر بہتی ہے ایک ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلہ پر جاکر ایک چھوٹی بہتی کی شکل میں آباد ہوگیا اپنی ہی زمین پر بہتی ہے کہ کیا یہ خاندان والے اپنی متجد میں جمعہ کی نماز اداکر سکتے ہیں ؟ کیا ان کے لئے اپنی بہتی میں جمعہ اور عیدین کی نماز قائم کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

### باسمه سجانه تعالى

البجواب و بالله التوهيق: يه ۵ رگرکی آبادی چوں که بڑی بہتی سے بالکل الگ اور منفصل ہے؛ اس لئے وہال فقہ حنی کی روسے جمعہ کا قیام درست نہیں ہے، وہاں رہنے والے حضرات وہاں رہتے ہوئے صرف نماز ظہرا داکرتے رہیں۔

و التعريف أحسن من التحديد لأنه لا يوجد ذلك في كل مصر . (شامي / باب الجمعة ٨٦٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۵ ۱۸ ۱۳۱ ه الجوات میج:شبیراحمد عفاللد عنه

# ۲۵ رگھروں پرمشمل گاؤں میں جمعہ کا حکم؟

سوال (۱۱۱۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک گاؤں ہے جس کی آبادی پچیس گھروں پر مشتمل ہے، وہاں نہ کوئی مجد تھی نہ عبد الفطراور عبد الفظراور عبد کی نماز پڑھنے میں بہت پریشانی ہوتی تھی؛ کیونکہ اس گاؤں سے شہریا قصبہ آٹھ کیلومیٹر کی دوری پر ہے، اس جگہ عبد الفظریا عبد الفٹی یا جمعہ کی نماز پڑھنے جانے میں اکثر لوگوں کی نماز نکل جاتی

ہے، شہر یا قصبہ جانے کے لئے سواری کی سہولت بھی نہیں ہے، نماز پڑھنے جانے کیلئے پیدل جانا ہوتا ہے، اور خاص کر بارش یاسیلا ب کے موقع پر کوئی یہو پنج نہیں یا تا ہے، اس گاؤں میں چارسال قبل مسجد کی تعمیر ہوگئی تھی ،اور وہاں کے لوگ اس مسجد میں عیدالفطر اور عیدالاضخی اور جمعد کی نماز دوسال قبل سے اداکر تے ہیں، اس مسجد میں عیدالفطر وعیدالاضخی و جمعد کی نماز اداکر نا جائز ہے یا نہیں؟
باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب و بالله التوفيق: برتقدر صحت سوال مذكوره گاؤں بہت چھوٹا ہے، وہاں جمعہ اور عیدین کی نمازیں ادا كرنا جائز نہیں ہے، وہاں كے لوگوں پر لازم ہے كہ جمعہ كے دن ظهر كى نماز ادا كيا كريں اور عيدين كى نماز پڑھنى ہوتو كسى بڑى آبادى ميں جائيں۔

ويشترط لصحتها سبعةأشياء: الأول: المصر الخ (معدركريا٥٣)

عن على رضى الله عنه أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. (المصنف لابن أبي شبية ٤٥/٤ رقم: ٥٠٩٨)

ويشتر طلصحتها سبعة اشياء: الأول المصر. (شامي كراجي ١٣٧/٢)

واتفق فقهاء الأمصار على أن الجمعة مخصوصة بموضع لا يجوز فعلها في غيره: لأنهم جمعون على أن الجمعة لا تجوز في البوادي وفي أهل الأعراب. رأحكام القرآن ٦٦٦/٣ سورة الجمعة)

وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لاتجوز في الصغيرة التى ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما في المضمرات. (شامي زكريا ٣/ ٧، بدائع الصنائع ١/ ٥٨٥، البحرالرائق ٢/ ١٤٠، حلبي كبير ٥٥٠) فقط واللاتعالى اعلم

کتبه: احقر محوسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۸/۱۱/۱۸ ه الجواب صحح: شیر احمدعفاالله عنه

### عار ضي مصلى يرجمعه يره هنا؟

سے ال (۱۱۱۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسجد جدید تعمیر کرنے کی غرض سے شہید کی گئی، اس کے پڑوس میں ایک مسلمان شخص نے بغیر کسی اجرت کے عارضی طور پر روزانہ نِ قُوقتہ نماز ادا کرنے کی غرض سے زمین عطا کی، اس پر ٹین شیڈ ڈال کرنے وقتہ نماز ادا کی جارہی ہے، اس شیڈ کے نیچے جمعیادا کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ باسم سبحانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: جس جگه عارض طور پریخ وقته نمازادا کی جارہی ہے، وہال حسب شرائط جمعہ قائم کرنا بھی شرعاً درست ہے؛ اس لئے کہ جمعہ کی صحت کے لئے مسجد ہونا شرطنہیں ہے؛ بلکہ قرید کہیرہ ویا شہر ہونا کافی ہے۔ (ستفاد: فاوی محددید اسل ۵۵۸-۵۵)

وفي الفتاوى الغياثية: لو صلى الجمعة في قرية بغير مسجد جامع والقرية كبيرة لها قرى، وفيها وال وحاكم جازت الجمعة بنو المسجد أو لم يبنوا وهذا أقرب الأقاويل إلى الصواب، والمسجد الجامع ليس بشرط، ولهذا أجمعوا على جوازها بالمصلى في فناء المصر الخ. (حلي كبير لاهور ١٥٥١ طحطاوي على المراقي ٥٠٥) وكذا السلطان إذا أراد أن يصلي بحشمه في داره فإن فتح بابها وأذن للناس إذناً عاماً جازت صلاته شهدتها العامة أو لا. (شامي زكريا ٣٦/٣)، الفتاوى الهندية ١٤٨١)

قوله أو مصلاة: أي مصلى المصر؛ لأنه من توابه فكان في حكمه والحكم غير مقصود على المصلى؛ بل يجوز في جميع أفنية المصر؛ لأنها بمنزلة المصر في حوائج أهله، والفناء في اللغة: سعة أمام البيوت، وقيل: ما امتد من جوانبه كذا في المغرب. (البحر الرائل ٢٠/٢) اكوئه) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۳/۵/۱۳۳۳ ه الجواب صحیح: شیبراحمه عفاالله عنه

# فیکٹری کے عارضی مخصوص مصلی پر جمعہ کی نماز پڑھنا؟

**سے ال** (۱۱۱۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:میں فیکٹری میں کام کر تاہوں ، فیکٹری شہر ہے سات کلومیٹر کے فاصلہ پرہے ، جب کے تقریباً دوکلومیٹر پرایک قصبہ ہے، فیکٹری کے آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے، فیکٹری کی مسجد میں صرف دو نمازین ظہراورعصر باجماعت ہوتی ہیں، جبکہ ہاقی اوقات میں ورکرز چونکہ فیکٹری میں نہیں ہوتے ا جس کی وجہ سے باقی نمازیں پڑھناممکن نہیں، فیکٹری کی معجد میں جمعہ کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، حالائکہ یہاں برضروریات زندگی یا مارکیٹ نہیں ہے، اور ہرخاص وعام کومسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں سوائے فیکٹری ملازمین کے،ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ: چونکہ نماز جمعہ سےرو کئے سے انتشار پیدا ہونے کا خدشہ ہے اس لیے نماز جمعہ پڑھنے سے نہ روکا جائے ، جبکہ ایک اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی فیکٹری کی مسجدا یک جائے نمازے مسجد نہیں ہے،اوریہاں چونکہ جمعہ کی شرائط بوری نہیں ہوتی ہیں اس لیے آپ ظہر کی نماز باجماعت ادا کریں، ایک ادرمولا ناصاحب کہتے ہیں کہ:اگر ہا ہر سےلوگوں کومسجد میں آ کرنمازیڑھنے کی اجازت دے دی جائے توجمعہ بڑھنے میں کوئی حرج نہیں؟اس لیےمحتر م مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں کہ فیکٹری میں نماز جمعہ یر هناچاہیے یاظہر کی نماز باجماعت ادا کی جائے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله المتوفیق: حسب تحریروال جبکه ندکوره فیکٹری شهری آبادی سے کا فی دورمیدان میں واقع ہے،اس لیے وہاں جعہ قائم کرنا درست نہیں ہے،الہذا جعدے دن ظہر کی نماز ہی پڑھنی چاہئے اور باہر کے لوگوں کو اجازت دینے کے با وجو دبھی یہی حکم رہے گا کیونکہ یہاں اقامت جمعہ کی شرائط محقق نہیں ہیں۔(ستفاد: اِمداد الفتاد کی ۱۳۴۸)

ويشترط لصحتها سبعة أشياء: المصر أو فناؤه ..... وهو ما حوله، (إلى قوله) وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا يجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ألا

**تـــرى أن فــى الـــجــواهـر لو صلوا فى القرى لزمهم أداء الظهر**. (ردالــمـحتار على الدر المحتار ۲،۵،۳ زكريا ديو بند) فق*ط والدّلقا لل*اعلم

املاه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۱۹۳۲/۴۷۱۱ ه الجواب صیح: شیبراحمد غفاللد عنه

# غيرر ہائش اور عارضی جگہ پر فیکٹری والوں کاجمعہ کی نماز پڑھنا

سبوال (۱۱۲۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک غیر رہائٹی علاقہ ہے، جہال مسلمانوں اور غیر مسلموں کی فیکٹریاں ہیں، وہاں ایک عارضی جگہ یعنی ایک بلڈنگ کے''ہال'' میں تین وقت کی نماز کا انتظام ہے، دور دور سے مسلمان کا روبار کو آتے ہیں، شام کواپنے آپ گھروں کولوٹ جاتے ہیں، لیکن اس عارضی جگہ میں کی مہینوں سے جمعہ ادا کیا جارہا ہے (جبکہ اس کے دوکلومیٹر کے آس پاس چار مجدیں آباد ہیں، اور اس میں کشیر تعداد کیا جارہا ہے کے لئے مسلمان آتے ہیں۔

سوال بدہے کہ ایک ایساعلاقہ جور ہائثی نہ ہو، نیز جگہ بھی عارضی ہو، کیا و ہاں نماز جمعہ جائز ہے؟ مدل جوا تِح رِیفر ما کرعنداللّٰہ ما جوروعندالنا س مشکور ہوں۔

### باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوهنيق: اگرية فيكٹرياں شهرى حدودييں واقع ہيں،اورنماز جمعه كوفت جس ہال ميں نماز پڑھى جاتى ہے، و ہال كس شخص كے داخله پر پابندى نہيں ہوتى، يعنى عام اجازت ہوتى ہے، تو اس جگه نماز جمعه پڑھنا جائزا ور درست ہے، اورا گريه جگه شهرى حدود سے باہر ہے يا و ہال اذن عام كى شرط نہيں پائى جاتى ہے، تو اس جگه جمعه كا قيام جائز نه ہوگا، بلكه ظهركى نماز پڑھنى ہوگى ۔

السلطان إذا أراد أن يجمع بحشمه في داره، فإن فتح باب الدار وأذن إذنًا عاماً جازت صلاته شهدها العامة أو لم يشهدوها. (لفتاري لهندية ١٤٨/١ كوته) ولا يجب على من كان خارجه، ولو سمع النداء من المصر. (حاشية الطحطاوي على المراقي ٢٠٥)

والخامس: من شروط صحة الجمعة الأذن العام - إلى قوله - حتى لو غلق الإمام باب قصره، أو المحل الذي يصلى فيه بأصحابه لم يجز. (حاشية الطحطاوي ٥١٠) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محوسلمان منصور پوری غفرله ۲۷/۸/۲۱ه الجواب صحح: شبیراحمد عفاالله عنه

# چبوتره کی شکل میں بنی ہوئی مسجد میں جمعہ پڑھنا؟

سوال (۱۱۲۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: شہر ہردوئی میں ایک محلّہ ہی پوروہ ہے جس میں قدیم زمانہ سے ایک محبد ہے، جس کی بنیاد جری ہوئی ہے، (جوابھی بشکل چبوترہ ہے تقییر نہیں ہے) جوشیعہ کی ہے، ان کی طرف سے اور اس جگہ کا ان کی طرف سے اور اس کی طرف سے اور اس کی طرف سے ہو وارث ہے ان کی طرف سے بھی نماز پڑھنے کی اجازت رہی ہے، اور نماز ہوتی بھی رہی ہگر باضا بطینماز کا سلسلہ ندر ہا؛ البتہ اوھر کئی سالوں سے ٹین کا سایہ کر کے بی وقتہ نماز باجماعت پابندی سے ہورہی ہے، مستقل امام بھی ہے، الی محبد میں نماز پڑھنے پر محبد کا ثواب ہوگا بانہیں؟ نیز جمعہ قائم کرنے میں کوئی مضا کفتہ تو نہیں ہے؟ ید درمیان شہر میں ہے، اور اس کے دونو ل طرف کی معبد یں ذرافا صلہ پر ہیں کہ ہر شخص جمعہ کے لئے وہاں نہیں پہنچ سکتا، اس لئے وہاں جمعہ قائم کرنے کی ضرورت محسوں ہورہی ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: حسبتریسوال کیوں که ندکوره جگه مجد کے لئے عرصه دراز سے متعین ہے، اوراس جگه کے ذمہ داروں کی طرف سے وہاں پرنماز کی اجازت بھی دی گئ ہے، اس لئے وہاں پرنماز درست ہونے میں تو کوئی شبز ہیں ہے، اور وہاں جمعہ بھی قائم کیا جاسکتا ے؛ کیوں کہ وہ نے شہر میں ہے؛ البتہ وہ جگہ مسجد شرعی ہے یانہیں؟ اور وہاں نماز پڑھنے سے مسجد کا ثواب ملے گا یانہیں؟ اس بارے میں تکم اس وقت واضح ہوگا جب یہ پیتہ چل جائے کہ اس جگہ کو مالکین کی طرف سے وقف کیا گیا یانہیں؟ پس اگر بیر جگہ با قاعدہ وقف شدہ ہے تو یہ مبجد شرعی بن جائے گی ، اور وہاں نماز پڑھنے پر مبجد کا ثواب ملے گا ، اور اگر بیروقف شدہ نہیں ہے؛ بلکہ ملکیت ہے تو یہ مبجد شرعی نہیں بنے گی ، اس کی تحقیق کرلی جائے۔ (ستعاد: فاون کی محود بیر پڑھ الم ۸۸۸)

من بنى مسجد لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة فيه . (الفتاوى الهندية، الوقت/ الباب الحادي عشر في المسجد ٣٤٧/٢ ، فتح القدير ٣٣٣/٦ دار الفكر بيروت، البحر الرائق (٢٤٥/٥ كوئه)

يصح اداء الجمعه في مصر و احد بمواضع كثيرة. (البحر الرائق ٢٥٠/٢ رشيديه، الفتاوى الفيندية ١٤٥/١ الدر المحتار مع الشامي ١٤٤/٢ كراچى) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احتر مجمسلمان منصور يورى غفر له ١٢٣٣/٢/٢٣/١ه المناس منصور يورى غفر له ١٣٣٣/٢/٢٣ هـ

الجواسي شير احمق كاعفا الله عنه

# ایک بستی کے حالات اوراس میں قیام جمعہ کا حکم

سوال (۱۱۲۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: موضع احمد پورٹانڈ و ضلع بلند شہر میں ایک عرصہ دراز تک نماز جمعہ اداکی گئی بہتی میں ایک مقامی امام شخے جو تقریباً ہم رسال تک عہدہ امامت پر فائزر ہے اوران کے دورامامت میں بدستور نماز جمعہ اداکی جاتی رہی ہیں کہ و میش ۲ رسال قبل مقامی امام صاحب اپنے ہی خاندان کے عائد کردہ علمین الزامات کی زد میں آگئے اور انہیں منصب امامت سے سبکدوش ہونا پڑا امان کی برطر فی کے بعد نماز جمعہ کا سلسلہ بھی منقطع ہوگیا۔ اس وقت سے تا ہنوز نماز جمعہ متر وک ہے ، اس کے بعد جو انکمہ حضرات بہتی میں وارد ہوئے ان سے اہل بہتی نے سابقہ طریقہ کے مطابق اقامت جمعہ کا مطالبہ کیا ، موضع کی کنڈیشن چول کہ انکمہ حضرات کے سامنے تھی ، اس لئے انہوں نے اس ذمہ داری

کواینے سرنہ لیتے ہوئے بیرمعا ملہ علاء اور مفتیان کے سپر دکر دیا، چناں چہ جملہ اہل بستی کی آ راء متفقہ کے مطابق ایک استفتاء دا رالعلوم دیوبند،مظام علوم سہارن پور، جامع مسجد فتح پوری دبلی کوارسال کیا گیا، جس کانتیوں جگہ ہے منفی جواب حاصل ہوا، جواب کا ماحصل یہی تھا کہ آپ کی ہمتی چوں کہ قربی فیرہ ہےاس لئے اس میں جعہ قائم کرنا درست نہیں ہے، یہاں سے بتی میں اختلاف کی فضا پیداہوگی اور دویارٹی وجو دمیں آ گئیں، ایک یارٹی نہ کورہ فتاوی سے متفق نہیں ہے اور وہستی میں ہر قیت پر جعہ قائم کرنے کے حق میں ہے، یہ جماعت انہیں افراد پرمشمل ہے جوسابق مقامی امام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم بہتی کے کچھ دیگرافراد بھی ان کے ہم خیال ہیں ، بیگروہ آج ۲۰ رسال کے بعد بھی اپنے نظریہ پرشدت سے قائم ہے، موضع کی کنڈیشن حسب ذیل ہے بستی کی آ بادی • ۹۰ اسوافراد پر مشتمل ہے، ایک کلومیٹر کے فاصلہ پر کی سڑک واقع ہے، جس پر کمل سواری کاظم ہے، تاہم سڑک سے بہتی تک آنے والا راستہ کیا ہے، بستی میں کوئی الیاجز ل اسٹورنہیں ہے جس سے اہل بہتی کی تمام ضروریات یوری کی جاسکیں، البتہ چند چھوٹی چھوٹی پرچون کی د کا نیں موجود ہیں،ای طرح بستی میں کوئی کپڑےاور برتنوں کی دکان بھی نہیں ہے؛البتہ کچھ لوگ گھوم پھر کر کپڑا بیچنے والےموجود ہیں بہتی کے عام راستوں پر پختہ اینٹیں بچھی ہوئی ہیں ،اور کچھرات کچے ہیں، گاؤں کے کچھ مکانات پختہ ہیں اور کچھ کچے ہیں بہتی میں کوئی ہیپتال نہیں ہے،البتہ چند غيرر جسرٌ دُحْجُوٹے چھوٹے ڈاکٹرموجود ہیں بہتی میں ڈاک خانہ بھی نہیں ہے؛البتہ ایک غیرمستعمل قدیم لیٹر بکس موجود ہے ضلع بلند شہر ہتی ہے۔ ۱۱ رکلومیٹر کے فاصلہ پر ہے اور تمام ضروریات شہر ہی سے یوری کی جاتی ہیں بہتی میں دومبحدیں ہیں، جن میں ایک مبحد دوبارہ نئ زیرتعمیر ہے جوقریہ کے لحاظ سے کافی وسیع ہےا دراہل بستی کو گفن اور بارات وغیر ہ کی ضروریات کی تعمیل کے لئے بلندشہر کی طرف رجوع کرناپڑتا ہے،قرب ونواح میں مذکورہ ہتی چھوٹا گاؤں شار کیا جاتا ہے، حتی کہ جمعہ کی حامی جماعت بھی اس گاؤں کوقریہ صغیر تسلیم کرتی ہے،بہتی میں سرکاری طور پر بجلی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تاہم غیرمنظورشد ہطریقہ پر کچھرمکانات میں لائٹ موجود ہے۔حضرت والاسےالتماس ہے کہ

نہ کورہ بستی کے ذکر کر دہ حالات و کیفیات کی روشنی میں حنفی مسلک کے مطابق جمعہ کے جواز وعدم جواز کے متعلق واضح اور تفصیلی فیصلہ صا درفر مائیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوال معلوم ہوتا ہے کہ پہتی قربی سخیرہ میں داخل ہے۔ البندا وہاں جمعہ قائم کرنا درست نہیں ہے۔ بہتی والوں پر ظہر کی نماز پڑھنا فرض اور ضروری ہے۔ (فادی کا محدد مدائشیں ۱۳۹۸)

وتقع فرضاً في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق، وفيما ذكرنا إشارة إلى أنها لا تجوز في الصغيرة. (شامي ٧/٣ زكريا)

ألا ترى أن في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر. (شامي ٣١٧ زكريا) عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: ليس على أهل القرى جمعة، إنما الجمع على أهل الأمصار مثل المدائن. (المصنف لابن أبي شيبة ٤٦/٤ رقم: ٥١٠٠) فقط واللرتعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱/۲۷ و ۱۳۵۸ ه الجواب سیح: شبیراحمه عفاالله عنه



# احتياط الظهر كابيان

جھوٹے گاؤں میں جمعہ پڑھنے سے فریضہ ساقط نہ ہوگا

سےوال (۱۱۲۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین دمفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگرچھوٹے گاؤں میں نماز جعہ پڑھ کی تو ذمہ فارغ ہوگایا نہیں؟ یاظہر کی قضا کرنی پڑیگی؟ باسمہ سجانہ تعالی

**الىجواب و بالله التوەنىق**: ايسے قريئ*ي ضغي*ره مين نماز جمعه پڑھ لى توذمەسے فريضه ساقط نەہوگا،ظهر كى نماز پڑھنى پڑے گى۔

لوصلوا في القرى لزمهم أداء الظهر. (شامي زكريا ١/٣)

**صلاة العيد في القرى تكره كراهة تحريماً ومثله الجمعة**. (ردالمحتار، باب العيدين ١٣ / ٤٦)

عن عملى رضى الله عنه لاجمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع. (بدائع الصنائع ١/ ٥٨٤، إعلاء السنن ٨/ ١)

ومن لاتجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادى لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة بأذان وإقامة. (الفتاوى الهندية بيروت ١، ١٤٥) فقط والله تعالى اعلم كتبا حقر محمسلمان منصور پورى غفرله ١٣٣٠/٥/١٥هـ اله الجواب صحح: شير احمد غفا الله عنه

جمعہ کے دن نماز جمعہ کے علاہ احتیاط الظہر کی جارر کعت بڑھنا؟ سوال (۱۱۲۲):-کیافر ماتے ہیں علاء دین دمنتیان شرع شین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جمعہ کے دن نماز جمعہ سے بل میا بعد بعض لوگ احتیاط الظہر کے عنوان سے چپار رکعت فرض پڑھتے ہیں ،اییا کرنا کیا ان لوگوں کے لئے درست ہے؟ کیا احتیاط الظہر کا وجود اوراس اصطلاح کا عرف اہل علم کے پہال متعارف ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: فقهاء كرام نے احتياط الظمر پڑھنے كا كام اس جگہ كے بارے بيں لكھا ہے جہاں جمعہ كثر الكو پائے جانے اور نہ پائے جانے بيں ثبك ہوا ور بيكم بھى صرف ان حضرات كے لئے ہے جو وہاں كے مقتد كى ہوں ، عوام كے لئے بيكم نہيں ہے ، اس لئے المي جہاں جمعہ كتم م تراك پائے جاتے ہيں ، وہاں احتياط الطم پڑھنا ہے اصل اور بدعت ہے۔ كل موضع وقع الشك في كونه مصواً ينبغى لهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعاً بنية المظهر احتياطاً حتى أنه لو لم تقع الجمعة موقعها يخر جون عن عهدة فرض الوقت بأداء المظهر سسن نعم إن أدى الى مفسدة لا تفعل جهاراً والكلام عند عدمها. ولذا قال المقدسي نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه العوام بل ندل عليه الخواص ولو بالنسبة إليهم. (شامي زكريا ١٧١٣ الفتاوي التاتار خانيه ١٩٦٦ و وقع الله تعالى الم

كتبه: احقر محم سلمان منصور بورى غفرله ۱۸۱۵ ۱۳۳۳ هـ الجواب صحح: شبيرا حمد عفا الله عنه

### حچوٹے گاؤں میں جمعہ پڑھ کراحتیاط الظہر پڑھنا؟

سوال (۱۱۲۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک گاؤں میں امام صاحب نے جمعہ ریڑھانے کے بعد چارسنت کے بجائے چار فرض جماعت کے ساتھ ریڑھائے، توزید نے سوال کیا کہ امام صاحب آپ نے چار رکعات جماعت سے کیول ریڑھایا، مام صاحب نے کہا کہ گاؤں میں جمعہ ہوتا ہی نہیں، توزید نے کہا: جب ہوتا ہی

نہیں تو آپ نے پڑھایا کیوں؟ اور جولوگ نماز کا صحیح طریقہ جانتے ہیں، وہ ظہر کے جا رفرض بھی اپنے پڑھ کے لیے بین، جمعہ کا وقار ہی اپنے پڑھ کیے ہیں، اس طرح تو جو بھی بڑھنے والے ہیں وہ بھی رک سکتے ہیں، جمعہ کا وقار ہی جاتا رہے گا، دود فعہ جماعت نہیں پڑھانی تھی ، تو زید سے امام صاحب لڑنے جھڑنے کو تیار ہوگئے، تو کیاامام صاحب کا دود فعہ جماعت پڑھانا صحیح ہے، یا زید کا منع کرنا صحیح ہے ؟
اسمہ سجائے تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: جس چیونی آبادی میں جعه جائز نہیں ہے، وہاں جعه کے دن صرف ظهری نماز جماعت سے پڑھنی چاہئے ، مسئولہ واقعہ میں امام صاحب کا اولاً جمعہ کی نماز پڑھا نا اور چراحتیا طالظہر پڑھانا جائز نہیں ہے، سوال میں ذکر کردہ واقعہ کے مطابق زید کا موقف درست ہے، امام ندکورکوزیدکی بات تعلیم کرلینی چاہئے۔

وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لاتجوز من الصغيرة التي ليس فيها قاض وخطيب. (شامي زكريا ٧/٣، كتاب المسائل ٢٢٣/١)

من لاتجب عليهم الجمعة لبعد الموضع صلوا الظهر بجماعة. (شامي زكريا ٣٣/٣) و في الجمعة: واختيار المشائخ أنه إذا وجدت شرائط الجمعة فالفرض هو الجمعة إن أدرك و صلى، و إن لم يدرك ففرضه الظهر. (الفتاوئ التاتارخانية ٥٥/٢ رَكريا)

ومن لا تجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادى لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة بأذان وإقامة. (الفتاوى الهندية ١٤٥/١) فقطوالله تعالى اعلم كتبه: احتر محملال مضور يورى غفرلد ١١/ ١١/ ١١/١١هـ الجواب صحيح. شيرا محمفا الله عند

۲۲/۲۰ ر ہزار کی آبادی میں جمعہ کے بعد جار رکعت ظہر بڑھانا؟ سوال (۱۲۲۱):-کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع شین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے جمعہ کی نماز پڑھائی پھروہاں بکر پہنچااور بکر نے بھی جمعہ کی نماز زید کی اقتداء میں پڑھی، پھر جمعہ کی نماز ہوجانے کے بعد بکر نے ظہر کی چار رکعت نماز فرض با جماعت پڑھائی، آپس میں انتشار ہوا، پچھلوگ کہنے گئے کہ بکر کوالیا نہیں کرنا چاہئے تھا، کیاز بدا ور بکر کا اس طرح سے نماز پڑھا نا درست ہے بانہیں، جب کہ پیپل سانہ کی آبادی ۲۲-۲۲ر ہزار ہے، تو کیا الی صورت میں احتیاطاً ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی شرعاً اجازت ہے؟
احتیاطاً ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی شرعاً اجازت ہے؟

المجواب وبالله التوهنيق: مسئوله صورت ميں جب كه قصبه پيپل سانه كى آبادى

١٦٢-٢٠ ہزارى ہے، توبية بادى يقيناً بڑے شہر كے علم ميں ہے، يہاں كرہنے والوں پر حتى طور پر
جعد پڑھنا ہى لازم ہے، الى بڑى آبادى ميں جعد كے بعد ظہر كى نماز پڑھنے كاكوئى علم نہيں ہے،
فقہاء كى جن عبارتوں ہے جعد كے بعد احتياطاً ظہر پڑھنے كا ثواب ملتا ہے وہ صرف ان مقامات كے
لئے ہے جن كے شہر ہونے ميں شك وشبہ ہوجائے، اور وہ بھى اس وقت جب كه ظہر پڑھنے ميں كسى
انتشار كا انديشہ نہ ہو، اور سوال كے مطابق جب كه پیپل سانہ ميں ظہر پڑھنے ميں انتشار ہوا تو الى جگہ جعد پڑھنے كے بعد ظہر باجماعت بڑھانے كى مطلقاً اجازت نہ ہوگ ۔ علامہ شامي اس بحث كيا تحرميں لكھتے ہیں:

نعم إن أدى إلى مفسدة لا تفعل جهاراً والكلام عند عدمها، ولذا قال المقدسى: نحن لا نامر بذلك أمثال هذه العوام بل ندل عليه الخواص ولو بالنسبة إليهم. (شامى زكريا ١٧/٣)

وإذا اشتبه على الإنسان ذلك، ينبغى أن يصلى أربعاً بعد الجمعة ينوى بها آخر فرضٍ أدركت وقته ولم أوده بعد، فان لم تصح الجمعة وقعت ظهرة، وإن صحت كانت نفلاً. (فتح القدير ٣/٢ه دار الفكر بيروت)

ينبغي أن يصلى أربع ركعات وينوى بها الظهر، حتى لو لم تقع الجمعة موقعها يخرج عن عهدة فرض الوقت بيقين، كذا في الكافي. (حلبي كبير ٥٥٢) ونقل المقدسي عن المحيط: كل موضع وقع الشك في كونه مصراً ينبغي لهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعاً بنية الظهر احتياطاً الخ. (رد المحار مطلب: في نية آخر ظهر بعد الصلاة ٥٠٢٦ - ١٤ كراچي، ١٧٧٣ زكريا)

ثم في كل موضع وقع الشك في جواز الجمعة لو قوع الشك في المصر أو غيره وأقام أهله الجمعة، ينبغي أن يصلوا بعد الجمعة أربع ركعات الخ. (الفتاوي الهندية ١٤٥١)

وليس الاحتياط في فعلها، لإن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين، وأقواهما إطلاق جواز تعدد الجمعة بفعل الأربع. مفسدة اعتقاد عدم فرض المجمعة أو تعدد المفروض في وقتها، ولايفتى بالأربع إلا للخواص، ويكون فعلهم إياها في منازلهم. (حائبة الطحطاوي على المراقى الفلاح، ١٦ ٥٠ قديمي، فتاوى محموديه فعلهم إياها في منازلهم. (حائبة الطحطاوي على المراقى الفلاح، ١٦ ٥٠ قديمي، فتاوى محموديه فعلهم إياها في منازلهم.

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۶ ۲۷۲۴ ه

جہاں جمعہ کے شرا کط مہیا نہ ہوں وہاں ظہریر مسالازم ہے

سوان (۱۱۲۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد فیل کے بارے ہیں کہ الف: - ایک قربیط خیرہ ہے، جعد کے دن اس میں جعد پڑھنا چاہئے؟

ب: - اس بتی کے جملہ مسلم باشندگان کواپنی بستی کی مجد میں نماز ظہر باجماعت ادانہ کرنا کسی گناہ یاوعیدکا شرعامت وجب ہے انہیں؟

ے:- اس بہتی کے کل یا بعض باشندگان کو اپنی بہتی کی مجد میں نماز ظہر جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہئے یا نماز جمعہ پڑھنے کے لئے دور یا نزدیک کی کسی بڑی بہتی یا شہر جانا چاہئے؟ان مسائل کا حکم شرعی فقہاء حفیہ کے نزدیک مفتی ہے کیاہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الف - قريه غيره ليني جهال اقامت جمعه كثرا لط مهيانه مول و بال جمعه كه دن جمعه پڑھنا جائز نہيں ہے بلكه ظهر نماز پڑھنا لازم ہے۔ (ستفاد: كتاب المائل ١٨٥٨)

وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما في المضمرات. (شامي ٧/٣ زكريا)

ب:- الي بستى مين جمعه كودن مسلسل نماز ظهر با جماعت ادانكر ناباعث كناه بـ - فإذا تركها الكل مرة بلاعذر أتموا فتأه. (شامي ٥٩٢١ د كراچي)

ج:- ندکورہ بہتی کے لوگوں کو بہتی میں رہ کرنما زظہر با جماعت ادا کرنا چاہئے ان کے لئے قریب یا دور دوسری بڑی بہتی میں جا کر جمعہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگرکوئی شخص چلا جائے اور وہ ہنر پیر ثواب کا مستحق ہوگا۔ (ستفاد:

- کتاب المسائل ۱۷۵۸)

من لا تجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة بأذان وإقامة. (الفتاوئ الهندية ١١٥٥)

وفاقدها أي هذه الشروط وبعضها إن اختار العزيمةوصلاها وهو مكلف عاقل وقعت فرضًا عن الوقت. (شامي ٢٩/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمحمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸۲۹ اهد الجواب سیحج:شهبراحمد عفاللدعنه

جہاں جمعہ جائز نہیں وہاں ظہر کی نماز باجماعت ادا کی جائے یا انفر ادی طور پر؟

**سے ال** (۱۲۸): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع مثین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ:جہال جمعہ جائز نہیں ہے وہاں کے لوگ ظہر کی نماز عام دنوں کی طرح باجماعت اداکریں گے یا انفرادی طور پرالگ الگ؟ اگر کسی دیہات میں دومسجدیں ہوں ، ایک میں جمعہ ہوتا ہوا یک میں نہیں ، تو دوسری مسجد میں کیا ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو کیسے باجماعت یا فردافرداً؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحدواب وبالله التوفيق: جهال جعه جائز نبيس ہو ہال جعد ك دن عام دنول كى طرح ظهر كى نماز با جماعت اداكى جائيگى۔

من لاتجب عليهم الجمعة لبعد الموضع صلوا الظهر بجماعة. (شامي زكريا ٣٣/٣) و في الجمعة: واختيار المشائخ أنه إذا وجدت شرائط الجمعة فالفرض هو الجمعة إن أدرك و صلى، و إن لم يدرك ففرضه الظهر. (الفتاوى التاتارخانية ٥٥/٢)

ومن لا تجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادى لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة بأذان وإقامة. (الفتاوى الهندية ١٤٥١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفرلده ا/ا/٢٧٦١ه المحمسلمان منصور يورى غفرلده ا/ا/٢٧٦١ه المحمسلمان منصور يورى غفرلده ا/ا/٢٧٦١ه المحمد الجوادي على شيراحمد غفاالله عنه

## قراًت میں کون جلی کی وجہ سے جمعہ چھوڑ کراپنی ظہریڑ ھنا؟

سوال (۱۱۲۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید عالم دین ہے اور وہ الی مسجد میں گیا جہاں پر نماز میں قرآن کون جلی سے پڑھا جاتا ہے، اب کچھآ دمی زید کو خطبہ جمعہ پڑھنے کے لئے اور نماز پڑھانے کے لئے آگے پڑھا تے ہیں اور اس مسجد کا جوا مام ہے جو کون جلی سے قرآن پڑھتا ہے وہ زید کو نماز پڑھانے کے لئے آگے پڑھا ویتا ہے، لیکن ایک آ دمی زید کا مخالف ہے جواس وقت میں جب زید خطبہ جمعہ دینے کے لئے کھڑا ہوتا ہے وہ اٹھ کر مجد سے جانے لگتا ہے، تو مسجد کا امام اور کچھآ دمی زید کو خطبہ جمعہ اور نماز پڑھانے سے جو ا

منع کردیتے ہیں، تو وہ آ دمی واپس آ جا تا ہے تو اب ایس صورت میں جب کے گئی سے قر آ ن پڑھا جارہا ہے، تو کیازیداور جو آ دمی اس وقت اس کے ساتھ ہیں جمعہ کی نماز کے عین وقت پر مسجد سے نکل کراپنی ظہر کی نماز پڑھیں گے یا جمعہ ادا کریں گے؟ جب کہ اس مسجد کے علا وہ اور کہیں نماز جمعہ ل جمعی نہیں سکتی ہے، تو ایس صورت میں کیا کیا جائے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قرأت مين مطلق غلطى مفسرصلاة نهين به بلكه ايئ غلطى مفسرصلاة نهين به بلكه ايئ غلطى من مفسرصلاة به من معنى مين محنى مين فحث تبديلي آجائه البندامسئوله صورت مين اگرامام بقدر جواز صلاة قرأت كرسكتا به توزيدكوچا بخ كه اس امام كه پیچه نمازا دا كرب اور محبد سه با به بر نه جائه ومنها: اللحن في الاعراب إذا لحن في الإعراب لحناً لا يغير المعنى بأن قرأ لا ترفعوا أصواتكم مرفع التاء لا تفسد صلاته بالإجماع ، وإن غير المعنى تغيراً فاحشاً (إلى قوله) فسدت صلاته في قول المتقدمين إلى آخره. (الفتاوئ الهندية ١/ ١/ ٨، امداد الفتاو ي ١ / ٢٠ ؛) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲۷/۲/۲/۲۷۱ه الجواب صحح:شبیراحمه عفاالله عنه

گاؤں میں بدعتی کے پیچھے جمعہ پڑھیں یا ظہرادا کریں؟

سوال (۱۱۳۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک ماسٹر صاحب جس دیبات میں نوکری کرتے ہیں وہاں تین متجدیں ہیں، دو متجدوں میں جعد کی نماز ہوتی ہے اور دونوں مساجد کے امام صاحب بریلوی خیال کے ہیں، جو تمام بدعت کے کاموں میں شریک ہوتے ہیں، ماسٹر صاحب ان خیالات فاسدہ کو پینڈ نہیں کرتے اور ان اماموں کی تبدیلی کے کئے کہتے ہیں؛ لیکن بریلویوں کی کثرت کی وجہ سے کامیا بی نہیں ہوتی، تو کیا ماسٹر صاحب جعد کی نماز ان کے بیچھے پڑھیں یا ظہر کی نماز اداکریں یا تیسری متجد میں الگ سے ماسٹر صاحب جعد کی نماز ان کے بیچھے پڑھیں یا ظہر کی نماز اداکریں یا تیسری متجد میں الگ سے جعد قائم کرلیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: دیهات اگرچونا موقوبد عن امام کی اقتداء کے بجائے الگ سے ظہری نماز پڑھیں ، اوراگراتی بڑی آبادی ہو جہاں جعہ جائز ہو سکے توالی صورت میں قصبہ کی تیسری معجد میں صحح العقیدہ امام کومقرر کر کے اس کی اقتداء میں نماز جعہ اداکریں اور جب تک اس کا اہتمام نہ ہو سکے تو بدئتی امام کے پیچھے ہی جمعہ کی نماز اداکرلیا کریں۔

وتؤدى الجمعة في مصر واحد في مواضع كثيرةٍ. (الفتاوى الهندية ١٤٥١)
ولو صلى خلف مبتدعٍ أو فاسق فهو محرز ثواب الجماعة لكن لا ينال
مثل ما ينال خلف تقي. (الفتاوى الهندية ٤١١٨) فقط والترتعالى اعلم

کتبه: احقر مح سلمان منصور بوری غفر له ۱۳۱۸/۱۱/۱۱ه الجواب صحیح: شیراحمه عفاالله عنه



# جمعہ کے بعد دعا سے بل چندہ کرنا

## خطبه جمعه سے پہلےغلق گھماکر چندہ کرنا؟

سوال (۱۳۱۱):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جمعہ کے دن مجد کے اندر محبد کے اخراجات کے لئے بغیر کسی زبر دی کے چندہ وصول کیا جائے اور اس کے لئے غلق کا استعال کیا جائے تا کہ نمازیوں کوکوئی تکلیف نہ ہوا ورلوگوں کی گردن کھیا ندنے کی صورت پیش نہ آئے اور مسجد کی ضرورت کے لئے کچھر قم جمع ہوجائے نیز ذمہ داران مسجد کی کوشش یہ ہوئی کہ خلق قبل از خطبہ استعال کی جائے لیکن بھی بھی دوران خطبہ غلق کا استعال مور پر لوگ خطبہ شروع ہونے کے قریب ہی آتے ہیں تو کیا غلق کا استعال اذا خوج الا مام فلاصلاق و لا کلام. (الفتاوی الهندية ۱۲۷۱) کے تحت آتا ہے؟ کیا سل طرح چندہ وصول کرنا جائز ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: خطبت پہلغان هماكر مجدين نمازيوں سے زر تعاون جمع كرنے ميں نمازيوں سے زر تعاون جمع كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے؛ كين جب خطبہ شروع ہو جائے تواس سلسلے كو بندكرنا لازم ہے؛ اس لئے كه دوران خطبہ كوئى بھى السائمل درست نہيں جس سے خطبہ سننے ميں كسى طرح كاخلل پيدا ہو۔ (ستفاد: فاوئ دارالعلوم ١٦١٥، كتاب المائل ١٣٥،٣١، شاى ٣٥،٣ زكريا، ١٥٨٠ اكراجى) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری ۱۴۳۵/۵۸۲ه الجواب صحیح شبیراحمد عفالله عنه

## نماز جمعه کے بعد قبل الدعاء چندہ کرنا

سوال (۱۱۳۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بعض مساجد میں جعد کی نماز میں امام صاحب کے سلام چھیرنے کے بعد فوراً دعا ما تکنے کے بجائے مسجد کے لیے چندہ وصول کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوجاتے ہیں، جس میں تقریباً ۲ مرمنے سے ۵ منٹ سے ۵ منٹ سے ۵ منٹ سے ۵ منٹ سے کہ اس چندہ کا فائدہ ہے، دریافت امریہ ہے کہ اس چندہ کا شرعاً کیا تھم ہے ؟
باسم سجانہ وتعالی باسم سے کہ اس چندہ کا اس جانہ وتعالی

البحواب وبالله التوهيق: جمعه کی نماز کے فوراً بعد مختصر وقت میں مسجد کے لیے چندہ جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ میمل مسجد کے لیے نفع بخش ہے، کیکن اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے جلد از جلد بیمل پورا کرلیا جائے اور کوئی شور شرابہ نہ ہو، تا کہ نمازیوں کو ناگواری نہ ہو۔ (ستفاد: قاد کامحمود پیڈا بھیل ۸۷۸،۱۸۸۷)

قال العلواني: لا بأس بالفصل بالأوراد، واختاره الكمال، قال العلبي: إن أريد بالكراهة التنزيهية ارتفع الخلاف، قلت: وفي حفظي حمله على القليلة. (شامي زكريا ۲۷/۲) فقط والشرتعالي اعلم

املاه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۸/۳۳۴ه ه الجواب صحیح: شیبراحم عفاالله عنه

## نمازِ جمعہ کے بعد سنتوں سے پہلے مسجد میں چندہ کرنا؟

سوال (۱۱۳۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: جارے یہاں جامع مسجد کی آمدنی کا کوئی ذریعی ہیں ہے، امام اور مؤذن کی تخواہ گاؤں کی پنیٹھ سے پوری ہوجاتی ہے، مسجد میں لائٹ پانی اور گرمیوں میں پنگھوں کے لئے جزیر گا انتظام ہے، اس کا خرچ جمعہ کے دن چندہ سے ہوتا ہے، پہلے خطبہ سے پہلے چندہ کیا کرتے تھے، اس میں بہت سے لوگ سنت پڑھتے ہوتے ہیں، چندہ کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے اور چندہ بھی کم ہوتا

ہے، اب الیا کیا ہے کہ جمعہ کا سلام پھیرتے ہی فوراً چندلوگ خاموثی سے صفوں میں گھوم کر چندہ کر لیتے ہیں، وقت کم لگتا ہے چندہ زیادہ ہوجاتا ہے، اور مبجد کا خرچ سہولت سے پورا ہوجاتا ہے، معلوم بیر کرنا ہے کہ نماز کے فوراً بعد بید چندہ کرنا درست ہے یانہیں؟ اس سے جوفرض اور سنت کے درمیان کچھ فصل ہوجاتا ہے اس کی گنجائش ہے یانہیں؟

#### باسمة سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: مسئوله صورت مین نماز جمعہ کے بعد سنتوں سے پہلے خاموثی کے ساتھ اوگوں کو تکلیف دئے بغیر متجد کے اخراجات کے لئے مختصر وقت میں چندہ کرنا شرعاً جائز ہے، اور فرض اور سنتوں کے درمیان اتنافعل کھی باعث اعترافن نہیں ۔ (کفایت المفتی ۱۲۵۰–۱۲۲۱) والمحتار أن السائل إن کان لايمر بين يدى المصلى ، و لا يتخطى رقاب النساس ، و لا يستخطى رقاب النساس ، و لا يسال إلحافاً ، بل لأمر لابد منه ، فلا بأس بالسوال و الإعطاء . (شامى ۲۸ زكویا)

والأصل في الرواية أن يأتى بها في بيته، والسر في ذلك كله أن يقع الفصل بين الفرض والنوافل بماليس من جنسها، وأن يكون فصلاً معتداً به يدرك به بادى الرأى الخ. (حجة الله البالغه ١/ ٥١) فقط والله تال الم

كتبها حقر مجرسلمان منصور پورى غفرله ۲۲۹/۲۷۱۱ه الجواب صحيح: شبيراحمدعفاالله عنه

> چندہ کی وجہسے جمعہ اور عیدین میں تاخیر کرنا اور کمیٹی کا حساب میں خرد برد کرنا

سوال (۱۱۳۴):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: ہماری مسجد کمیٹی کے ذمہ داران مسجد کی تعمیر کے نام پر کافی زر تعاون حاصل کررہے ہیں،اگر حساب یو چھاجائے تو چراغ یا ہوجاتے ہیں،تقریباً چارسال سے یہی سلسلہ جاری ہے عمیدین اور بعض اوقات جمعہ کے روز بھی تعاون کے لئے خطیب صاحب نمازیوں سے پر زور درخواست کرتے ہیں جس کے نتیج میں کافی چندہ جمع ہوتا ہے، خاص کرعید کے روز نماز کے لئے مقرر کردہ وقت کی پرواہ کئے بغیر چندہ جمع کرنے کے لئے نمازیوں کو تغیب دینے میں وقت صرف کردیتے ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے مصلیان مسجد نے جناب خطیب صاحب سے جو صرف جمعہ اور عیدین کے موقع پر بیان فرماتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، گذشتہ رمضان میں گذارش کی گئی کہ عیدین اور نماز جمعہ وقت پر شروع کریں؛ کیوں کہ ۱۸سال کی عمر سے زیادہ کے مصلی بھی ہیں جو اذان کے ساتھ مسجد آ جاتے ہیں، مزید ہی کہ جو حضرات وقت پر نماز شروع ہونے کی امید سے آتے ہیں، ما یوی ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ ہم نے ان سے گذارش کی کہ اگر آپ چندہ کے لئے اپیل کرتے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں ہے؛ کیکن اس چندہ کی وصولی کے لئے آپ اپیل کرتے ہیں؛ لہٰذا آپ کا فرض بنآ ہے کہ آپ وصول کئے گئے چندہ کا حساب ہمیٹی سے طلب کریں، ورنہ چندہ کے لئے اپیل نہ کریں؛ کیوں کہ آپ بھی چندہ کے غلط استعال اور خرد برد کے ذمہ دار ہوں گے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیاا ورا بھی بھی آپ کمیٹی کی جانب سے چندہ کی اپیل کرتے ہیں، اور چندہ جمع کرتے ہیں، کیا جان بوچھ کرانیا دو ماہ واسال کرانے اور چندہ جمع کرتے ہیں، کیا جان

#### باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: مجرك ذمدداران كوچا بئ كده ه اليكا حاب صاف سخرار كليس ، تاكد كى كواعتراض كا موقع نه جو، اور مصليان كوچا بئ كده ه بلاكس تحقيق كي ميلى والول پر خيانت كا الزام نه لگائيس ؛ بلكه مسلمان جونے كى حثيت سے ان سے خوش گمانى ركيس ، اور خطيب صاحب كوچا بئ كده ه جو دوعيدين كے مقرره وقت ميں تا خير نه كيا كريں، تاكه نمازيوں كونا گوارى نه جو قال الله تبارك و تعالىٰ: ﴿ يَا يَهُا الَّذِينَ آمَنُو الْجَسَنِهُ وَالْحَشِيرُ السَّنِ الشَّيْ اللَّذِينَ آمَنُو الْجَسَنِهُ وَالْحَشِيرُ السَّنِ السَّلَة وَالَىٰ السَّلَة مِن الطَّنِ إِنَّ المَعْضَ الطَّنِ الْتُمْ ﴾ [الحدرات ١٢]

ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه، أو بنائبه. (شامي زكريا ٢١ ٨٧٥ ، الفتاوى الهندية ٢٠٨ /١)

ينبغي للمؤذن مراعاة الجماعة، فإن رآهم اجتمعوا أقام. (البحر الرائق رئيدية) فقطوالله تعالى المم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۸۸ ۱٬۳۳۰ه الجواب سیح:شیمراحمه عفاالله عنه

جمعہ کے فرض اور سنتوں کے در میان چندہ کی وجہ سے ہونے والی تا خیر کا حکم

سوال (۱۱۳۵): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید عالم دین اس طرح چندہ کرنے ہیں کہ اس سے فرض کے بعد سنتوں میں تاخیر الازم آتی ہے، جب کہ ہم میں سے بعض لوگ مدر سہ جا کر سنت وغیرہ پڑھتے ہیں،اور بعض اپنے گھروں پر جا کر سنت پڑھتے ہیں، تو کیا ہمارا پیطریقتہ بھی صحیح نہیں ہوگا؟ کیوں کہ اس سے بھی سنتوں میں تاخیر لازم آتی ہے، ہم پوری بستی والے دار الافقاء سے رجوع کررہے ہیں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں؟ باسمہ سبحانۂ تعالی

البعواب وبالله التوفیق: فرض اورسنن کے درمیان اگرتا خیرکی دینی وجہ سے ہوتو معزنیں، مثلاً تسبیحات دعا کیں یا مسجد کے لئے چندہ وغیرہ؛ کین اگر دنیوی وجوہ سے تاخیر ہو، مثلاً فرض کے بعد کھانے میں لگ گئے یا دنیوی با توں میں لگ گئے، تو یہ تاخیر مکروہ ہے؟ ہریں بنا مسئولہ صورت میں چونکہ تاخیر دینی وجوہ سے ہورہی ہے؛ اس لئے اس معمولی تاخیر کو مکروہ نہیں کہا جائے گا،اس موضوع سے متعلق صرح نصوص احادیث شریفہ سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔

والأصل في الرواتب أن ياتي بها في بيته، والسر في ذلك كله أن يقع الفصل بين الفرض والنوافل بما ليس من جنسها، وأن يكون فصلاً معتداً به يدرك بادى الرأى، وهو قول عمر لمن أراد أن يشفع بعد المكتوبة إجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلاأنه لم يكن بين صلاتهم فصل، فقال النبي صلى

الله عليه وسلم: أصاب الله بك يا ابن الخطاب! وقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في بيوتكم. (حجة الله البالغة ٢/٢ ٥ مكتبه حجاز ديوبند، والحديث الأول رواه أبو داؤد الصلاة / باب في الرجل يتطوع في المكان الذي صلى فيه المكتوبة رقم: ١٠٠٧، والثاني أخرجه الإمام أبو داؤ دفي سنته الصلاة / باب ركعتي المغرب أين تصليان؟ رقم: ٣٠٠)

والقدر المتحقق أن كلا من السنن و الأوراد له نسبة إلى الفرائض بالتبعية، والذي ثبت عنه أنه كان يؤخر السنة عنه من الأذكار. (فتح القدير ٢٠١١) دارالفكر يبروت) ولو تكلم بين السنة والفرض لايسقطها؛ ولكن ينقص ثو ابها، وقيل: يسقط، وكذا كل عمل ينافى التحريمة على الأصح. (شامى ٢١/٢٦ز كريا) فقط والله تعالى المم كتبا حقر محمسلمان مضور يورئ ففرلد الر٢٩/٢١ اله الجواري عفرلد الر٢٩/٢١ اله الجواري عفر شير المرعقة على الكوري عن شير المرعقة على الكوري عن المراحة عنا الله عنه المراحة عنا الله عنه المحمد الجواري عنه المراحة عنا الله عنه المراحة عنا الله عنه المحمد المحمد

## جمعہ کی نماز کے بعد دعا ہے بل مختصراً دین کی بات کرنا؟

سوال (۱۱۳۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اس پرفتن دور میں جبکہ دین سے دن بدن دوری ہوتی جارہی ہے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں امام کے سلام کے فوراً بعد دعاء سے پہلے ایک دو حدیثیں عوام الناس کی اصلاح اورا پنی بھی اصلاح کی نیت سے بیان کر دی جائے (یعنی بہت ہی مختصر بیان ہوجائے) کیااس میں کوئی شرعاً حرج ہے؟ واضح فرما کیں ۔

#### باسمه سبحانه وتعالى

البعواب وبالله التوفیق: دین ضرورت بیجه بوئ جمدی نماز کے فوراً بعد دعا سختی ہوئے جمدی نماز کے فوراً بعد دعا سے قبل مختصراً اصلاحی گفتگو سے قبل مختصراً اصلاحی گفتگو اتن طویل نه ہوکہ لوگ اکتا نے لکیس یاسنت چھوڑ کر مبجد سے چلے جائیں اور دوسرے میں کہ اتنی پابندی سے نہ ہوکہ لوگ اسے ضروری خیال کرنے لکیس ۔

عن ابن مسعودٌ قال كان النبي ﷺ يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا ..... أي يطيب أحوالهم التي ينشطون فيها للموعظة، فيعظهم و لا يكثر عليهم فيملوا . (عمدة القارى يروت ٤٥/٢)

وما يفعل عقيب الصلوا ة (الى قوله) لأن الجهال يعتقدونها سنة، أو واجبة، وكل مباح يؤدى إليه فمكروه. (الفتاوى الهندية ١٩٠/١، بحواله باقيات فتاوى رشيديه ٨٠) فقط والديجانه وتعالى اعلم

املاه:احقر محمرسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۳۲/۴۷۲۱ هد الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه

جمعہ کے دن چندہ کے دوران تسبیحات اور دعاؤں میں مشغول رہنا؟

سےوال (۱۱۳۷):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جب تک چندہ ہوتا ہے کچھ لوگ تنبیج فاظمی پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ دعا ئیں مانگتے رہتے ہیں، کیاہم لوگوں کے اس درمیان بیم معمولات سیجے ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

**البحدواب وببالله التو فنيق**: مسئوله صورت مين چنده كے دوران تسبيحات اور دعاؤں ميں مشغول ہونے ميں كو ئى حرج نہيں ، پيرسب معمولات درست ميں ۔

عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات الايخيب قائله اله عليه وسلم قال: معقبات الايخيب قائلهن، أو فاعلهن ثلاثا و ثلاثين تسبيحة، وثلاثا وثلاثين تحميدة، وأربعا وثلاثين تكبيرة في دبر كل صلاة. (صحيح مسلم ٢١٩١) فقط والله تعالى اعلم كتبا حقر محمسلمان مصور يورى غفر له ١٢٩/١/١١ه المحرب الجواب عجي شير الاعتفالله عنه الجواب عجي شير الاعتفالله عنه



# خطبہ کے احکام

## جمعہ سے بل دوخطبول کا ثبوت قر آن وحدیث سے

سےوال (۱۱۳۸):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع مثین مسَلد ذیل کے بارے میں کہ: کیانماز جمعہ سے قبل دوخطبوں کاثبوت قرآن وحدیث سے ثابت ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعدواب وبالله التوهيق: جمعد يهلي دوخطبول كاديناني اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم سي ثابت ہے۔

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، ثم يجلس ثم يقوم، فيخطب قال: مثل ما يفعلون اليوم. (رواه الترمذي الصلاة / باب ما حاء في الحلوس بين الخطبتين ١١٣/١ أشرفي)

عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. (صحيح البخاري، كتاب الجمعة / باب القعدة بين الخطبتين يوم الحمعة ١٧٢/١ ( وقم: ٩٢٨)

ثم إن السنة أن يخطب خطبتين، و في الهداية: قائماً على الطهارة، م: ويجلس جلسة خفيفة بينهما. (الفتاوئ التاتارخانية، الصلاة / باب شرائط الحمعة ٢٠٤ ٥٦ رقم: ٣٣٠٠) فقط والدّرت الى اعلم

کتبه: احقر محدسلمان منصور اپوری غفرله ۴۲۷/۸/۸ اهد الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

#### خطبہ جمعہ وخطبہ عیدین میں کیا فرق ہے؟

سےوال (۱۳۸):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:جمعہ کے خطبہ اورعید کے خطبہ میں کیافرق ہے؟ ماسمہ ہجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: خطبه جمداور خطبه عيدين بنيادى طور پر دوفرق مين: (۱) خطبه جمعدواجب ب،اورخطبه عيدين سنت بـ (۲) خطبه جمعه نماز جمعه سي پہلے ہونا ضرورى ب،جب كمعيدين كاخطبه نماز كے بعد ہوتا ہے۔

أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم و أبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. (صحيح البخاري، باب الخطبة بعد العبد ١٣١/١ رقم: ٩٦٣، صحيح مسلم /صلاة العبدين ٢٩٠/١ رقم: ٨٨٨)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. (صحيح البخاري/باب الخطبة بعد العيد ١٣١/١ رقم: ٩٦٦)

الرابع الخطبة كونها قبلها. (درمختار على رد المحتار زكريا ١٩/٣)

وقال القدوري: وتصح صلاة العيلين بما تصح به الجمعة إلا الخطبة فإنها في العيدين تفعل بعد الصلاة، وفي الجمعة قبل الصلاة. (الفتاوي التاتار خانية ٦٩٨/٢ رقم: ٣٤١٩ كذا في طحطاوي على مراقى الفلاح ٢٧٧، لفتاوي لهندية ٢٦/١ ١. هدايه ٢٦/١ ١)

جميع شرائط الجمعة وجوباً وصحة شرائط للعيد إلا الخطبة، فإنها ليست بشرط، حتى لولم يخطب أصلاً صح. (البحر الرائق/باب العيدين ٢٧٧/١)

ويشترط للعيد ما يشترط للجمعة إلا الخطبة فإنها سنة بعد الصلاة. (الفتاوي

ويخطب بعدها خطبتين وهما سنة. (الدر المحتار على رد المحتار / باب لعيدين ٥٧/٣ زكريا، هدايه ١٧٤/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۱۸۲۳/۴/۱۱ه الجواب محج شبیراحمد عفاالله عنه

## خطیب کس سیرهمی پر کھڑا ہو؟

سےوال (۱۱۳۹):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: خطبہ دیتے وقت کون سے درجہ پر کھڑا ہوناچاہئے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: تيول يرهيول يل سيج يرياب كر سير المسماة بالمستراح، ومنبره صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درج غير المسماة بالمستراح، قال ابن حجر في التحفة: وبحث بعضهم أن ما اعتيد الآن من النزول في الخطبة الثانية إلى درجة سفلى ثم العود بدعة قبيحه شنيعة. (شامى الصلاة / باب الحمعة ٣٩/٣ زكريا، ٢٦/٢ كراجي)

وذكر فقهائن نا أن منبره - صلى الله عليه وسلم- كان ثلاث درج غير الدرجة التي تسمى المستراح بالمقعد والمجلس، فكان صلى الله عليه وسلم يقف على الثالثة: أى بالنسبة للسفلي، وإذا جلس يجلس على المستراح ويجعل رجليه محل وقوعه إذا أقام الخطبة، وكذا الخلفاء الثلاثة كل يجعل رجليه محل وقوعه. (السيرة الحلية، إنسان العيون في سرة / باب تحويل القبلة ٢١٦٦ ٤ المكتبة الشاملة)

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مسندا ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يوم الجمعة فخطب الناس فجاء ه رومي فقال: يا رسول الله! ألا أضع لك شيئا تقعد عليه كأنك قائم فصنع له

منبرا درجتين، ويقعد على الثالثة. (دلائـل الـنبوة / باب ذكر المنبر الذي أتخذ لرسول الله ﷺ ٥٨/٢ ه دار الكتب العلمية بيروت) فقط والله تعلل اعلم

کتبه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۳۷۲۵ ۱۳۱۳ ۱۵ الجواب صحح بشیراحمدعفاالله عنه

## خطبہ سے پہلے سلام کرنا

سوال (۱۱۲۰):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:ارد وخطبہ یاعر بی خطبہ سے پہلے سلام کرنا کیما ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: خطبه عي پهليسلام كرنامبات م، چا ب كر عانه كرے انه كرے، اسے مسنون نہيں كہاجا سكتا؛ كيونكه جس روايت سے اس كامسنون ہونا ثابت كياجا تا ہے وہ حددرج ضعيف ہے۔

ومن السنة ..... وترك السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة (درمختار) وقال الشامي: ومن الغرائب ما في السراج: أنه يستحب للإمام إذا صعد المنبر وأقبل على الناس أن يسلم عليهم، قلت: ويروي أنه لابأس به. (الدر المختار على الرد المحتار ٢٣/٢ زكريا، كذافي البحر الرائق ٢٥٩/٢ رشيدية)

عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. (سنن ابن ماجة ٧٨/١)

قال الشيخ عبد الغني المجددي في هامشه: والحديث الذي روى المؤلف ضعيف، لحال ابن لهيعة. (حاشية سنن ابن ماحة ٧٨/١) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محملان منصور يورئ غفرله ١٢٨/١/١١٣٥ هـ الماه: الحجاب صحح شير احموفا الله عنه

## خطبه میں اعوذ بالله پڑھنے سے پہلے "قال الله تعالى" كہنا؟

سوال (۱۹۱۱): - كيافر ماتے بين علماء دين ومفتيا نِشرع متين مسكاه ذيل كے بارك ميں كہ: خطبہ جمعہ خطيب كا اس طرح پڑھنا كيما ہے: قال الله تعالىٰ في القرآن: "اعو ذبالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملّه كته يصلون" - بظاہر "قال" كے بعد لفظ 'أعوذ" تركياً مقدم ہے، جوسر اسر غلام علوم ہوتا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفيق: صورت مسئوله مين خطيب كاس طرح پر صف سه يشبه وسكتا به ما عوذ بالله النح قال الله تعالى كامقوله به البندا مناسب اور بهتريه به قال الله تعالى نه كه بلكه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كه بعد قر أت شروع كرد \_ وفيه إيهام أن أعوذ بالله من مقول الله تعالى – إلى قوله – فالأولى أن لا يقول، قال الله تعالى . (شامى الصلاة / باب الحميمة ٢١١٨ زكريا) فقط والله تعالى المم كتيم احتم عمل الله تعالى المهم المتحادث المتحدمة الله تعالى المهم المتحدمة الله على المتحدمة الله على المتحدمة الله عنه الله عنه المتحدمة المتحدمة المتحدمة الله عنه المتحدمة الله عنه المتحدمة المتح

## خطبه میں زبانی آیاتِ قرآنیا وراَحادیث پڑھنا؟

سوال (۱۱۴۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکاہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نصف عالم ہے، اس نے خطبہ کی کتاب سے خطبہ حفظ کررکھا تھا، تو کیاوہ شخص بعینہ وئی خطبہ پڑھے، اس نے کسی سے دوچار حدیثیں حفظ کررکھی ہیں، تو خطبہ میں ان کو پڑھ دیا اورخلفاء راشدین کانام لیا اورقر آن کریم کی پھھ آیتیں تلاوت کی، اور تمام سلمین مسلمات کے لئے دعا کیں ، تو کیا اس کے لئے کمل عالم کا ہونا شرط ہے، اس کا جواب پوری وضاحت کے ساتھ حدیث کیں ، تو کیا تورک وضاحت کے ساتھ حدیث وفقہ کی روشنی میں تحر مرفر ماکیں ؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهيق: دونول صورتين جائزين، حفظ خطبه يرسطياآيات

واحادیث پڑھدے، خطبہ محج ہوجا تاہے؛ اس کئے کہ بہت میں وایات میں ثابت ہے کہ حضورا کرم صلی اللّٰه علیہ وسلم خطبہ میں قر آن کی آیات تلاوت کرتے تھے۔

أخرج البخاري عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ﴿وَنَا دَوُا يَا مَالِكُ ﴾ (صحبح البخاري، بدأ الخلق / باب صفة النار وأنها مخلوقة ١٤٧٢/١ رقم: ٣٢٦٦)

وقد تواترت أن النبي عليه السلام كان يقرأ القرآن في خطبته لا تخلو عن سورة أو آية. (شامي الصلاة / باب الحمعة ١٤٨/٢ كراچي)

ويقرأ في الخطبة سورة من القرآن أو آية، فالأخبار قد تواترت أن النبي عليه السلام كان يقرأ القرآن في خطبته، وأن خطبته لاتخلو عن سورة أو آي من القرآن. وروي أنه عليه السلام قرأ في خطبته: ﴿وَاتَقُوا يَوُمًا تُرْجَعُونَ فِيهُ اللّي القرآن. وروي أنه قرأ: ﴿إِنَا تُهُوا اللّهُ وَقُولُوا قُولًا سَدِيدًا ﴾ وروي الله قرأ: ﴿وَنَا اللّهُ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا ﴾ وروي أنه قرأ: ﴿إِذَا زُلُزِلَتِ أَنه قرأ: ﴿وَنَا لَكُوا تَقُولُ اللّهُ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا ﴾ وروي أنه قرأ: ﴿إِذَا زُلُزِلَتِ اللهُ وَنَو لَهُ اللهُ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ وروي أنه قرأ: ﴿إِذَا زُلُزِلَتِ اللهُ مَنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ﴾ للإمام أن يقرأ في كل جمعة: ﴿يَوُمَ تَجِدُ كُلُّ نَفُسٍ مَا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ﴾ (الفتاوي الناتار خانية الصلاة / باب شرائط الجمعة ٢٦٢١ ٥ وقم: ٣١١ تركريا) فقط والله تعالى المُم المناوي الناتار خانية الصلاة / باب شرائط الجمعة ٢٦٢٢ ٥ وقم: ٣١١ تركريا) فقط والله تعالى الم

21/12/9/10

## خطبهٔ جمعه میں صرف قرآنِ پاک کی چندآیات پڑھنا

سوال (۱۱۳۳):- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: بعض مرتبہ جمعہ کے دن مسجد میں ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب غیر حاضر ہوجاتے ہیں، اور خطبہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں، بغیر کتاب کسی سے خطبہ پڑھانہیں جاتا ہو کیا ایسے موقع پر کوئی حافظ

قر آنِ پاک کی چنر آیات ایک خطبه میں اور چند آیات دوسرے خطبه میں پڑھ کرنماز جمعہ پڑھا دیں، تو کیا خطبہ اورنماز جمعہ درست ہوجائے گی ؟

#### باسمه سجانه تعالى

الخطبة تشتمل على فرض وسنة، فالفرض شيئان: الوقت، والثاني: ذكر الله تعالى، وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة، كذا في المتون. (لفتارئ لهندية ١٤١١) وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة للخطبة المفر وضة مع الكراهة، وقالا: لا بد من ذكر طويل وأقله قلر التشهد الواجب. (الدرالمختار/باب الجمعة ١٤٨/٢ كراجي) وصح الاقتصار في الخطبة على ذكر خالص لله تعالى. (مراقي الفلاح ١٥٥) وأما سننها: ..... البداء ق بحمد الله ..... الشناء عليه بما هو أهله ..... الشهادتان ..... الصلاة والسلام العظمة، والتذكير قراءة الشهادتان ..... الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام العظمة، والتذكير قراءة القرآن. (الفتارئ الهندي الهندية ١٧٤١)

روي عن أبي حنيفة أنه قال: ينبغي أنه يخطب خطبة خفيفة: أن يفتتح بحمد الله تعالى، ويثني عليه ويتشهد، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويعظ ويذكر، ويقرأ سورة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات. (البحر الرائق/باب الحمعة ٢٨٥/٢ رشيدية، كذا في البدائم/وأماسن الخطبة ١٩١/١ ورشيدية)

أخرج مسلم عن جابو بن سمرة قال: كانت للنبي خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر للناس. (صحيح مسلم / باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة ٢٨٣/١ رقم: ٨٦٢) وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. (سنن الترمذي/ باب ما حاء في عطبة النكاح ٢١٠/١) فقطوالله تعالى اعلم

كتبه: احقر مح سلمان منصور پوری غفرله ۲۸۲۸ ۱٬۲۲۹ه الجواب صحح: شیراحمد عفاالله عنه

#### ہرجمعہ کومخضر خطبہ دینے کاالتزام کرنا

سوال (۱۱۳۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: امام کا ہر جمعہ کواتنامخضر خطبہ دینا جیسے سور ہو قدریا واضحی، اس پر مداومت (پابندی) کرناصحح ہے؟ اور رفعل سنت کے موافق ہے یا مخالف؟

#### باسمه سحانه تعالى

البجواب وبالله المتوفيق: السطرح خطبا اگر چسخ ہوجاتا ہے؛ کین سنت اور افغنل میہ ہے کہ خطبہ طوال مفصل سورتوں (سورۂ احزاب،سورۂ بروج ) کے بقدر ہونا چاہئے، اس کے خلاف کی یابندی سے اجتناب کیا جائے۔

عن أبي حنيفة أنه قال: ينبغي أن يخطب خطبة خفيفة يفتتح فيها بحمد الله تعالى ويشنى عليه ويشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعظ و يذكر ويقر أسورة ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى يحمد الله تعالى ويثنى عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوا للمؤ منين والمؤ منات ويكون قدر الخطبة قدر سورة من طوال المفصل لماروي عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين قائما يجلس فيما بينهما جلسة خفيفة و يتلوا آيات من القرآن. (بدائع الصنائع ١٩١/ ٥ دار الكتاب، فيما بينهم الحمعة / باب ذكر الخطبة رقمة ٢٨١)

أخرج البزار في مسنده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قصر الخطبة وطول الصلاة مشنة من فقه الرجل، فأطيلوا الصلاة وأقصر والخطب، وإن من البيان لسحراً، وإنه سيأتي بعد كم قوم يطيلون الخطب ويقصرون الصلاة . (البحر الزجار المعروف بمسند البزار ٥٨٥/ رقم: ١٩٠٨)

قىال المقدوري: ويكون قدر الخطبتين مقدار سورة من طوال المفصل. (الفتاوى الناتار حانية ٦٨/٢ ٥ رقم: ٣٣١٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبد: اعتر مجمسلمان منصور پوري نففرله

#### هرجمعه كوصرف ايك خطبه يره هنا؟

21/4/17/10

سوال (۱۱۴۵):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید امام ہے اور وہ ہر جمعہ کو ایک ہی مرتبہ خطبہ پڑھتا ہے، کہنے سے بھی دوسرا خطبہ نہیں پڑھتا،الی حالت میں خطبہ کے ثواب میں کوئی کی تونہیں ہوتی ہے، تحریر فرما کیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: جمعه کی نماز کے شیح ہونے کے لئے خطبہ کا ہونا شرط ہے۔ اور ارخطبوں کا ہونا مسئون ہے، ہریں بنا صورتِ مسئولہ میں خطبہ توضیح ہوجائے گا؛کین سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے ترک سنت کا گناہ ہوگا۔

عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. (صحيح البخاري/باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة ١٢٧/١ رقم: ٩٢٨) أخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر للناس. (صحيح مسلم/باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة ٢٨٣/١ رقم: ٢٨٨) ويسن خطبتان، وفي الشامية: لا ينافي ما مر من أن الخطبة شرط؛ لأن

المسنون هو تكوار ها موتين، والشوط إحداهما. (شامي زكريا ٢٠٠٣) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احتر مجمسلمان منصور يورى غفرله

## مكتوبه خطبه ميں الفاظ ومضامين كى زيادتى كرنا؟

سوال (۱۱۴۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص مکمل عالم نہیں؛ بلکہ نصف عالم ہے، اس نے کسی خطبہ کی کتاب سے خطبہ حفظ کرر کھا ہے، تو کیااس کے لئے بیضروری ہے کہ وہ شخص تر تیب کے ساتھ بعینہ اسی خطبہ کو پڑھے، نیز اگر اس نے کہیں سے کوئی حدیث یا قرآن کریم کی آیتیں پڑھ دیا، اور خلفاء راشدین کا نام بھی لیا، تو کیا بیہ حق اس نصف عالم کے لئے نہیں ہے؟ اگر خطبہ دے بھی دیا تو کیا وہ خطبہ درست ہوایانہیں؟ میں سے سے نیتوالی اسمہ سجانہ توالی

الجواب وبالله التوفيق: خطبك لئے كوئى متعين عبارت ضرورى نہيں ہے؟ لہذااگر فدكورہ نصف عالم اپنى يا دداشت سے مفيد مضامين كاعربى ميں اضافه كر بے واس سے خطبہ

میں کوئی کراہت نہآئے گی۔

عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: ينبغي أن يخطب خطبة خفيفة يفتتح فيها بحمد الله تعالى ويثني عليه ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويعظ ويذكر ويقرأ سورة ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات. (بدائع الصنائع ١٣٦١، البحر الرائق ٢٧/٢؟، احسن الفتاوئ عرده) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۱۹ ۱۹۸۱ هـ الجواب صحیح: شیبراحمه عفاالله عنه

## شیعہ اور بدئتی کے لکھے ہوئے خطبے پڑھنا؟

سوال (۱۱۴۷):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شیعہ اور بدعتی کے لکھے ہوئے خطبات جمعہ وعیدین پڑھنا کیسا ہے،اس کو پڑھنے سے ان کی اتباع لازم آئے گی یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شيعه اوربر عتى كي كله موع خطبه كوپر هناممنوع ب؛ اس لئے كه اس ميں باطل عقائد ونظريات موجود ہونے كا قوى احمال ہے، نيز ان كا خطبه پر هنے سے ان كى تعظیم لازم آتى ہے جس سے ہميں روكا گياہے۔ارشاد نبوى ہے:

عن إبر اهيم بن ميسرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. (رواه البيهقي في شعب الإيمان ٦١/٧ رقم:

٩٤٦٤، مشكوة شريف ٣١/١ رقم: ١٨٩)

لیعنی جوشخص کسی بدعت والے کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کی بنیا دمٹانے پراعانت کرتا ہے۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲۰۲۱ ۱۳/۱۳/۱۳ ه الجواب صححج شبیراحمد عفالاندعنه صحیه

## خطبه می کاپڑھنا سے نہیں؟

سوال (۱۱۴۸):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: خطب علمی پڑھنا کیسا ہے؟ کیا اس میں کوئی قباحت اور خلاف شرع بات کھی گئی ہے؟ اس کو پڑھنے سے خطبہ ادا ہوگا یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: خطبه مي كاتم ني بغورمطالع كياس مين خطبات كذيل

میں حضرت نبی کریم ﷺ کے لئے ایسی صفات ثابت کی گئی ہیں جوصرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ، مثلاً مِتَاراورمفر جَ الکرب وغیرہ،اس کئے ایسے خطبے پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم کتیہ:احقر محمدسلمان منصور پوری غفر لدا ۲۰۲۲/۱۲/۱۲هم الجواب صحیح: شیر احمد عفااللہ عنہ

## خطبه میں حضرت حمزة اور حضرت فاطمه کانام لینے کی وجه؟

سوال (۱۱۴۹):- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: خطبہ ٹانی میں چارخافاء کانام ہے اور حضرت حمز ہ رضی اللّه عنها کانام ہے، ان کانام خطبہ میں کیوں رکھاہے، اس کی وجہ کیا ہے؟

باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حضرت تمزه رضى الله عندكا نام روافض كے جواب ميں اور حضرت فاطمہ رضى الله عنها كانام خوارج كے جواب ميں لياجا تاہے۔

وذكر الخلفاء الراشدين مستحسن بذلك جرى التوارث وبذكر العمين. (البحر الرائق/باب صلاة الحمعة ٢٥٩/٢ رشيدية، كذا في الفتاوي الهندية ٢٧١١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يوري غفر لد ٢٢٥٣ ر١٩٦٢ه الممارة المحرة عند المحرة الممارة المحرة المحمدة الله عند

خطبه میں حضرات ِحسنین اور سیدہ فاطمہؓ کا نام لینا ضروری نہیں

سوال (۱۱۵۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی خطیب نے جمعہ کا خطبہ پڑھا،اس نے حضرت امام حسین ؓ اور حضرت فاطمیرؓ کا نام گرامی قصداً یاسہواً چھوڑ دیا، تو کیا خطبہ درست ہوایانہیں؟ یا کچھ کراہت پیداہوئی؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حفرات حسنين رضى الله عنماك ذكر يرخطب جعدك

صحت کا مداز نہیں ہے؛ لہذا اگر خطبہ میں قصداً ماسہواً ان دونو ں حضرات کا نام نہ پڑھا گیا تو بھی خطبہ صحیح ہوگیا، اس میں کوئی کراہت نہیں آئی۔

و كفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة .....، ويسن خطبتان يجلسه بينها. (درمختار كراچي ٢٠/٢) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجرسلمان منصور لورى غفرله

كياحضور ﷺ بهي خطبه مين خلفاءار بعد كانام ليتے تھے؟

سے ال (۱۱۵۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:حضور ﷺ پہلے سے نام خطبہ میں لیتے تھے یا چار خلیفہ بننے کے بعد؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: حضورا كرم صلى الله عليه وسلم خطبه مين كسى كانام نبيل ليت تحد، بعد مين فرق باطله كي ترديد كے لئے اہل سنت والجماعت نے حضرات خلفاء راشدين وديگر صحابةً كنام خطبه ميں لين شروع كئے، جن يرآج تك امت كائمل ہے۔

أخرج مسلم في صحيحه عن جابر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. (صحيح مسلم، باب تخفيف لصلاة والخطة ٢٨٥/١ من من خريمة / بلب صفة خطة النبي صلى لله عليه وسلم ٢٤٢٨ رقم (١٧٨٥) فقط والله تعالى المم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٨٢٢/٣ اله كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٨٢٢/٣ اله الجواصيح: شبر المحمفا الله عنه

دورانِ خطبه سامعين كوكس طرح بيشهنا جإ ہے؟

سوال (۱۱۵۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے

میں کہ: خطبہ کے دوران مقتدی حضرات کس طرح بیٹھیں؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ پہلے خطبہ میں دونوں ہاتھ باندھ کرمیٹھیں ،اور دوسرے خطبہ میں دونوں ہاتھ ران پرر کھر ہیں ،اس کی اصل کیاہے؟ امام صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تحقیق نہیں ہے۔ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: خطبه كردران مقتدى جس طرح چاہيں بيٹه سكتے ميں كسى خاص بيئت كى يابندى لازم نہيں۔

عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يحتبي و الإمام يخطب. (المصنف لابن أبي شيبة ٩١/٤ وقم: ٥٢٨١ تحقيق: الشيخ محمد عوامه)

وإذا شهد الرجل عند الخطبة إن شاء جلس محتباً أو متربعاً أو كما تيسر لأنه ليس بصلاة حقيقة. (الفتاوى الناتار حانية ٥٦٩/٢ وقم: ٣٣١ وكريا، الفتاوى الهندية ١٤٨/١) فقط والدّر تعالى اعلم

کتبه :احقرمجمسلمان منصور پوری غفرله ۱۴۲۳/۵۸۲۸ ه الجواب صحح:شبیراحمدعفاالله عنه

دورانِ خطبه بات کرنا ،سنت پڑھنا،اور چندہ کا بکس گھما نا؟

سے ال (۱۱۵۳): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: خطبہ کے وقت گفتگو کرناسنت پڑھنا اور چندہ کا بکس ادھراُ دھر لے جانا جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوهيق: خطبه كه وقت گفتگو كرنا، سنت پره هناا ور چنده كا بكس إدهراُ دهر كرناسب ممنوع اور مكروه بين \_ (فآد ئامحوديد ۲۹۳/۱۳، احن الفتا وئا ۱۲۱۸، كفايت أمفق ۲۳۳، فقاوئ دارالعلوم ۸۹/۵ - ۱۲۱۸۵، ايضاح المائل ۲۵)

إن أبا هرير ة رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت.

(صحيح البخاري/باب الانصات يوم الجمعة ٢٧/١)

عن مجاهد و على وعطاء: أنهم كرهوا الصلاة و الإمام يخطب يوم الجمعة. (المصنف لابن أبي شية ١١/٢ رقم: ٢١٠ المحلس العلمي)

إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها. وكل ما حرم في الصلاة حرم فيها أي في الخطبة فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحاً أو رد سلام أو أمر بمعروف؛ بل يجب عليه أن يستمع ويسكت. (درمختار على هامش رد المحتار ٢٠٥٣ - ٣٤٣ - ٣٥ زكريا، هلاية ١٧١١، كذا في البحر الرائق/ باب الجمعة ٢٥٩١٢ رشيدية، الفتاوئ الهندية / الباب السادس عشر في صلاة الجمعة ١٧١١)

و كره العبث والالتفات فيجتنب وما يجتنبه في الصلاة. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح/ باب أحكام الحمعة ٥٠٠)

ثم فرق بين القوم والإمام فحرم على القوم التكلم وإن كان قليلاً وقت الخطبة ..... والمفروض على القوم الاستماع والإنصات ..... ويكره التسبيح وقراء ة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والكتابة إذا كان يسمع الخطبة. (الفتاوي التاتار حانية ٧٣/٢ه- ٧٤) وقط والله تعالى العلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۳/۴/۱۳ه الجوال صحیح: شبیراحمه غفاالله عنه

#### دورانِ خطبه در ودنثر یف کا جواب دینا؟

سوال (۱۱۵۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جمعہ کے خطبہ کے دوران ذکر، درودشریف اورنما زیڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ خطبہ میں قرآنِ کریم کی آبیت: ﴿إِنِ اللّٰهِ و مَلْنَکتُهِ ﴾ پڑھنے کے بعد درودشریف پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: زبان سے نہ پڑھے دل میں کہ لے۔

بل بالقلب وعليه الفتوى. (شامي كراچي ٥٨/١ ١، زكريا ٣٥/٣)

وكان الطحاوي يقول: على القوم أن يستمعوا إلى أن يبلغ الخطيب إلى قوله تعالى: ﴿ يَا يُهُمّا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسُلِيمًا ﴾ فحينئذ يجب عليهم أن يصلو على النبي عليه السلام ويسلموا، وفي الجامع الحسامي: ويصلي السامع في نفسه ويخفي، وفي الأوز جندي: إذا قال الخطيب: ﴿ يَآيُهُا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ ﴾ الخ، في الخطبة فالأصح السكوت، وفي الحجة: ولو سكت فهو أفضل تحقيقاً للإنصات، والذي عليه عامة مشايخنا أن على القوم أن يستمعو اللخطبة من أولها إلى آخرها. (الفتاوي التاريخانية / الصلاة، شرائط الجمعة ٥٧٤/٥ رقم: ٢٣٣٢ زكريا)

وقال أبوحنيفة ومحمد: وإذا ذكر الله والرسول في الخطبة يجب عليهم أن يستمعوا ولم يذكروا الله تعالى بالثناء عليه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يصلي الناس عليه في نفوسهم، وفي الخانية: قال شمس الأئمة الحلواني: الصحيح عندنا إن كان قريباً من الإمام يستمع ويسكت من أول الخطبة إلى آخرها. (الفتاوى التاتار حانية / الصلاة، شرائط الحمعة ٧٤/٢ دقم: ٣٣٣٣ زكريا)

والصواب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع اسمه في نفسه أي بأن يسمع نفسه أو يصحح الحروف فإنهم فسروه به. (رد المحتار/باب المحمعة ١٥٩/٢ كراجي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۳ ۱۳۸۳ ه الجواب صحح:شبیراحمد عفاالله عنه

## خطبه مین 'جواد کریم' کیسے پڑھیں؟

سوال (۱۱۵۵): - كيافرمات بين علماء دين ومفتيان شرع مثين مسكد في كبارك مين كه: خطبه جمعه مين بعض لوك' أنه تعالى جواد كويم ملك برّ رؤف الرحيم" مين

"جواد" کوبغیرتشدید کے پڑھتے ہیں، معلوم بیکرنا ہے کہ 'جواد" تو غالبًا مبالغہ کاصیغہ ہے 'جواد" کا پڑھنا صحیح ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جواد (باتشدید) پڑھنا بھی درست ہے؛ کیوں کہ یہ صیغہ صفت ہے، اور جواد (مع تشدید) بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مبالغہ کے معنی میں ہے۔ (مصباح اللغات ۱۲۸) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه :احقر محوسلمان منصور پوری غفرلد ۱۳۲۸/۲۸ه الجواب صحیح: شیراحمه عفاالله عنه

## ﴿ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ يرخطبه جمعة تم كرنا؟

سوال (۱۱۵۲):- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:ایک مبجد کے خطیب نے جمعہ کے دوسرے خطبہ میں ﴿وَاللّٰهُ يَعُلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ بڑھا کر میں کہ:ایک مبحد کے خطیب نے جمعہ کے دوسرے خطبہ ثانی ختم کرنا بھی مسنون ہے؟ پڑھا، جب کیسب ہی خطبوں میں اکبر پرختم ہے، کیا اس طرح خطبہ ثانی ختم کرنا بھی مسنون ہے؟ باسم سجانہ تعالی

البعواب وبالله التوهنيق: " اكبر"ك لفظ يرخط بكوتم كرنا شرعاً لا زم اورضرورى نهيس ب؛ للبذا الركوئي امام اس سے آگے كوئي اور جمله مفيده يا آيت كا كلز ابر ها د ب و سنت كے خلاف كرنے والا نه كہلائے گا، خود آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے خطبات ميل" اكبر" براختمام كا التزام نہيں فر مايا گيا ہے۔

وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة للخطبة المفروضة. (التنويرمعاللر المختار ١٤٨/٢، شامي زكريا ٢٠/٣)

وذكر خطبات النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الصحابة. (٣٩٧/٣- ٢١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۴/۵۸۸ه

#### خطبہ پوراہونے سے پہلے کھڑا ہونا؟

سوال (۱۱۵۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد میں جمعہ کی نماز میں خطبہ کے ابھی کچھالفاظ باقی ہیں، مگر مقتدی کھڑے ہونے لگتے ہیں، ان کا پیمل کیسا ہے، درست ہے یانہیں؟

#### بإسميه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: حدیث میں علم یہ کہ جب امام خطبہ کے لئے آ جائے تو خطبہ سننے کے علاوہ کوئی اور مشغلہ اختیار نہ کیا جائے ،اس عمومی علم سے یہ مسقاد ہوتا ہے کہ جب تک خطبہ جاری رہے نمازیوں کواسے غورسے سنتے رہنا چاہئے ،اوراٹھنے کا ماحل نہیں بنانا چاہئے ؛ الہذا جولوگ امام کے خطبہ حتم کرنے سے پہلے ہی کھڑے ہوجاتے ہیں ،ان کا یمل سے نہیں سے انہیں امام کے منبر سے اترنے کے بعد ہی کھڑ اہونا چاہئے۔

قال اللُّه تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمُ تُرُحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]

ومن الناس من فسر القرآن بالخطبة والأمر بالاستماع إما للوجوب أو الندب، وعندنا الإنصات في الخطبة فرض على تفصيل في المسألة، وأخرج غير واحد عن مجاهد أن الآية في الصلاة والخطبة يوم الجمعة. (تفسير روح المعاني زكريا ٢٢١/٦)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال يوم الجمعة و الإمام يخطب أنصت فقد لغا. (ترمذي ١١٤٨)

عن الإمام الزهري أنه قال: إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام. (نصب الراية مطبوعه دارالايمان سهارنپور ٢١٠/٢)

عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما كانا يكرهان الصلاة والكلام

بعد خووج الإ هام. (مصنف ابن أبي شيبة بيروت ٤٨/١ ، وقم: ٥١٧٥) فقط والله تعالى اعلم الماه: احقر محمد سلمان منصور يورى غفر له ١٩٧٣/١٥ الماه: احقر محمد سلمان منصور يورى غفر له ١٩٣١/١٥/١٣ الماه الجواب صحيح: شير احمد عفا الله عنه

#### نابالغ كاخطبه جمعه يره صنا؟

البعواب و بالله التوهيق: اگروافعة مسجد مين كوئي شخص ايبانه هوجو خطبه پڑھ سكے، تو اس مجبوری مين نابالغ طالب علم سے خطبه پڑھوانے اور بالغ شخص سے جمعه كى امامت كرانے كى شرعاً گنجائش ہے؛ كيكن نابالغ كى امامت بالغول حق مين درست نه ہوگى۔ (ستفاد قادى محمود بيجديد ٢١٦٨٨)

. لا ينبغي أن يصلي غير الخطيب، فإن فعل بأن خطب صبي بإذن السلطان، وصلى بالغ جاز هو المختار. (درمختار مع الشامي زكريا ٣٩/٣، كذا في البحر الرائق كراچي ١٤٧/٢، كذا في الناتارخانية ٦٦/٢ و رقم: ٣٣٠٣ زكريا)

و في خلاصة الفتاوى: صبي خطب ياذن السلطان وصلى الجمعة رجل بالغ يجوز. (حلاصة الفتاوى/ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الحمعة ٢٠٥١٦ رشيدية بحواله: فناوى محموديه ٢١٦١٨ دُابهيل فقط واللّرتعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۴۲۹/۲/۲۸ هـ الجواب سج شبراحمه عفاالله عنه

سنت پڑھنے کے دوران خطبہ شروع ہوگیا؟

سے ال (۱۱۵۹): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر کوئی شخص جمعہ کے دن ظہر کے وقت بعدا ذان مسجد میں سنتیں پڑھ رہاہے اور سنتیں پڑھنے کی حالت میں خطبہ کی اذان شروع ہوگئی ،اب ایسے میں نماز دور کعت سنتوں پرسلام پھیردے یااپنی چار رکعت سنت پوری کر کی جائیں، یا بعد فرض نماز ظہر اپنی بچی ہوئی دو رکعت سنت پوری کر کی جائے، یا دو رکعت پرسلام پھیرنے کے بعد بقیددو رکعت اس سے معاف ہو جائے گی؟ان کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: اگر جمعه که دن سنتیں پڑھتے ہوئے خطبہ کی اذان شروع ہوجائے، تو دورکعت پرسلام پھیر دینا چاہئے، پھر نماز کے بعدوہ چار رکعت سنت دوبارہ پڑھے، اوراگراذان سے پہلے تیسر کی رکعت شروع کر دی تھی تواب مختصر قرائت واذ کار کے ساتھ چار رکعت پور کی کرے۔

وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته. (هلاية ١٧١/١)

والشارع في نفل لا يقطع مطلقاً ويتمه ركعتين (درمختار) قال الشامي: ثم اعلم أن هذا كله حيث لم يقم إلى الثالثة، أما إن قام إليها - إلى قوله - وإن لم يقيدها بسجدة قال في الخانية: لم يذكر في النوادر، واختلف المشايخ فيه قيل: يتمها أربعا ويخفف القراء ق. (شامي زكريا ٢٠٢٠ ٥-٠٠٥)

وكذا سنة الظهر وسنة الجمعة إذا أقيمت أو خطب الإمام يتمها أربعا (درمختار) قال الشامي: وقيل: يقطع على رأس الركعتين وهو الراجح؛ لأنه يتمكن من قضائها بعد الفرض. (شامي زكريا ٦٠٦ ٥٠)

عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما كانا يكرهان الصلاة والكلام بعد خروج الإمام الاتصل ٤٤٨/١ بعد خروج الإمام الاتصل ١٩٨١ ٤٤ رقم: ٥١٧٥ يبروت فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محموسلمان منصور بوری غفرله ۱۲۵/۱۳/۱۸ هـ الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

#### عارضی طور برد وسرامنبر بنانا؟

سوال (۱۱۲۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسجد ہے جو شہید ہوگئ، اس میں دوسال سے کوئی نماز نہیں ہوئی، آج ۴ ررمضان المبارک بروز جمعہ کو جمعہ کی تیاری کے لئے دوسرا منبر بھی بنایا گیا، اور وقت ہوجانے پرامام صاحب نے خطبہ شروع کیا، تواجا تک منبر ملنے لگا، اور ایسامعلوم ہوا کہ جیسے طوفان آرہا ہے، اور امام صاحب کی آئھ بند ہوگئی، اب وہ گرنے والے تھے، است میں آدمیوں نے پکڑلیا مسجد ابھی بی نہیں ہے، مسلمانوں کے صرف ۳۰رگھر ہیں، ایک مبجد میں دوجگہ منبر بناسکتے ہیں یانہیں؟

الجواب وبالله التوفيق: جب مجدز ریقیر بة دوسری جگه عارضی ممبر بنا کراس پرخطبه دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورممبرایسا بنایا جائے که اس پرسے گرنے کا خطرہ نہ ہو۔

و من السنة أن يكون الخطيب على منبر اقتداءً بر سول الله على (الفتاوى الهندية النصلاة / البياب السادس عشر في صلاة الحمعة ١٤٧/١ بيروت، شامى الصلاة / باب الحمعة ٩٩/٣ زكريا . فقطوا للرفعالي اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸۰ (۱۰ / ۱۲ ۱۲)ه الجواب صحح: شیم احمدعفااللّه عنه



# خطبه کی اُذان کا بیان

## جمعہ کے دن کس وقت کار وہا رمنع ہے؟

سے ال (۱۱۲۱):- کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا جمعہ کے کمل دن کار وبارکر نامنع ہے؟

#### بإسمة ببحانه تعالى

البحواب وبالله التوهيق: جمعه كدن صرف اذان جمعه ك بعد عاز جمعة تك كاروباركر نامنع من ابقياد قات مين كاروباركر في مين كوني حرج نهين من استفاد التأليب المثنى المان ١٣٧٨)

عن برد قال: قلت للزهري متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟ فقال: كان الأذان عند خروج الإمام فأحدث أمير المؤمنين عثمان التأذينة الثالثة فأذن على الزوراء ليجتمع الناس، فأرى أن يترك البيع والشراء عند التأذينة.

(المصنف لا بن أبي شيبة ٢١/٤ رقم: ٣٢ ٥٤ المحلس العلمي)

ووجب السعى إليها وترك البيع ولو مع السعى، وفي المسجد أعظم وزرا بالاذان الأول في الأصح. (درمختار مع الشامي زكريا ٣٨/٣)

فإذا قضيت الصلوة أى أديت وفرغ منها فانتشروا في الأرض لإقامة مصالحكم. (روح المعاني زكريا ١٥٢/١٥)

الأذان المعتبر الذي يجب السعى عنده ويحرم البيع الأذان عند الخطبة لا الأذان قبله، لأن ذلك لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شمس الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة السرخسي أن الصحيح المعتبر هو الأذان

الأول بعد دخول الوقت، وفي المنافع: سواء كان بين يدى المنبر أو على النوراء، وبه كان يفتى الفقيه أبو القاسم البلخى رحمة الله، وقال الحسن بن زياد رحمه الله: الأذان على المنارة هو الأصل. (الفتاوى التاترحانية ٩٣،٦٢ وقم: ٣٩٤ تركيا) عن سائب بن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كأوّله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وابي بكر وعمر فلما كان في خلافة عثمان وكثروا امر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فاذن به على الزور آء فثبت الامر على ذلك. (رواه البحاري لحمعة بال لتاذين عند الحطبة ١٠٥١ رقم: ١٠٨٧ والترمذي الحمعة، باب لناء يوم الجمعة ١٠٥٠ رواة البحاري الحمعة بالله الحمية،

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۵/۱۲۷ ه

### جمعہ کے دن بیچ وشراء کی ممانعت اذ ان اول کے بعد ہے یا اذ ان ثانی کے بعد؟

ماجاء في أذان الجمعة ١١٥/١ رقم: ٥١٥) فقطواللرتعالي اللم

سوال (۱۱۲۲):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جمعہ کے دن نیچے وشراء کی ممانعت اذان اول کے بعد ہے، یااذان خطبہ کے بعد ہے، ہزول آیت کے وقت تو صرف خطبہ والی اذان ہوتی تھی ، تو پھراس سے آ دھا گھنٹہ پہلے والی اذان کے وقت تیج کوممنوع قرار دینا کتاب اللہ پرزیادتی نہیں ہے؟

باسم سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التو هنيق: جمعه كدن تي وشراء كى ممانعت اذان اول كه بعد عند عند البعد عند الله التو هنيق : جمعه كدن تي وشاء كل ممانعت اذان تهين تقى ، بعد مين اجماع صحابه سے ثابت ہوئى ؛ كيوں كماشتر اك علت سے تكم ميں اشتراك ہوجا تا ہے ؛ البتہ اذانِ ثانى مين بيتكم منصوص اور قطعى

ہوگا،اوراذ انِ اول میں بیتکم مجتهد فیدا ورطنی ہوگا، پس ثابت ہوگیا کہ اذ ان اول سے نَحْ وشراء کی ممانعت کتاب اللہ سے ثابت ہے، بیر کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہے۔ (تغییر بیان اقرآن ۲۱۲۷، بوادر الوادر ۱۸۱۱،معارف القرآن ۸۳۲۸۸)

اورصاحب اعلاء السنن فرماتے ہیں کہ: ﴿ اَفَا نُوْدِی لِلصَّلَوْ قِمِنُ یَوْمِ الْجُمْعَةِ ﴾ سے دخول وقت کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ مخصوص اذان کی طرف اس لئے کہ بالفرض اگر جمعہ کے لئے کوئی اذان ہی نہ ہوتو بھی زوال کے وقت سے تیج وشراء ممنوع ہوجائے گی اور اگر ممبر کے سامنے زوال سے پہلے اذان دینا شروع کر دیتو اس سے بیج وشراء ممنوع نہ ہوگی ۔ اب ثابت ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو اذان تھی وہ دخول وقت کے اعلان کے لئے تھی، اور اس وقت مسلمانوں کی قلت کی وجہ سے وہی اذان کافی تھی، بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب مسلمان اور ان کی آبادی بڑھ گئی تو اس اذان سے اعلان کا اصل مقصد حاصل نہ ہونے کی وجہ سے باہر اذان دینے کو ایجا دفر مایا؛ لہذا اذان ثانی کا جو تھم ہے اذان اول کا بھی وہی تھم ہونے کی وجہ سے باہر اذان دینے کو ایجا دفر مایا؛ لہذا اذان ثانی کا جو تھم ہے اذان اول کا بھی وہی تھم ہوئی بہذا ہی ایش سے شابت ہے۔

ووجب السعى إليها وترك البيع بالأذان الأول في الأصح. (الـدر المحتار مع الشامي زكريا ٣٨/٣)

الأذان المعتبر الذي يجب السعى عنده ويحرم البيع الأذان عند الخطبة لا الأذان قبله، لأن ذلك لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شمس الأئمة السرخسي أن الصحيح المعتبر هو الأذان الأول بعد دخول الوقت، وفي المنافع: سواء كان بين يدى المنبر أو على الزوراء، وبه كان يفتى الفقيه أبو القاسم البلخى رحمة الله، وقال الحسن بن زياد رحمه الله: الأذان على المنارة هو الأصل. (الفتاوى الناتار حانية زكريا ٥٩٣/٢ وقم: ٣٣٩٤)

عن سائب بن يزيد يقول: إن الاذان يوم الجمعة كأوّله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلما كان فى خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزورآء فثبت الأمر على ذلك. (رواه البخاري الجمعة باب التاذين عند الخطبة ١٠٥١ رقم: ١٠٨٧، والترمذي الجمعة، باب لناء يوم الجمعة ١٥٥١، رقم: ١٠٨٧، والترمذي الجمعة، باب ماجاء في أنان الجمعة ١٥٥١ رقم: ٥١٥)

وقال الإمام ظفر أحمد التهانوي: فقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم المجمعة. (الجمعة: ٩) كناية عن دخول الوقت، لاعن الأذان المخصوص، ألا ترى أنه لو لم يؤذن للجمعة أصلا، لا على الزوراء، ولا بين يدي المنبر، لكان البيع والشراء بعد الزوال منهيا عنه، ولم أذن بين يدي المنبر قبل الزوال لم يحرم به البيع وغيره وإذا ثبت أن الأذان بين يدي المنبر كان علما لدخول وقت الجمعة كان في حكمه الأذان الذي أحدثه عثمان على الزوراء، لكونه في وقت ذلك الأذان الذي كانت حرمة البيع منوطة به في عهد النبي ، بخلاف لأذان الثاني: فإنه صار متأخرا عن الوقت المعهود جداً. (اعلاء السن البيوع، باب البيع عندالأذان ٤ / ٢٣٥١ يوروت، ١٩٩١ كراجي، كذا في احكام القرآن ٢٠٥١٤) فقطوالله تعالى الممام عندالأذان ١٩٥١ عنوري ففرل ١٩٩١ كراجي، كذا في احكام القرآن ١٩٨٤) فقطوالله تعالى المام الجواحي في شمرام عفا الله عند المعالم المناه عنه المام المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه الم

جب شہر میں متعدد مساجد ہوں تو کون سی مسجد کی اذان کے بعد بیجے وشراء ممنوع ہوگی ؟

سوال (۱۱۲۳):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جمعہ کی اذانِ اول کے بعد رہتے وشراء کرناحرام ہے، بسااوقات ایک شہر میں متعدد جامع مسجد ہوتی ہیں، توالیں صورت میں کس مسجد کی اذان کا اعتبار کرکے رہتے وشراء ترک کیا جائے، جب کہا یک مسجد میں ۲ ربحے اذان ہوتی ہے، اور دوسری مسجد میں ایک یاڈیٹھ بجے ہوتی ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: جس شخص کا جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کا ارادہ ہو اس پراس مسجد کی پہلی اذان ہوجانے کے بعد رکتے وشراء وغیرہ کرناممنوع ہوگا، دیگر مساجد کی اذانوں کا خیال کرنااس پرلازم نہیں۔(متفاد: حاشیا مدادالفتاد کی ۱۹۶۱)

والظاهر أن المامورين بترك البيعهم المأمورون بالسعى إلى الصلاة.

(روح المعاني ١٢/٢٩)

و فى التاتار خانية: إنما يجيب أذان مسجده، وسأل الدين عمن سمعه في آن من جهات ماذا يجب عليه ؟ قال: إحابة مسجده بالفعل قال الشامي: قوله انما يجب أذان مسجده أى بالقدم. (الدر المحتار مع شامي ٢٠٠١ - ٩٩ ٣ كراچى قبيل باب شروط الصلاة) فقط والله تعالى الم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۴۲۳/۲/۱۱ه ه الجواب صحیح: شیبراحمدعفاالله عنه

دوا لگ الگ مساجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے والے دوکا ندار دوکان کب بند کریں؟

سوال (۱۱۲۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: شیخ ہور میں جمعہ کے دن بازار کے لوگ یعنی دکا ندار مختلف مساجد میں نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔
معلوم یہ کرنا ہے کہ بید دوکا ندار کون کی مسجد کی کس اذان پراپنی دوکا نیس بند کر دیا کریں جس
سے وعید سے نی جا کیں ۔ کیونکہ مارکیٹ میں 12:40 سے اذان شروع ہوتی ہیں اور دو بج تک
بیسلسلہ رہتا ہے ۔ بعض مرتبہ ایک دوکان پر دو بھائی رہتے ہیں ایک نماز جمعہ ایک بجے والی میں پڑھ
لیتا ہے اس کے آنے کے بعد دوسر اڈیڑھ بجے والی میں نماز جمعہ پڑھتا ہے اور دکان مستقل کھی رہتی
ہوگی جسے کیا بیشکل بھی درست نہ ہوگی؟ وضاحت فحر مادیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

ووجب سعي إليها وترك البيع بالأذان الأول، وفي الشامية تحت قوله: وترك البيع أراد به كل عمل ينافي السعي إليها ..... وعند الحنيفة بالأذان الأول عند الزوال. (الفقه الإسلامي وأدلته ٢٦٢/٢) فقط والثنوا لي المم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور بوری غفرله۲۷ تا ۱۳۳۵/۱۳ الجواصحیح:شبیراحمدعفاالله عنه

# جمعہ کے بعد کی سنتیں جھوڑ کر کار وبار میں مشغول ہوجانا؟

سوال (۱۱۲۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جولوگ جمعہ کے دن صرف امام کے ساتھ دور کعت فرض کے بعد مسجد سے نکل کراپنی دوکانوں میں یا کارو بار میں مشغول ہوجاتے ہیں ، ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جمعہ کی نماز فرض کے بعد فوراً دعا مانگنا چاہئے یا کہ مسجد کے لئے پیسے اکٹھے کرنا چاہئے؟ افضل اور اولی کیاہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب و بالله التوفيق: جمعه كے بعد كى سنتيں بلا عذر مستقل جھوڑنے كى عادت بنالينا جائز نبيں ہے، يہنحت كناه ہے۔

وسن مؤكدا أربع قبل الظهر، وأربع قبل الجمعة، وأربع بعدها بتسليمة، وفي الشامية: وسن مؤكدا، أي استناناً مؤكداً (إلى قوله) ويستوجب تاركها التضليل واللوم، أي على سبيل الإصرار بلاعلر. (درمختار معالشامي ٢/ ٤٥١ زكريا)

مبجد کی ضرورت کے لئے نماز کے بعد دعا میں قدرے تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ، لیکن زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہئے۔( کفایت المفتی ۱۲۵۳) فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ: احتر مجسلمان منصور پوری غفر لہ ۲۰۲۵ / ۱۳۴۷ھ الجواب سیحج: شبیراحم عفااللہ عنہ

## خطبه کی اذان کہاں پڑھیں؟

سوال (۱۱۲۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: حضرت عثان غنی کے دورِ خلافت سے خطبہ کی اذان مجبر امام کے سامنے سے ہوتی چلی آر رہی ہے، لیعنی تقریباً پونے چودہ سوسال سے، مگر چند ہفتوں سے جمعہ میں خطبہ کی اذان مسجد کے باہری حصہ (وضوخانہ) سے ہونے گئی ہے، اور مفتی مسجد فنج پوری دبلی ، مفتی شم مقر ااور ہر بلی شریف کے مفتیان کافتو کی ہے کہ خطبہ کی اذان مسجد کے اندر اذان دینا مکر وہ ہے، خطبہ کی اذان سے ؛ لہذا باہر سے ہونا چاہئے ، کتابوں کے حوالوں سے فتو کی دیا ہے، حب کہ دور خلافت حضرت عثمان کے سے خطبہ کی اذان کے اندر ممبر کے سامنے سے ہوتی چلی آر رہی ہے کہ دور خلافت حضرت عثمان کے سے خطبہ کی اذان کے اندر خطبہ کی اذان ہونا چاہئے یا باہری بند کے فرقہ بندی سے پہلے کی کتابوں سے حوالہ کے ساتھ کہ کیا مسجد کے اندر خطبہ کی اذان ہونا چاہئے یا باہری حصہ میں؟ تواب کس میں زیادہ ہے، ؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: خطبہ جمعہ کی اذان مسجد کے اندر خطیب کے سامنے دینا ہی افضل واولی اور متوارث ہے، وجہ یہ ہے کہ بیاذان غائبین میں اعلان کے لئے نہیں؛ بلکہ اقامت کے مانند اعلان حاضرین کے لئے ہے، اس لئے اس اذان میں آواز کی بلندی مقصد ومستحب نہیں ہے، فقہ کی کمابول میں 'بین یہ دی المخطیب "کے الفاظ اسی حکم پردال ہیں، نیز علامة تبتانی کی مشہور کتاب جامع الرموز میں بیوضاحت کی گئی ہے۔

بين يديه أي بين الجهتين المستامنين بيمين المنبر والإمام ويساره قريباً منه وو سطهما بالسكون. (حامع الرموز ١٨٠/١، بحواله: بذل المحهود ٥٦٦، امداد الفتاوي ٤٩٩٨، اعلاء السن ٨٧/٨ دار الكب العلمية ييروت)

لہذا خطبہ کی اذ ان مسجد کے اندر اورا مام کے سامنے ہی دینی چاہئے۔ فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ:احقر محمسلمان منصور پوری غفر له ۱۸۱۷ ۱۳۱۲ ۱۳۱۸ هـ الجواب صحیح: شبیر احمد عفااللہ عنہ

# خطبہ کی اذانِ ثانیہ کامل کیاہے؟

سوال (۱۱۲۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کا کہنا ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ کی افران اندر پڑھنا درست ہے، کچھلوگ باہر دیتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کہاں دی جاتی تھی ؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: خطبر کی اذان خطیب کے سامنے اندر پڑھناسنت ہے، حضور اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اذان اندر ہوتی تھی۔

ويؤ ذن ثانياً بين يديه أي الخطيب (تحت قوله) أي على سبيل السنية. (درمختار مع لشامي كراچي ١٦١/٢، زكريا ٣٨/٣، هناية ١٧١/١، البحر لرائق ١٥٢/٢، حلبي كبير ٥٦١)

كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه و سلم على الممنبر فإذا نزل أقام. (فتح الباري ٣٩٤/٢) فتطوالله تعالى اعلم

کتبه:احقرمجمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۷/۳/۵۱ هد الجواب صحح:شبیراحمه عفاالله عنه

خطبه کی اذ ان پہلی صف میں ہو یا مسجد کے صحن میں؟

سوال (۱۱۲۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے

### میں کہ: خطبہ کی اذان خطیب کے سامنے پہلی صف میں ہویا متحد کے باہر حمّن میں ہو؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البجواب و بالله التوهنيق: جمعه ك خطبه كى اذان خطيب كسامن مسجد كاندر اورمبر كقريب دين چاہئے، كتب فقد سے يهى متفاد ، وتا ہے۔

ويؤ ذن ثانياً بين يدي الخطيب على سبيل السنة. (شامي/باب الجمعة ١٦١/٢ كراجي، كذا في الفتاوي الهندية ١٩١/١)

وفي البحر: فإذا جلس على المنبر أذن بين يديه بذلك جرى التوارث، والمضمير في قوله "بين يديه" عائد إلى الخطيب الجالس، وفي القدوري: بين يدي المنبر وهو مجاز إطلاقاً لاسم المحل على الحال. (البحر الرائق/ باب الجمعة ٢٠٤/١ رشيدية، كذا في الحلي الكبير/ فصل في صلاة الحمعة ٢٠٤/١ لاهور)

عن السائب بن يزيد قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على باب المسجد وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. (سن أبي داؤد / باب النداء يوم الجمعة ١٥٥١)

ولا منافا ة بين قوله: "بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم" وبين "على باب المسجد" فإن باب المسجد هذا كان في جهة الشمال، فإذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر للخطبة يكون هذا الباب قدامه، فكونه بين يديه عام شامل لما كان في محاذاته أو شيئاً منحر فا إلى اليمين أو الشمال أو يكون على الأرض أو الجدار. (بذل المجهود / باب الناء يوم الجمعة ١٨٠/٢ ملتان)

وإذا جلس الإمام على المنبر أذن أذاناً ثانياً بين يديه. (حامع الرموز للقهستاني /باب الحمعة ٢٦٨/١ كريمية)

وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر بللك جرى التوارث. (هداية ١٧١/١)

وقال العيني: (بذلك) أي الأذان بين يدي المنبر بعد الأذان الأول على المنارة (جرى التوارث) أي من زمان عثمان رضي الله تعالى عنه إلى يو منا هذا. (البناية شرح الهداية للعيني / باب الجمعة ٢٠٠٣ رشيدية)

وكان الطحاوي يقول: المعتبر هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإماه. (العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير / باب الحمعة ٦٩/٢)

وقال الشيخ محمود الحسن فقيه الأمة رحمه الله تعالى: قلت: وهو المعتوارث في ديارنا إلى يومنا هذا ولا اعتبار لمن خالف هذا التوارث. (فناوئ محمودية ١/٤٢٨ دايها)

فحاصل الكلام: أن الأذان كان بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب المسجد داخله، فلم يلزم كون الأذان خارج المسجد. (اعلاء السنن ١٦/٨ دار الكتب بيروت) وفي فتح الباري: الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل (قريباً من المنبر) ليعرف الناس بجلوس الإمام فينصتون له إذا خطب ما نصه. (إعلاء السنن ١٨٥٨-٨٦ دار الكتب بيروت) فقط والله تقال المم

کتبه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرله و ۱۳۱۵/۲۸۱ هد الجواب صحح:شیر احمد عفاالله عنه

## خطبہ کی اذ ان کامسجد کے باہر پڑھنا؟

سوال (۱۱۲۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اذانِ ثانی جو ممبر کے سامنے عند الخطیب پڑھی جاتی ہے اور بعض مقامات پر چند سالوں سے باہر پڑھی جانے لگی ہے، حضرت سائب بن پزیدرضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث میں دیکھا جس سے اذان کا باہر پڑھنا ثابت ہوتا ہے، بہر حال آپ قرآن وحدیث کی روثنی میں واضح کریں کہ اذانِ ثانی کہاں پڑھی جائے؟

#### باسمه سجانه تعالى

المجواب وبالله المتوفیق: حضرت سائب بن بزیدرضی الله تعالی عندگی روایت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں اذان خطیب کے سامنے دروازے پر ہوتی تھی ، اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ اذان متجدسے باہر ہوتی تھی ؛ اس لئے کہ متجدِ نبوی میں دروازہ ثال کی طرف تھا و منبر کے بالکل سامنے تھا، جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو بدروازہ بالکل سامنے پڑتا تھا، اس لئے راوی نے وضاحت کی غرض سے علی الباب کا اضافہ فرمایا ہے۔ نیز فقہ فی کے تمام متون اور معتبر کما بوں میں صاف کھا ہے کہ اذان جمعہ خطیب کے سامنے ہی خطیب کے سامنے ہی فران ہے جہ کہ نا ناز اس اذان کو متجد سے باہرد سے کورائے کرنا فقہا ءاور شارعین حدیث کی تصریحات کے فاف سے باروراس زمانہ کے اندر خطیب کے سامنے ہی فطاف ہے ، اس اذان کو متجد سے باہرد سے کورائے کرنا فقہا ءاور شارعین حدیث کی تصریحات کے فاف ہے ، اور اس زمانہ کی انہ کے اندر کی جائے۔ کا فران کو کہ کورائے کرنا فقہا ءاور شارعین حدیث کی تصریحات کے فلاف ہے ، اور اس زمانہ کی انہ کے اندر کی جائے۔ انہذا اس کا ترک لازم ہے۔

عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد. رأبو داؤد شريف ١٥٥١)

قال في بذل المجهود: ولا منافاة بين قوله بين يدي رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وبين على باب المسجد؛ فإن باب المسجد هذا كان في جهة الشمال، فإذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر للخطبة يكون هذا الباب قدامه. (بذل المجهود مصرى ٥١٦٨)

وقال في الدر المختار: ويؤذن ثانياً بين يديه أي الخطيب. (الدر المختار مع رد المحتار زكريا ٣٨/٣، احسن الفتاوئ ١٢٦/٤)

فحاصل الكلام: أن الأذان كان بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب المسجد داخله، فلم يلزم كون الأذان خارج المسجد. (اعلاء السنن ٨٦/٨ دار الكتب بيروت) وفي فتح الباري: الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل (قريباً من

المنبس) ليعرف الناس بجلوس الإمام فينصتون له إذا خطب ما نصه. (إعلاء السنن ٨٦-٨٧/٨ عار الكتب بيروت) فقط والتدتع الى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۱۵/۱۱۱ م ۱۳۲۰ ه الجواب صحیح:شبیراحمدعفاالله عنه

# اذانِ ثانی کون سی صف میں بڑھنامسنون ہے؟

سوال (۱۷۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جمعہ کے روز اذانِ ثانی منبر کے سامنے ہونی چاہئے یا کہیں بھی؟ اگر منبر کے سامنے ہوتو پھر پہلی صف کے بعدد وسری تیسری یاکسی اور صف میں جائز ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جمد كروزاذان ثانى خطيب كسامني پر هنا مسنون به خواه كس صف بيس بو؛ البنة الكي جگهاذان پر هنامسنون به جهال حضليب نظر آتا بود عن السائب بن يزيد كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. (سنن أبي داؤد/باب النداء يوم الجمعة ١٥٥١)

ويؤذن ثانياً بين يليه أي الخطيب. (درمحتار ١٦١/٢ كراچي، ٣٨/٣ زكريا)

وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر بللك جرى التوارث. (هداية باب الجمعة ١٧١/١، البحر الرائق ١٥٧/٢)

فإذا جلس على المنبر أذن بين يديه بذلك جرى التوارث والضمير في قوله: "بين يديه" عائد إلى الخطيب الجالس، وفي القدوري بين يدي المنبر وهومجاز إطلاقاً لاسم المحل على الحال. (حلبي كبير الاهور ٥٦١) فقط واللاتعالى اعلم كتبه: احقر محسلمان منصور يورى غفرله ١٣١١/١١١ الها الجاب صحح شيراح عفاالله عنه

# جمعہ کی اذانِ ثانی خطیب کے سامنے دینامسنون ہے

سے ال (۱۷۱۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جمعہ کے خطبہ کی اذان مسجد کے حتن میں ضروری سمجھ کر پڑھنے کے متعلق شرعی حیثیت سے مفصل و مدل تحریر مائیں ، آیا شرعی اعتبار سے جائز ہے یانہیں ؟
مفصل و مدل تحریر فرمائیں ، آیا شرعی اعتبار سے جائز ہے یانہیں ؟
ماسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب و بالله التوهنيق: جمعه كي اذانِ ثاني خطيب كے سامنے مسجد كے اندردينا مسنون ہے، احادیث اور آثار سے يہي امر مستفاد ہوتا ہے۔ اعلاء اسنن ميں ہے:

عن سائب بن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبى بكر و عمر رضي الله عنهما ..... الخ. (صحيح البحاري ١٢٥/١)

وفي رواية عنه قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد و أبي بكر و عمر. (رواه أبو داؤد ٢٤٤١ع و سكت عنه رقم: ١٠٨٧)

قال الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي رحمه الله: معنى قوله "بين يديه" قال الأغب في مفرداته: يقال: هذا الشئ بين يديك أي قريبا منك. (١٤٢/١ مصرى) وأما لفظ "على الباب" فعلى ههنا بمعنى "في" كما في "على جذوع النخل" فيكون معنى قوله: "على الباب" أى في الباب الذي في داخل المسجد، وهذا الباب كان قريبا من المنبر، فلا منافاة بين قوله "بين يدي" - و "على الباب" كما هو ظاهر. (إعلاء السن ١٨/١٨، دار الكتب العلمية)

فدل على أن الأذان الثاني محله عند المنبر وهو المراد ببين يديه. (إعلاء السنن ٩/٨ ٤، بحواله احسن الفتاوي ٢٧/٤ ١) وكان الطحاوي يقول: المعتبر هو الاذان عند المنبر بعد خروج الإمام.

(العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير / باب الجمعة ٢٩/٢)

بریں بناجولوگ اذانِ ٹانی مسجد سے باہر دینے پراصرا رکرتے ہیں وہ فق پڑہیں ہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۷۴/۳/۹/۱۸ه

## خطبه کی اذان کا جواب دینا؟

سےوال (۱۱۷۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: خطبہ کی اذان کا جواب دینا جا ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: خطبه كردران زبان سے جواب ندد، بس ادل سے جواب ندد، بس ادل سے جواب ندد، بس ادل سے جواب سوچ لے۔ ( ، ستفاد: امداد المفتین ۲۸۹/۲)

**وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقاً في الأذان بين يدي الخطيب**. (درمنتار هم عمراچي، ۲۰،۲۲ باب الأفان زكريا) **فق***ط والله تعالى اعلم* **علم** 

> کتبه:احقرمجرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۷۷/۹۳ ه

# جعه کی اذان ثانی کا جواب؟

سے ال (۱۱۷۳):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ:جمعہ کے خطبہ کی اذان کے جواب و دعا کا ثبوت ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: خطبة جمعه كاذان كاجواب زبان سينبس دياجاك

گا؛ بلکه دل دل میں اس کا خیال کرلیا جائے گا، یہی تھم اذانِ ثانی کے بعد کی دعا کا ہے؛ اس لئے کہ امام کے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد کسی قتم کی گفتگو جا ئزنہیں۔ ( فادئ محمود سیا ۱۹۷۱ میرٹھ، امداد الاحکام ۸۲۲، فقا دی رجمہ ۲۸۷۳، کفایت اُلفق ۲۲۶/۳ عزیز الفتادی ۲۹۹۹)

وينبغى أن لا يجيب بلسانه اتفاقاً في الأذان بين يدي الخطيب. (درمعتار على هامش رد المعتار زكريا ٧٠/٢ نعمانيه ٢٦٨/١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محرسلمان منصور بورى غفرله ٢٣/٢/١٨ه كتبه: احتر محرسلمان منصور بورى غفرله ٣٢٣/٢٨هما ها الجاب صحيح: شيراحم عفاالله عنه



# جعه میں وعظ کہنا

# جمعه کے دن دورانِ خطبه مننِ قبلیه اُ دا کرنا؟

سوال (۱۱۷۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: سعودی عرب کی اکثر مساجد میں زوال کے معاً بعداذان وخطبہ شروع ہو جاتا ہے، مقامی لوگ دورانِ خطبہ سنتیں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں خطبہ کے آغاز کے بعد ہر عمل حتی کہ نماز بھی ممنوع ہے، ایس صورت میں جمعہ کی سننِ تبلیہ کس وقت اداکی جائیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهيق: حفيه كنزديك دوران خطبه نماز پر هناممنوع ب؛ للخدامسئوله صورت مين اگر خطبه سقبل جمعه كي سنتين اداكر نے كاموقعه نه ملي توان سنتول كو جمعه كي بعدا داكرنا چاہئے ؛ اس لئے كه ميحديث سے ثابت ہے كه نبى اكرم الله كي منبي قبليه كو پہلے موقع نه ملئے كى وجہ سے بعد ميں بھى ادافر مايا كرتے تھے۔ ( انتخبات نظام الفتاد كى الا ١٣٨٣، قاد كى عنا نى الا ١٩٨٨)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ﷺ كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. (ترمذي ٩٧/١

بخلاف سنة الظهر وكذا الجمعة، فإنه إن خاف فوت ركعات يتركها ويقتدى ثم يأتى بها على أنها سنة في وقته أي الظهر قبل شفعه عند محمد وبه يفتى. (درمخنار مع الشامى زكريا ١٣/٢٥)

وسنة الجمعة إذا أقيمت أو خطب الإمام (درمختار) وتحته في الشامية:

وقيل يقطع على رأس الركعتين وهو الراجح؛ لأنه يتمكن من قضائها بعد الفرض ولا إبطال في التسليم على الركعتين فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل. (شامي/باب إدراك الفريضة ٥٠٦/٢ و زكريا)

إذا خرج الإمام فلا صلاة و لا كلام إلى تمامها ولو خرج وهو في السنة أو بعد قيامه لشالثة النفل يتم في الأصح و يخفف القراءة، وقال الشامي: قوله فلا صلاة: شمل السنة و تحية المسجد. (الدر المحتار على الرد المحتار / باب الحمعة ٥٨/٢ كراجي، ٣٥-٣-٤ تركريا) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر مجرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۰ ۱۸۳۳۸ ه الجواصیح:شیراحمدعفاالله عنه

## جمعہ سے پہلے مسجد میں وعظ کہنا؟

سوال (۱۱۷۵):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل جب کہ مجد میں بعض حضرات نماز میں مشغول ہوتے ہیں، وعظ کہنا کیسا ہے؟ اگریشکل درست نہیں ہے تو پھر درست شکل کیا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعدواب وبالله التو هنيق: بهترطريقه بيه کداذان خطبه ۵-۷ منت قبل وعظ ختم کرنے کامعمول بنالياجائے اوراعلان کردياجائے کدلوگ سنتيں اس وقت پڑھا کريں پہلے نه پڑھيں؛ تا کدوعظ بھی ہوجائے اورلوگوں کی سنتوں میں خلل بھی ندواقع ہو۔

أخرج ابن عساكر عن بن حميد بن عبد الرحمٰن: 'أن تميماً الداري رضي الله عنه استأذن عمر رضي الله عنه في القصص سنين، فأبي أن يأذن له، فأستأذنه في يوم واحد، فلما أكثر عليه قال له: "ما تقول"؟ قال: أقرأ عليهم القرآن، وآمرهم بالخير، وأنهاهم عن الشر، قال عمر رضى الله عنه: ''ذلك الذبح". ثم قال: "عِظْ قبل أن أخرج في الجمعة"، فكان يفعل ذلك يوماً واحداً في الجمعة". (لموضوعات الكبرى، مقدمة، فصل: ولما كان أكثر القصاص والوعاظ ٢٠ نور محمد كراجي، بحواله: فتاوى محموديه ٢٩١/١٢ ميراثه)

عن أبي وائل قال: كان عبد الله رضي الله عنه يذكّر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمٰن! لو ددت أنك ذكّرتنا كل يوم، قال: أما أنه يمنعني من ذلك إني أكره أن أملكم، وأنى أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوّلنا بها مخافة السامّة علينا. (صحيح البحاري، كتاب العلم، باب من حعل لأهل العلم أياماً معلومة ١٦١/ قديمي، فتاوي محموديه ٢٥١/ ٢٥٢- ٢٥٢ كابهيل) فقط والله تعالى المم من حعل لأهل العلم أياماً معلومة ١٦١/ قديمي، فتاوي محموديه ٢٥١/ ٢٥٢- ٢٥٢ كابهيل) فقط والله تعالى المم

21/11/11/11/10 B

## خطبہ سے پہلے ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرنا کیسا ہے؟

سوال (۱۱۷۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیا نِشرع متین مسکاہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسجد میں جمعہ کی نماز میں مسلمانوں کی کثیر تعداد نماز جمعہ ادا کرنے آتی ہے، جس میں گاؤں دیہات کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور دفتروں میں ملازمت کرنے والے حضرات بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد کی کمیٹی کے لوگ شہر سے ایک عالم دین کو تقریر کرنے کے لئے بلاتے ہیں، جب کہ عالم دین باضا بطہ عالم ہیں، اور ایک بڑے مدرسہ جو کہ ہندوستان کی مشہور دین درس گاہ سے جب کہ عالم دین باضا بطہ عالم ہیں، اور ایک بڑے مدرسہ جو کہ ہندوستان کی مشہور دین درس گاہ سے فارغ التحصیل ہیں، مولانا صاحب قرآن و صدیث کی روثنی میں بیان کرتے ہیں، اور جمعہ کے خطبہ کی اذان کے بعد پھراس کے بعد خطبہ کی اذان ہوتی ہے، اور مبحد کے موجودہ امام صاحب عربی زبان میں خطبہ دیتے ہیں، اس کے بعد خطبہ کی اذان سے قبل کرتے ہیں، ماس کے بعد نماز ہوتی ہے، یہ بیان جو اردو میں مولانا صاحب خطبہ کی اذان سے قبل کرتے ہیں، وہ ممبر پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، مسجد کے ممبر پر مالم صاحب کا بیان کرنا جائز ہے یا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: جمعه كدن اذانِ اول كه بعد اذانِ ثانى سے پہلے اردوميں وعظ وضيحت منبر ربر بليضنے كه بجائے اردوميں وغط وضيحت منبر ربر بليضنے كه بجائے الله كرى وغيره پر ہو؛ تاكه خطبه كى مشابهت لازم نه آئے۔ (ستفاد: امداد الفتاد كى ار۱۳۹) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۲۳ / ۱۳۳۷ه ه الجواب صحح:شیراحمد غفالله عنه

# خطبہ جمعہ سے پہلے بیان سننا ضروری ہے یاسنت بڑھنا؟

سوال (۱۱۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے گاؤں میں بحد اللہ تین مساجد ہیں ، نماز جمعہ صرف بڑی مبجد (جامع مبجد) میں ہوتی ہے ، آل محتر م بخو بی واقف ہیں کہ خطبہ بچھ ہے آل تحیۃ المسجد کی دور کھتیں مسنون ہیں ، جومبجد شرعی (جماعت خانہ) میں داخل ہوکر فور آا داکر نا مسنون ہے ، نیز جمعہ سے قبل چار رکعات سنت مؤکدہ بھی ہیں اور لوگ عمو ما جمعہ کے دن ان سنن کے اداکر نے کا اہتمام بھی کرتے ہیں ۔ اور پچھلوگ خطبہ سے پہلے سور ہ کہف کی انفرادی تلا وت اور صلو قالسینے بھی پڑھتے ہیں ، اور پر حقیقت بھی واضح ہے کہ جمعہ کی بہلی اذ ان ہونے کے بعد سارے لوگ جلدی سے مبعہ میں حاضر نہیں ہوتے ؛ بلکہ کے بعد دیگرے ان کی آمد کا سلسلہ خطبہ شروع ہونے تک باتی رہتا ہے۔

مائک کا استعال کرنا جائز ہے یانہیں؟ جب کہ بغیر مائک کے بھی مقرر کی آ واز پوری مسجد میں سنائی دیتے ہے، اگر اس بات پر روشنی ڈالیس کہ جمعہ کے دن قبل الخطبہ مذکورہ اعمال فضیلت ادا کرنا میا فضل واولی ہے، تو بہت ہی بہتر ہوگا، آں محتر منماز کے خشوع وخضوع، نمازی کے احتر ام اور مسجد میں ضرورت سے زائد جہر کے گوشوں کو سامنے رکھ کر قرآن وحدیث کی روشنی میں حوالوں کے ساتھ مدل تفصیلی جوا ہتے مریفرما ئیں؟
ماسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: جمعہ تبل سنتِ مؤكده اداكر نا ضرورى ہے۔ نيز اصلاح و تذكير كے مقصد سے جمعہ سے قبل وعظ و نصيحت كى ضرورت سے انكار نہيں كيا جا سكنا، اس لئے مسجد كے ذمدداروں كوچا ہئے كہ دہ الى صورت اپنا كيں كہ دونوں باتوں كالحاظ ہو سكے، اور وه صورت يہ ہے كہ ہر جمعہ كى اذائِ ثانى كے وقت سے پائح منٹ پہلے بيان ختم كر ديا جائے اور اعلان كر ديا جائے كہ جنہوں نے سنتيں نہيں پڑھى ہيں وہ سنتيں اداكر ليں اوراس سے پہلے جو ادراعلان كر ديا جائے كہ جنہوں نے سنتيں نہيں پڑھى ہيں وہ سنتيں اداكر ليں اوراس سے پہلے جو ادر بيان ختم ہونے كے بعد سنني مؤكدہ اداكريں، اس طريقہ پڑھل كرنے سے دونوں تقاضے يور ہو جائيں گے، اوركوئى انتشار بھى نہ ہوگا، چنا نچہ بہت كى مساجد ميں بيسلسلہ جارى ہے۔ اورر مگى زائد جہركى بات تواس سے بہر حال اجتناب كرنا چا ہے، نواہ نماز ہو يا تقرير۔

﴿ وَ ذَكِّرُ فَإِنَّ الذِّكُوى لَنُفَعُ الْمُوْمِنِينَ ﴾ [الدريات آيت: ٥٥]

وسنٌ مؤكدًا أربع قبل الظهر وأربع قبل الجمعة ويستوجب تاركها التضليل واللوم. (درمحتارمع الشامي زكريا ١١٢٦ه٤)

ويجهر الإمام و جوبًا بحسب الجماعة، فإن زاد عليه أساء. (درمختار مع الشامي زكريا ۲۰۹۲، فتاوى محموديه ٤ ۲۰۰۱، فقط والله تعالى اعلم کتبه: احتر مجمسلمان منصور پورئ نفرله

## دوخطبوں کے درمیان وعظ کہنا؟

البعواب و بالله التوهنيق: مسّله بالا كِ معلق حضرت اقدس تهانوى مُن فرماتي بين كه: "ايباكرنا گاه بگاه كسى ضرورت سي قليل مقدار مين مضا كقينبين، باقى اس كى عادت كرلينا اور بلا ضرورت ايباكرنا ياطويل وعظ كهنا اثنائ خطبه خلاف سنت هـئ" ــ (امداد النتادي ١٣٦١)

نیز دیگر کتبِ فقہیہ ہے بھی یہی امر مستفاد ہوتا ہے؛ لہذا صورتِ مسئولہ میں امام کا بین انطبتین بنگلہ زبان میں وعظ صحیح نہیں؛ بلکہ قابلِ ترک ہے، وعظ ہی کرنا ہے تو خطبہ سے قبل یا نماز کے بعد کرے۔فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۱۷ ۱۲ ۱۳ هم الجواب سیح: شبیراحمد عفاالله عنه

خطبہ سے پہلے تقریر کوخطبہ کہہ کرتین خطبے کہہ کراس سے رو کنا؟

سوال (۱۷۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیا نِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک خص میہ کہتا ہے کہ خطبہ کو اذان سے پہلے جو بیان اردو میں ہوتا ہے ایک خطبہ تو یہ ہو گیا اور دو خطبہ عربی امام صاحب نے پڑھے تو یہ تین خطبہ ہو گئے، اس لئے یہ جائز نہیں ہے، اس کا بھی جو اب عنایت فرمائیں کہ اردو کے بیان کو خطبہ کہنا، اور تین خطبہ کی بات کہنا صحیح ہے یا نہیں؛
کیوں کہ اصل خطبہ تو عربی میں موجودہ امام صاحب ہی دیتے ہیں، وہ موجودہ امام صاحب ہی نماز جعد پڑھاتے ہیں، وہ عوالم دین جن کو کمیٹی کے ذمہ داران بلاتے ہیں، وہ تو صرف اردو میں پندرہ ہیں منٹ بیان کرتے ہیں، جب کہ یہ سب موجودہ امام صاحب کی مرضی اور اجازت سے ہوتا ہے،

تواں شخص کامیر کہنا کہ تین خطبے ہوگئے میدکیسا ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اصطلاحی طور پرخطباس کو کہاجاتا ہے جودوسری اذان کے بعد امام منبر پر کھڑے ہوکر دیتا ہے، اور اذان سے پہلے جو تقریر کی جاتی ہے، اس کا خطبہ اصطلاحی سے کوئی تعلق نہیں ہے؛ لہذا مذکورہ شخص کا میہ کہنا کہ تقریر کی وجہسے تین خطبے ہو گئے سی نہیں ہے۔

مستفاد: ويؤذن ثانياً بين يديه أي الخطيب إذا جلس على المنبر فإذا تم أقيمت. (شامي زكريا ٣٨/٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محموسلمان منصور پوری غفرله ۲۳ ۱۳۳/۷۱ه الجواب صححج:شیمراحمدعفاالله عنه

# جمعه سے پہلے بیان کوسنن ونوافل میں مخل بتا کرنا جائز کہنا؟

سوال (۱۱۸۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: دور حاضر کے مسلمانوں کی حالت بہت نازک ہوتی جارہی ہے، احکام دین اور فرہبی تعلیم سے ناوقفیت کی بنا پرلا دینی کا زہر قاتل ایمان وعقا کدکوتباہ و بربا دکر رہا ہے، دیہات کی حالت تو خدا کی پناہ مہینوں؛ بلکہ سال جروعظ سننا نصیب نہیں ہوتا، جمعہ کے دن نماز کے بعدلوگ گھر تے نہیں، اگر خطبہ سے پہلے دیں پندرہ منٹ چنز فصیحت بشکل بیان ہوجائے تو حاضرین کچھنے کھی سے سیسیس گے؛ لیکن بعض حضرات اس کونا جائز بتاتے ہیں اور اس کوفائ نماز اور تلاوت وغیرہ میں خلل سمجھ کر مخالفت کرتے ہیں، نیز ﴿ فَاسُعُو اُ اللّٰهِ ﴾ کے بھی خلاف بتاتے ہیں، ذکر سے مراد صرف نوافل وغیرہ ہیں، نہ کہ بیان؛ بلکہ کہتے ہیں کہ بیان اور تقریر سرے سے عبادت میں داخل نہیں ہے؛ اس کئے مؤد بائد درخواست ہے کہ مع حوالہ جات جو اب تحریفر مائیں۔

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: جمع مين خطبركي اذان سے بہلے عمومي فائده كي خاطر

وعظ ونصیحت اور بیان کرنا بلاشبہ جائز اور درست ہے؛ تا ہم بہتر یہ ہے کہ اذ ان سے پانچ منٹ پہلے بیان بند کر دیا جائے؛ تا کہ لوگ بآسانی جمعہ سے پہلے کی سنن مؤکدہ ادا کرسکیں اور یہ بیان بھی ذکرِ خداوندی کے مفہوم میں داخل ہے، اور اجتماعی ضرورت چوں کہ انفرادی ضرورت پررانتج ہوتی ہے؛ اس لئے اس بیان کونوافل میں مخل قرار نہیں دیا جائے گا؛ لہذا اس مفیر سلسلہ کی مخالف نہیں کرنی جا ہے۔

وقيل: المذكر عام يشمل الخطبة المعروفة ونحو التسبيحة. (روح المعاني ١٥٠/١٥) الجمعة آيت: ٩، كفايت المفتى ٢١٤/٣- ٢١٨) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۰/۱۰/۱۳۳۸ هـ الجواستیج: شهیراحمدعفالله عنه

# امام کاجمعه وعیدین میں دریک تقریر کرنا؟

سے ال (۱۱۸۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: جمعہ وعیدین کی نماز وقت ِمقررہ سے پندرہ ہیں منٹ زائدتک مقررین کا تقریر کرتے رہنا جس کی وجہ سے نماز میں تا خیر ہوتی ہو، یہ فعل مقررین کا شرعا درست ہے یانہیں؟ اس تاخیر سے بعض بعض کو کراہت ہوتی ہے؛ کیونکہ اس کونماز کے بعدا ہے کسی کام سے کہیں جانا ہے، تو اس میں تاخیر ہوتی ہے، جن حضرات کوتا خیر کی وجہ سے کراہت ہوتی ہے ان کی نماز کا شرعا کیا تھم ہے؟ اس کا جواب مع دلائل وحوالہ جات عنایت فرمائیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

عن أبي وائل قال: كان عبد الله رضي الله عنه يذكّر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن! لو ددت أنك ذكّرتنا كل يوم، قال: أما أنه يمنعني من ذلك إني أكره أن أملكم، وأنى أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوّلنا بها مخافة السامّة علينا. (صحيح البخاري، كتاب العلم / باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة 17/1 قديمي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پورگی غفرله ۱۱/۹ ۱۱/۳۲۵ ه الجواب سیخ : شهبرا تهرعفاالله عنه

## وعظ یورا کرنے کی وجہ سےخطبہ جمعہ میں تاخیر کرنا؟

سوال (۱۱۸۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکار ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں مجد میں جعد کا خطبہ ڈیڑھ ہجے ہوتا ہے، اور خطبہ سے قبل با قاعدہ تقریر بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ مضمون یا مقصد کلام پورا نہ ہونے کی وجہ سے خطبہ میں تاخیر ہوجاتی ہے، مثلاً اربح کر ۳۵ یا ۲۰ رمنٹ ہوجاتی ہے، تو بعض لوگوں کا پی خیال ہے کہ خطبہ ڈیڑھ ہج ہونا ضروری ہے، جب کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ ۵ یا ۱۰ رمنٹ زیادہ ہوجانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے توامام صاحب اپنے تول میں درست ہیں یالوگوں کا خیال درست ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: خطبه ڈیڑھ بجے ہونا ضروری نہیں، پانچ دی منٹ تاخیر ہوئے میں اپنچ دی منٹ تاخیر ہوئے سے کچوفر ق نہیں پڑتا؛ البتہ مقتدی حضرات پر گرانی محسوں ہوتو وقت متعینہ سے تاخیر نہیں کرنا چاہئے؛ بلکہ وقت متعینہ کے اندر اندرا پی بات پوری کرکے خطبہ شروع کردینا چاہئے۔

إن تاخير المؤذن وتطويل القرأة لإدراك بعض الناس حرام، هذا إذا مال لأهل الدنيا تطويلاً أو تاخيراً يشق على الناس، فالحاصل أن التاخير القليل لأعانة أهل الخير غير مكروه. (فتاوى تاتارحانية ١٤٥/٢،٥٢٠، رقم: ١٩٨٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتيد: احقر محمسلمان منصور لورى غفرلم ١٨٥٥/١٥١ه الجواري الجواري المتعدد الجواري المجمع الله عند

# تقریر کے بعدخطبہ سے پہلے منتیں پڑھنے کا اعلان کرنا؟

سوال (۱۱۸۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے ہارے میں کہ: جمعہ کے دن تقریر کے بعداعلان کرنا کہاںسنت پڑھ لیں اس کومعمول بنالینا، کیا خلا ف سنت ہے؟جب کھکم ہے کہ جمعہ کی اذان س کر کار وہا رلین دین ہند کر دیں اوراللہ کے ذکر میں لگ جائیں، فرضوں سے پہلے کی سنتیں گھرسے بڑھ کرآئیں، اس کا ایک باربھی اعلان نہ کرنا معترض کا کہنا ہے کہ بیخلاف سنت ہے؟ آی تفصیل سے جوائح رفر ماکیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جمعه كانمازت بلهم سنتين مؤكره بين البذاوعظ وتقریر کے بعد خطبہ سے پہلے ان سنتوں کے لئے وقت دینایاضمناً بداعلان کرنا کہ جنہوں نے سنت نہ بڑھی ہووہ سنت بڑھ لیں اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے،اسے خلا فیسنت نہیں کہاجا سکتا؛ بلکہ بہتو سنت کی تا کید کی ایک صورت ہےا ور آج کے دین بیز اری کے دور میں مسجد کے بجائے گھروں میں سنن پڑھنے کی ترغیب دینے میں سنتوں کے چھوٹ جانے کے امکانات زیادہ ہیں؛اس لئے عام لوگوں کوسنن مؤکدہ مسجد ہی میں پڑھنے کی تلقین مناسب ہے، یہاں بیجی واضح رہنا چاہئے کہ خطبہ ہے بل وعظ وتقریر کا حکم خطبہ کے ماننز ہیں ہے؛الہذا وعظ کے دوران بھی کوئی سنت پڑھنا جا ہے توبر مسكتا ہے۔ (متفاد: كفايت لمفتى سرا٨٨-١٨٢، كتاب الفتاوي ١٩٠١-٥٠)

عن ابن عباس رضى الله عنهما كان النبي صلى الله عليه و سلم يركع قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء منهن. (رواه ابن ماجة ١١٥٧)

والتطوع قبل الجمعة أربع ركعات، وأخرج الترمذي تعليقاً عن ابن مسعود أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً. (سنن الترمذي الصلاة قبل الحمعة و بعدها ١١٨/١، الفتاوي التاتار خانية ٢٠٠/٣ رقم: ٢٤٩٠ زكريا)

وسن مؤكداً أربع قبل الظهر وأربع قبل الجمعة. (درمختار/باب الوتر والنوافل ۲/ ۱ و۶ زکریا) أخرج ابن عساكر عن بن حميد بن عبد الرحمٰن: "أن تميماً الداري رضي الله عنه استأذن عمر رضي الله عنه في القصص سنين، فأبى أن يأذن له، فأستأذنه في يوم واحد، فلما أكثر عليه قال له: "ما تقول "؟ قال: أقرأ عليهم القرآن، و آمرهم بالخير، وأنهاهم عن الشر، قال عمر رضي الله عنه: "ذلك الذبح". ثم قال: "عِظُ قبل أن أخرج في الجمعة"، فكان يفعل ذلك يوماً واحداً في الجمعة". (لموضوعات الكبرى، مقدمة، فصل: ولما كان أكثر القصاص والوعاظ ٢٠ نور محمد كراجي) فقط والله تعالى اعلم كتبذ اختر محمد كراجي)

الجواب صحيح: شبيراحمة عفاالله عنه

# خطبہ سے پہلے وعظ کہہ کرامام کامنبر پر بیٹھے رہنا؟

البحواب وبسالله التوفيق: تقريرتم كركامام صاحب كوصف مين بيشهانا على المنظم الله على المنظم الله على المنظم المنطقة المنظم المنطقة المن

وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام من خطبته. (الدر المنتقى في شرح الملتقى بذيل مجمع الأنهر/باب الجمعة ٢٥٣/١ كوئه)

عن الزهري قال: أخبرني تعلبة بن أبي مالك القرظي قال: قد كان عمر على يجيئ في جلس على المنبر و المؤذن يؤذن ونحن نتحدث فإذا قضى المؤذن أذانه انقطع حديثنا. (المصنف لعبد لرزاق / باب جلوس الناس حين يخرج الإمام ٣٠٨ ٨٠٠) فقط والله تعالى المم كتب: احتر محمد المان منصور لورى غفرله

# خطبہ کے بعدامام کامصلی پر بیٹھنا؟

سوال (۱۱۸۵): کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسکاہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں شمو کی ملک ضلع مراد آباد میں ایک مسکلہ کو لے کراختلاف ہورہاہے، وہ یہ کہ امام صاحب جمعہ کا خطبہ پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھنے ہیں اور جب تکبیر آدھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کھڑے ہوجاتے ہیں؛ کیکن اب مستقل ہوتے ہیں، پہلے سے امام صاحب بھی بیٹھ جاتے اور بھی کھڑے ہوجاتے ہیں؛ کیکن اب مستقل بیٹھنے گئے ہیں، اب ان کے اس ممل کو لے کرآ کیس میں اختلاف ہور ہاہے، ہم میں کے آدھے آدمی تو کہتے ہیں کہ بیٹھنے گئے ہیں، اب ان کے اس مار آدھے آدمی بیٹھنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله المتوفیق: آنخضرت ملی الله علیه و تلم نے مدیده میں گئ سو مرتبہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور نماز پڑھائی ہے؛ لیکن کسی حدیث میں کہیں بھی بیثا بت نہیں کہ حضور صلی الله علیه و تلم نے خطبہ کے بعد مصلی پر بیٹے کرآ دھی تکبیر کا انتظار کیا ہو، فذکورہ امام کا خطبہ کے بعد مصلی پر عمل سنت کے خلاف ہے، اور حفیہ کی کتابوں میں حی علی الصلوۃ پر کھڑے ہونے کا جواز جو کھا ہے اس کا مطلب صرف بیہ ہے کہ کھڑے ہونے میں حی علی الصلوۃ سے تا خیر نہ کی جائے، ورنہ شروع اقامت میں کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

إن كان المؤذن غير الإمام وكان القوم مع الإمام في المسجد فإنه يقوم الإمام في المسجد فإنه يقوم الإمام والقوم إذا قال المؤذن حي على الفلاح عند علمائنا الثلاثة وهو الصحيح. (الفتاوي الهندية ٧٧١)، در محتار زكريا ٧٧/٢)

و المظاهر أنه احتراز عن التاخير لا التقديم حتى لو قام أول الإقامة لا بأس . (طحاوى على الدر بحواله احسن الفتاوى ٣٠٦/١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجرسلمان منصور پورى نفرله كتبه: احتر مجرسلمان منصور پورى نفرله مسائل نماز کوجانے والاعلماء کی موجودگی میں نماز جمعہ بر مطاسکتا ہے
سوال (۱۱۸۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں کہ: کیا علاء کی موجودگی میں ایک آ دی جو صرف نماز کے مسائل کوجا نتا ہے، تو کیا ایسا شخص علاء کی
موجودگی میں نماز جمعہ پڑھا سکتا ہے یانہیں؟ اگر نہیں پڑھا سکتا ہے تو جو نماز جمعہ اس کے ساتھ پڑھی
گئے ہے، اس کا کیا تھم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جُوْخُص نماز كے مسائل جانتا ہواور قرآنِ كريم تي الجوب و بالله التوفيق: جُوْخُص نماز كے مسائل جانتا ہواور قرآنِ كريم تي پڑھنے پر قادر ہوتو وہ ديگر علاء كى موجود كى ميں نماز جمعہ پڑھا سكتا ہے، بالخصوص اگر وہ اس مسجد كا معتبين امام كازيادہ حق حاصل ہے، خواہ مقتديوں ميں اس سے زيادہ علم رکھنے والے لوگ كيوں نہ ہوں ،اس متعين امام كى اجازت كے بغير كسى بڑے سے بڑے عالم كو وہاں كو كى بھى نماز پڑھانے كاحق نہ ہوگا، امام كے لئے مقتديوں سے افضل ہونالا زم نہيں ہے؛ البتہ ابتداءً امام كے تقرر كے وقت بہتريہ ہے كہ عالم وفاضل كو ترجيح دى جائے۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراء كم. (بذل المحهود بيروت ٤٦٦/٣، حديث ٥٨٨٥)

وقال الشارح في شرح هذا الحديث: (وليؤمكم قراء كم) وكل ما يكون أقرأ فهو أفضل إذا كان عالماً بمسائل الصلاة. (بنل المحهود يروت ٤٦٧/٣)

الأولى بالإمامة أعلمهم بأحكام الصلاة، هذا إذا علم من القراءة قدر ما تقوم به سنة القراءة. (الفتاوي الهندية ٨٣/١)

دخل المسجد من هو أولى بالإمامة من إمام المحلة، فإمام المحلة أولى.

(الفتاوى الهندية ٨٣/١)

أما المذي لا يكتب ولا يقرأ، ولكنه يحفظ من القرآن ما تجوز به الصلاة فلا يراد به الأمي في الفقه؛ لأنه إذا قرأ الفاتحة والسورة من حفظ يجوز اقتداء القارئين وإن كان لايفهم الخط ولا يكتب. (تاتارخانية ٢٠٦١) فقط والدتالي اعلم المان احرّ مُحسلمان منصور يورى غفرله ١٨٨١/١٣١١ها الجاب صحح بشيرا حمي غاالله عنه

# خطبہ عیدین کے بعد منبر پر بیٹھ کرسراً یا جہراً دعا کرنا؟

سوال (۱۸۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: خطبیجیدین کے بعدامام کامنبر پر بیٹھ کرسراً یا جہزاً دعا کرنا کیسا ہے؟ کیا پیسنت ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ باسمہ سجانہ تعالی

البعواب و بالله التوفيق: عيدين كردوسر خطبه مين عربي مين دعائية كلمات پڑھنا بجائے خودمتوارث ومنقول ہے؛ لہذا خطبہ ختم كرنے كے بعد الگ سے اجتماعی دعاء كرانا تكرار محض ہے، اور دورِ حجابہ يادور نبوت سے ثابت نہيں ہے، اس لئے يمل قابل ترك اور لائق كير ہے؛ البته نمازِ عيدين كے بعد دعاء ثابت ہے، اس كا اہتمام كرنے ميں كوئى حرج نہيں \_(امداد الفتاد ئی البتہ نمازِ عيدين كرية الجيل ٨٨٨٣، كتاب المسائل ١٩٣١)

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. (ابن ماجة ٢٨٦)

عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلواة ويشهدن الخير و دعوة المسلمين. (مسلم شريف ٢٩١/١) قال الطيبي وفيه من أصر على أمر مندوب وجعله عزماً ولم يعمل بالوخصة فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال. (طيبي شرح المشكاة المصايح ٣١/٣

رشيديه، بحواله: فتاوي محموديه ذابهيل ٥١٨ ٤٦)

فكم من مباح يصير بالتزام من غير لزوم والتخصيص من غير مخصص مكروهاً. (محموعه رسائل اللكنوي، سباحة الفكر في الحهر بالذكر ٣٤/٣ إدارة القرآن كراتشي) فقط والدّنقالي اعلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرلدا ۱۸۱۱ / ۱۴۳۲ ه الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه



# غيرعرني مين خطبه جمعه

## خطبه صرف عربی زبان میں ہونا جاہئے

سے ال (۱۱۸۸):-کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیا نِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کہتا ہے کہ خطبہ جمعہ عربی اور اردو میں پڑھنا جاہئے ، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ خطبہ عربی میں نہیں ہونا جاہئے ،جواب سے نوازیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: خطبهرف عربی زبان میں دیناچاہے، اس کے ساتھ اردو نہ ملائی جائے، اگر اردو میں بیان کی ضرورت ہوتو خطبہ کی اذان سے پہلے یا نماز سے فراغت کے بعد اردو میں تقریر کر سکتے ہیں۔ (متفاد: فادئ محود بیار ۱۸۱۸) فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ: احقر محرسلمان مضور پوری غفرلہ کتبہ: احقر محرسلمان مضور پوری غفرلہ میں ۱۸۱۴ میں ۱۸۱۴ میں ۱۸۱۴

جمعه میں پہلاخطبہاردومیںاوردوسراعر بی میں پڑھنا کیساہے؟

سےوال (۱۱۸۹):- کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: جمعہ میں پہلا خطبہ ارد ومیں ہوا ور دوسراعر کی میں ، تو کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جمعہ كدن دونوں خطبوں كاعربي زبان ميں مونالازم عنداردوز بان ميں خطبه پڑھنايادونوں خطبوں كے درميان اردوتقر بركرنا سب خلاف سنت ہے،

الیبا کرنا مکر ووتحریمی اورممنوع ہے۔ ( فراد کامحودیہ ۲۹۵۷، فرا دارالعلوم ۵۲٫۵ ،احسن الفتاد کی، ۱۵ ، امداد الفتاد کیا ، ۱۸۴۲،ایضا ح المسائل ۳۳)

فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيكون مكروها تحريماً. (عمدة الرعاية ديوبند ٢٤٢/١ فتاوى دارالعلوم ١٢٩/٥، حواهر الفقه ٢٥٢/١، فتاوى محموديه ٣٦٠/١٢، كتاب المسائل ٢٤٣/١، علم الفقه ١٨٨/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۴۱۷/۸/۱۸ ه

# غيرعربي مين خطبه جمعه سيمتعلق امام ابوحنيفة كاقول

سوال (۱۹۰):- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے علاقہ کے بعض علاء اس بات پر مصر ہیں کہ خطبہ غیر عربی زبان میں جائز ہے، دوچار روز قبل ایک مولوی صاحب جو کسی بڑے مدرسہ کے ناظر (ناظم) ہیں، ہمارے ایک قائلی عالم سے ملاقات ہوئی، دوچا رمنٹ چائے کی مجلس تھی اس دوران بھی انہوں نے موقع کو نمیست جان کر مسکلہ چھیڑتے ہوئے کہا امام صاحب کا جو رجوع ہے، صرف قر اُت غیر عربی کے جواز سے ہے، اس کے علاوہ غیر عربی زبان میں خطبہ کے جواز سے رجوع ثابت نہیں ہے۔

### باسمه سجانه تعالى

البواب و بالله التوفیق: عربی زبان کے علاوہ زبان میں خطبہ جمعہ دینا مکروہ تخریب کا مکروہ تخریب کی ہے۔ اور امام ابوحنیفہ کی طرف جور وایت منسوب ہے اس سے کراہت کی نفی ثابت نہیں ہوتی؛ بلکہ صرف میں معلوم ہوتا ہے کہ غیر عربی میں خطبہ سے وجوب اوا ہو جائے گا؛ کیکن میداوا کیگی مع الکراہت ہوگی، جبیبا کہ فقتہی عبارات اس پر صراحة ولالت کرتی ہیں۔ (امداد الاحکام ۳۲۸/۲)، فقادی دارالعلوم ۲۸/۵)

ولا يشترط كونها بالعربية فلو خطب بالفارسية أو بغيرها جاز، كذا قالوا: والمراد بالجواز هو الجواز في حق الصلوة بمعنى أنه يكفي لأداء الشرطية، وتصح بها الصلوة، لا الجواز بمعنى الإباحة المطلقة، فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم أجمعين فيكون مكروها تحريماً. (شرح وقاية حاشيه والصحابة رضى الله عنهم أجمعين فيكون مكروها تحريماً. (شرح وقاية حاشيه

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرلهٔ ۱۲۲۱/۱۲۳۱ه الجواب صحیح: شبیراحمد غفالله عنه

### جمعه کا خطبه ار دوزبان میں دینا؟

سوال (۱۱۹۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: بہت سے علاقوں میں آج کل جمعہ کا خطبہ اردو میں دیا جاتا ہے، زمانۂ دراز سے بیرواج چلا آرہا ہے، اب اس کو بندکرنا کیسا ہے؟ کیااس قدیم رواج کو ختم کرنا ضروری ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله المتوفيق: جوغلط رواح زمانة قديم سے چلا آ رہا ہے، اسے حکمت کے ساتھ ختم کرنے کی کوش کرنی چاہئے، اگرسب ائمہ اور منتظمین مساجداس سلسلہ میں متفقہ طور پر کوئی بات طے کریں تو کوئی وجنہیں ہے کہ یہ غلط طریقہ ختم نہ ہو، اس بارے میں مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی کفایت اللہ صاحب وہلوئ نے یہ مشورہ دیا ہے جو حضرت ہی کے الفاظ میں پیش ہے: "اس اختلاف کومٹانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خطیب منبر پرجا کر پہلے اردو میں وعظ وضیحت جو پھی کرنا ہوکرے، پھر خطبہ کی اذان کہلوائے اور دونوں خطیب منبر پرجا کر پہلے اردو میں وعظ وضیحت ہو پھی میں پانچ منٹ صرف ہوں ، اس طرح دونوں فریق مطمئن ہوجا کیں گئے۔ (کفایت الفتی سرم) میں پانچ منٹ صرف ہوں ، اس طریقہ پڑئل کرنے سے رفتہ رفتہ عوام کی ذہن سازی ہوگی اور مخلوط خطبہ کا امرید ہے کہ اس طریقہ پڑئل کرنے سے رفتہ رفتہ عوام کی ذہن سازی ہوگی اور مخلوط خطبہ کا

غلط رواج کسی فتنہ کے بغیر بآسانی ختم ہوجائے گا۔فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۵ / ۱۴۱۸ ه الجواب صحیح: شیر احمدعفاالله عنه

## جمعه کا خطبه مخلوططور پر دینا؟

سے ال (۱۱۹۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین دمفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جمعہ کا خطبہ مخلوط طور پر دینا کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب و بالله التوفيق: عربی کے علاوہ دیگر کئی بھی زبان میں جمعہ کا خطبدینا مرووتر کی ہے؛ اس لئے کہ:

الف: - خطبہ میں اصل مقصود وعظ وضیحت نہیں ؛ بلکہ ذکر خداوندی ہے ، اور بیہ مقصد عربی زبان سے حاصل ہے۔

ب:- خطبه نماز کی دورکعتوں کے قائم مقام ہے، توجس طرح نماز میں دوسری زبان استعال ممنوع ہے، اس طرح خطبہ میں بھی دوسری کسی زبان کا استعال ممنوع ہوگا۔

چوں خطب آ ں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وخلفاء وہلم جراً ملا حظہ کر دیم ، تنقیح آں وجود چند چیز است : حمد وشہادتین ، وصلوٰ ۃ بر آ ں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ، وامر بتقویٰ ، وتلا وتِ قر آنِ پاک ودعائے مسلمین ومسلمات ، وعر بی بودن خطبہ ، وعر بی بودن نیز بجہتِ عِملِ مِستمر ہُ مسلمین در مشارق ومغارب با وجود آل كه در بسيار باز أقاليم مخاطبان عجمی بودند به رمسفی شرح مؤطا، باب التقد يولی من ترک الجمعة من غيرعذ ۱۵۴ ، رحميه سهری مجدد بلی بحواله: فآوی محمود پیر ۲۳۷۸ - ۲۳۷ دا بھیل)

عن عمر بن الخطاب قال: إنما الخطبة مكان الركعتين. (المصنف لابن أبي شية ١٠٩/٤ رقم: ٥٣٦٧ تحقيق: الشيخ محمدعوامه)

قال في آكام النفائس: الخطبة بالفارسية التي أحدثوها واعتقدوا حسنها، ليس الباعث إليها إلا عدم فهم العجم اللغة العربية، وهذا الباعث قد كان موجوداً في عصر خير البرية، وإن كانت في اشتباه فلا اشتباه في عصر الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة المجتهدين، حيث فُتحت الأمصار الشاسعة والديبار الواسعة وأسلم أكثر الحبش والروم والعجم وغيرهم من الأعاجم، وحضروا مجالس الجُمُع والأعياد وغيرها من شعائر الإسلام، وقد كان أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية، ومع ذلك لم يخطب أحد منهم بغير العربية. ولما ثبت وجود الباعث في تلك الأزمنة وفقد أن المانع والتكاسل ونحوه معلوم بالقواعد المبرهنة، لم يبق إلا الكراهة التي هي أو في درجات الضلالة. (محموعة رسائل اللكنوي، رسالة آكام النفائس ٤٧٤ إدارة القرآن كراجي)

لا شك أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فيكون مكروها تحريماً. (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية، الصلاة / باب الحمعة ٢٠٠١ سعيد) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ التبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ الجواصيح: شبر احمو عفا الله عنه



# احكام عيدين

## نمازعیدین کے شرائط

سےوال (۱۱۹۳):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: (۱)عیدین کی نماز کے صحیح ہونے کے لئے کیا کیا شرا لَط ہیں؟ (۲)عیدین میں نماز کے بعد دعا کی جائے یا خطبے کے بعد؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جمل جگہ جمعہ کا قیام درست ہے وہاں عیدین کی نماز پڑھنی بھی جائز ہے، اور بقیہ سب شرائط وہی ہیں جوعا منمازوں کے لئے ہیں، جیسے طہارت، عقل وبلوغ وغیرہ۔

تجب صلوتها على من تجب عليه الجمعة بشر ائطها المقدمة. (درمختار مع الشامي ٥/٣ ٤ - ٢ ٤ زكريا)

وتصح صلاة العيدين بما يصح به الجمعة إلا الخطبة فإنها في العيدين تفعل بعد الصلاة وفي الجمعة قبل الصلاة . وقوله: وتصح صلاة العيدين بما تصح به الجمعة إشارة إلى المصر والسلطان والإذن العام. وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر والأضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة. (المصنف لعبد الرزاق / باب صلاة العدين في القرى ٢٠٠٣ رقم: ٢٠١٩ ما الكبرئ ٢٠٠٤ رقم: ٢٠١٧)

قال سليمان بن موسى: لا جمعة ولا أضحى ولا فطر إلا من حضر الإمام.

(المصنف لعبد الرزاق ١٧٠/٣ رقم: ٩٨/٥، الفتاوي التاتارخانية ٢٠٨/٢ رقم: ٩٤١٩)

بہتر ہے کہ عید کے نماز کے فوراً بعد دعا کی جائے؛ کیوں کہ خطبہ عید کے بعدا لگ سے دعا کی کہیں صراحت نہیں ؛البتہ خود خطبہ میں دعا شامل ہوتی ہے۔(تخدر مضان ۱۲۵)

عن عبد الله بن زيد بن أرقم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر كل صلاة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين ثلاث مرات، فقد اكتال بالجريب الأو في من الأجر. (المعجم الكبير للطبراني ٢١١/٥ رقم: ٢١٤٥)

عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. (صحيح مسلم ٢١٨/١، مشكوة المصابيح ٨٨) فقط والله تعالى اعلم كتبذا حقر محملمان منصور يورى غفرله

۱۳۲۸/۸/۱۳

## نمازعيدين كامسنون طريقه؟

سےوال (۱۱۹۴): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عید کامسنون طریقہ کیا ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: عیدکامسنون طریقه یہ ہے کہ اولاً پینیت کریں کہ میں قبلہ روہ ہوکراس امام کے پیچھے دورکعت واجب نمازادا کرر ہاہوں، جس میں چھزا کہ واجب تکبیریں بھی ہیں، دل سے مذکورہ نیت کرنے کے بعد تکبیرتح بمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے معمولی فصل سے تین مرتبہ تکبیر کہیں، کہلی دو تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑتے رہیں اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں اس کے بعد فاتحا ورسورۃ ملائیں، پھر رکوئ

سجدہ کرکے رکعت مکمل کر لیں۔ دوسری رکعت میں اولاً فاتحہ وسورۃ پڑھنے کے بعد رکوع میں نہ جائیں بلکہ تین مرتبہ ہاتھا ٹھا کر تین تکبیریں کہیں اور درمیان میں ہاتھ نہ باندھیں ،اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر رکوع میں جلے جائیں اور بقیہ نما زحسبِ معمول پوری کریں۔

عن القاسم أبى عبد الرحمن حدثه قال: حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم يوم عيد فكبر أربعا و أربعاً ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف فقال: لا تنسوا كتكبير الجنائز و أشار بأصابعه، وقبض إبهامه. (رواه الإمام لطحاري ١٤٥٤، إعلاء السنن ١٢٨/٨ دار الكب لعلمية)

فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يضع يديه تحت سرته ويثني على ما مر ثم ثلاث تكبيرات يفصل بين كل تكبيرتين بسكتة قدر ثلاث تسبيحات لئلا يؤدي الاتصال إلى اشتباه على البعيد ويرفع يديه عند كل تكبيرة منهن ويرسلهما في أثنائهن ثم يضعهما بعد الثالثة ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة كما في الجمعة، ثم يكبر ويركع، فإذا قام إلى الركعة الثانية يبتدئ بالقراء ة ثم يكبر بعدها ثلاث تكبيرات على هيئة تكبيرة في الأولى، ثم يكبر ويركع فالزوائد في كل ركعة ثلاث، والقراء ق في الأولى بعد التكبير، وفي الثانية قبله، هكذا كيفية صلاة العيد عند علمائنا وهو قول ابن مسعود وأكثر الصحابة. (حلى كبير ٢٥-٨٥٠)

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۸/۳/۳هه الجواب صحیح:شبیراحمه عفاالله عنه

# نمازِعیدین کی ادائیگی کامسنون وقت کیاہے؟

سے ال (۱۱۹۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیا نِشرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: میں ماہنامہ ندائے شاہی کا قاری ہوں، الجمد للداس قابل قدر پرچہ میں نماز عید کے

بارے میں مسئلہ آیا تھا؛ کیکن اس بات کی وضاحت نہیں تھی کہ گرمی اور سر دی کے موسم میں عیداور بقرعید کی نماز کا وقت مستحب کیا ہے؟ اور شاکل کبری ۲۳/۸ میں فتح القدر ۲/۲۲ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بقرعید کی نماز کاوقت مسنون طلوع شمس کے دو گھنٹے سے پہلے پہلیہے، چوں کہ اس وقت سور ج میں تیزی نہیں آتی ، اور ہدایہ میں بھی ہے کہ ایک نیز ویادو نیز وسورج بلند ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیڑھتے تھے۔

اور مفتی عبد الکریم صاحب مجاز بیعت حضرت تھانوی گبارہ مہینوں کے فضائل واحکام ص: ۲۷ میں فرماتے ہیں کہ: ''بقرعید کی نماز چھوٹے دنوں میں طلوع آفتاب کے بعد ڈھائی گھنشہ کے اندر اندراور بڑے دنوں میں اسسے کچھ بعد تک پڑھ سکتے ہیں اور عیدالفطر کامستحب وقت چھوٹے دنوں میں طلوع آفتاب سے ڈھائی گھنٹہ بعد اور بڑے دنوں میں ساڑھے تین گھنٹہ کے بعد شروع ہوتا ہے'' سوال بیہ ہے کہ دونوں نمازوں کا وقت مسنون گرمی اور سردی میں کیا ہے؟ مدل ندائے شاہی میں پھرکتا ہے المہائل میں ضرور بیان کریں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفیق: نبی کریم صلی الله علیه وسلم کامعمول مبارک تھا کہ جب سورج ایک نیزہ یادو نیزہ بلند ہوجا تا تھا تو آپ عید کی نماز ادا فرماتے تھے، نیز یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدالاضحیٰ کی نماز میں جلدی کرنے اور عیدالفطر کی نماز میں قدرے تا خیر کرنے کا حکم دیا تھا، اوراس کی وجہ یہ تھی کہ عیدالاضحیٰ میں لوگ جلدی نماز سے فارغ ہو کر قربانی وغیرہ انجام دیں گے، اور عیدالفطر میں قدرے تا خیراس لئے کی گئتھی ؛ تا کہ صدقہ فطرادا کرنے کے لئے کچھوفت بل جائے، پس مستحب یہ ہورج طلوع ہونے کے ایک دو گھنٹے کے اندر جس وقت بھی لوگوں کے لئے جمع ہونا آسان ہو، نماز عید پڑھ کی جائے ، اور عیدالاضیٰ کا وقت عیدالفطر کے مقابلہ میں بچھے کہ میا کے بہا دھا جائے۔

اور حفزت مفتی عبدالکریم صاحبؓ کے حوالے ہے آپ نے بقرعید کے وقت کے بارے

میں جو بات کھی ہے کہ اس کامستحب وقت جھوٹے دنوں میں طلوع آفراب کے بعد ڈھائی گھنٹہ کے اندراندراور بڑے دنوں میں اس سے بچھ بعد تک ہے۔اور عید الفطر کامستحب وقت جھوٹے دنوں میں طلوع آفراب سے ڈھائی گھنٹہ بعد اور بڑے دنوں میں ساڑھے تین گھنٹہ بعد شروع ہوتا ہے، یہ بات عام فقہی تصریحات کے خلاف ہے اور حضرت نے کس حوالہ سے نقل کیا ہے؟ بیہ ہمار علم میں نہیں۔

أما الابتداء فلأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين ...... ويستحب تعجيل صلاة الأضحى لتعجيل الأضاحي، وفي المجتبى: ويستحب أن يكون خروجه بعد إرتفاع قدر رمح حتى لا يحتاج إلى انتظار القوم، وفي عيد الفطر يؤخر الخروج قليلا، كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم عجل الأضحى وأخر الفطر. (الحرارائق ١٦٠/٢ كوئنه)

عن أبي الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران : عجل الأضاحي وأخر الفطر وذكر الناس. (السنن الكبرئ للبيهقي / باب الغدو إلى العيدين ٥٩/٥ رقم: ٢٢٤٢)

عن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح. (إعلاء السنن / باب ما جاء في وقت صلاة العبدين ١٢٤/٨)

و السنة في صلاة الفطر التاخير إلى ارتفاع الشمس، و السنة في يوم النحر النحر التعجيل لا النحر التعجيل في أداء الصلاة ليشتغل الناس بأمور القرابين و لكن تعجيلا لا يكون سببا لحرمان المسلمين. (الفتاوى التاترخانية ٢٠٢٦ زكريا، شامي ٥٣/٣ زكريا، فتح القدير ٢٣/٢، تبيين الحقائق ٢٠١١ ه ماشية الطحطاوي ٢٩٠٠) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محسلمان منصور يورى غفرله ١٣٣٥ ١٣٣٨ه المحات عجم شيرا المحات المجاب عجم شيرا المحات المحات المحات المحات المحات المحات على شيرا المحقالة عنه المحات الم

## عيدگاه ميںاذان پڙھنا؟

سےوال (۱۱۹۷):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:عیدگاہ میں اذان کہنا جیسا کہ عرف عام میں اسے' مسلوق'' کہتے ہیں، جائز ہے یانا جائز؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب و بالله التوهنيق: عيرگاه يس عيدكى نمازك ليخاذان كهناخلاف سنت اور بدعت ب،اس سلسله كوختم كرناضرورى ب\_

قال محمد: وليس في العيدين أذان ولا إقامة. (الفتاوى التاتار خانية / باب شرائط صلاة العيد ٦١٣/٢ رقم: ٣٤٢٧ زكريا)

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم غير مرة و لا مرتين بغير أذان و لا إقامة. (مسلم العيدين/ باب الصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ٢٩٠/١ رقم: ٨٨٧)

عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالا: لم يكن يؤدّن يوم الفطر و لا يوم الأضحى. (رواه البخاري، العيدين / باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة ١٩٦/١ رقم: ٩٥٠ ف. ٩٦٠)

لا يسسن لغيسوها كعيمه. (درمختار) فالمناسب التعليل بعدم وروده في السنة تأمل. (شامي ٣٨٥٥١ كراچي، شامي ٥٠١٢ زكريا) فقط والله تقالى اعلم

عيدالفطر كى نماز دىرىسےاورعيدالاضخا كى جلدى پڑھنے كا ثبوت

سےوال (۱۱۹۷):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ :عیدالفطر کی نماز دریسے اورعیدالاضح کی نماز جلدی سے پڑھنے کا ثبوت ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: احاديثِ شريفه اورحفراتِ فقهاء كالقريحات مين عيد

الفطر میں قدرے تاخیر کومستحب کہا ہے؛ تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بآسانی جماعت میں شرکت کرسکیں، اس کے بالمقابل عیدالفخی کی نماز جلدی پڑھنا افضل ہے؛ تا کہ قربانی کاعمل جلدا زجلد انجام دیا جاسکے۔

عن يزيد بن ضمير الرجي قال خرج عبد الله بن بشر صاحب رسول الله ه الساء عن يزيد بن ضمير الرجي قال خرج عبد الله عنا مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. (سنن أبي داؤد ١٦١/١، سن ابن ماجة ٩٣)

أخرج البيهقي في السنن الكبرئ وعبد الرزاق في مصنفه: عن أبي الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: عجّل الأضحى وأخّر الفطر، وذكّر الناس. (سنن الكبرئ للبيهقي، صلاة العدين /باب الغدو إلى العيدين ٥٩٥ و رقم: ٦٢٤٢، المصنف لعبد الرزاق / باب خروج من مضى والخطبة وفي يده عصا ٢٨٦٣ رقم: ٥٩١٥)

عن محمد بن علي وعامر وعطاء قالوا: لا تخرج يوم العيد حتى تطلع الشمس. (المصنف لابن أبي شيبة ١٩٢/٤ رقم: ٥٦٦٢)

والسنة في صلاة الفطر التأخير إلى ارتفاع الشمس، والسنة في يوم النحر التعجيل في أداء الصلاة ليشتغل الناس بأمور القرابين، ولكن تعجيلاً لا يكون سبباً لحرمان المسلمين. (الفتاوي التاتار خانبة /صلاة العيدين ٢٠٢/٦ رقم: ٣٤١١ تركريا)

يستحب تعجيل صلاة الضحى وفي العيد يؤخر الخروج قليلاً. (البحر الرائق ١٦٠/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲۳/۴۷/۴۱هه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه • •

مكه معظمه مين عيدالانخي كي نماز؟

سے ال (۱۱۹۸): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: خجاج کرام سے عیدالانتخا کی نمازمعاف ہے، کیا شہر مکہ میں عیدالانتخا کی نماز ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو کیا عیدگاہ بنی ہوئی ہے یا حرم شریف میں ہوتی ہے؟ ماسمہ جانہ قعالی

الجواب وبالله التوفيق: حج كي مصروفيت كي وجه سے جاج كرام سے عيد الاضح كى مناز معاف كردى گئ ہے؛ كين كم معظم ميں حرم شريف اور ديگر بڑى مساجد ميں عيد كى نماز ہوتى ہے، اور اہل مكه نماز پڑھتے ہيں مكم معظم ميں كسى عيدگاہ كا جميس علم نہيں ہے۔

أنه لا يصليها بها اتفاقًا للاشتغال فيه بأمور الحج أي لأن وقت العيدوقت معظم أفعال الحج. (شامي ٥١٩/٢) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷/۳/۲۳ه

## نمازعيدين مين تكبيراتِ زوا ئد كتني بين؟

سوال (۱۱۹۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بعض حضرات کا کہنا ہے ہے کہ عیدین میں زائد جو تکبیرات ہیں، اصل چھ تکبیریں ضروری ہیں، اور بعض کا کہنا ہیہ ہے کہ بارہ تکبیریں ضروری ہیں، دونوں میں تضاد ہے؛ لہٰذا حدیث سے ثابت کر کے مسئلہ ہذا کوحل فرمائیں اوراصل تکبیرات کے بارے میں وضاحت فرمائیں کہ چھ تھے معتبر ہیں یابارہ معتبر ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: حفیه کنزدیک عیدین میں صرف چوزا کد کبیرات کہنا ہی واجب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلہ کے بارے میں مرفوع روایتیں زیادہ تر سند کے اعتبارے کمزور ہیں اور جوروایتیں صحیح ہیں وہ مرفوع نہیں ہیں۔

حضرت امام احمد بن منبل في نايس في تكبيرة العيدين عن النبي على

حدیث صحیح. (مرفاة المفاتیح ۲۰٤/۲) (لعن تکبیرات عیدین کے سلسله میں آنخضرت ﷺ سے کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے)

اللِ حدیث (غیر مقلدین) ۱۱ رنگبیرات کے سلسلہ میں ترندی شریف کی جومرفوع روایت پیش کرتے ہیں، اس میں ایک راوی کثیر بن عبداللہ انتہا کی ساقط الاعتبار ہے، حضرت امام بخارگ اوردیگرائمہ جرح و تعدیل نے نہایت بخت لفظوں میں اس کی تضعیف کی ہے۔ اورا مام ترندگ نے اس حدیث کو اگر چہ حسن کہا ہے؛ لیکن دوسرے حضرات ان کی تحسین پرنگیر فرماتے ہیں۔ (معارف السنن ۱۸۳۳) بریں بناء حضرات ائمہ نے تکبیرات کے بارے میں آثار صحابہ پر اپنے نداہب کی بنیا در کھی ہریں تا کر دوسرت ان بناء حضرات ائمہ نے تکبیرات کے بارے میں آثار صحابہ پر اپنے نداہب کی بنیا در کھی میں اار مرتبہ کا ذکر ہے، مرتبہ کا ذکر ہے، اور حضرات و خفیہ نے اثر ابن مسعود کو لیا ہے، جس میں ۱۱ رزا کہ تکبیروں کا ذکر ہے، حس کی تا ئید بعض احادیث مرفوعہ اور دوسرے صحابہ کے مل سے بھی ہوتی ہے، اور چوں کہ یہ مسئلہ جس کی تا ئید بعض احادیث مرفوعہ اور دوسرے صحابہ کے مل سے بھی ہوتی ہے، اور چوں کہ یہ مسئلہ عقلی نہیں ، اس کے اس ہے تعلق اقوالِ صحابہ بھی احادیث مرفوعہ کے درجہ میں ہیں۔

عن علقمة والأسود أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكبر في العيدين تسعاً، أربع قبل القواء ق ثم يكبر، في كع، وفي الثانية يقوأ: فإذا فرغ كبر أربعاً ثم ركع. (رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده حسن، كذا في الدراية ٢٩٣١ ، رقم: ٦٨٦ ه، إعلاء السنن ١٣١ /٨ ١٣١ يبروت) ملاعلى قارئ قرماتي مهن.

إن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعاً أربعاً قبل القراء ة، ثم يكبر في ركع، وفي الثانية: يقرأ، فإذا فرغ كبر أربعاً ثم ركع، وقد روي عن غير واحد من الصحابة نحو هذا، وهذا أثر صحيح، قاله بحضرة جماعة من الصحابة ومثل هذا يحمل على الرفع؛ لأنه مثل أعداد الركعات. (مرقاة المفاتيح ٢٥٤/٢)

یه اثر درج ذیل کتابوں میں بھی مٰد کور ہے: (مصنف عبدالرز اق۳۸٫۶۹۳،مصنف ابن الی شیبة ۱۷۲۷،مجمع الزوا کد۲۰۵٫۱ ، بدائع الصنائع ا۷۷۷) عن النعمان بن منذر عن مكحول قال: حدثني رسول حذيفة وأبي موسى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين أربعاً أربعاً سوى تكبيرة الافتتاح. (رواه الطحاوي ٤٠٠/٢)

وقال المؤلف دلالته على الأربع سوى تكبيرة الإحرام ظاهرة، وقد نقلناه للاعتضاد فإن الحكم قد ثبت بالحديث الأول. (إعلاء السنن ١٣٠/٨، باب كيفية صلاة العيدين فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمجمسلمان منصور پوری غفرله ۹ را ۱۳۱۳ ه الجواب صحح. شبیراحمدعفاالله عنه سرند

### عيدين ميں تكبيراتِ زوائد كتني ہيں؟

سوال (۱۲۰۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نمازعیدین کی تلبیرات زوائد کا گیارہ ہونا با ہیں طور کہ پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں کہ: نمازعیدین کی تلبیرات زوائد کا گیا ہو جہ ہے کہ احناف صرف چھ کبیرات زوائد ہی پر میں پانچ اکثر کتے ہیں۔ اس سوال کا مدل وکمل جواب احادیث ہی سے مطلوب ہے، فقہ وغیرہ سے نہیں۔ باسم سبحانہ تعالیٰ اسمہ سبحانہ تعالیٰ

البعواب و بالله التوفیق: بات یہ ہے کہ تکبیرات عیدین کی تعداد سے متعلق اکثر مرفوع حدیثیں حضرات محدثین کے نزد یک مرجو آ اور نا قابلِ استدلال ہیں، اس لئے حضراتِ انکہ نے اس بارے میں آ ثار صحابہ پراپنے اپنے ندہب کا مدار رکھا ہے، حضراتِ شوافع وحنابلہ نے اثرِ ابن اربریہ اور حضراتِ حفیہ نے اثر ابن اثرِ ابن عباس گولیا ہے، جس میں اامرم تبد کاذکر ہے، اور حضراتِ حفیہ نے اثر ابن مسعود گوبنیاد بنایا ہے جس میں ۲ مرز اند تکبیروں کا ذکر ہے، جس کی تائید دیگر صحابہ کے ممل سے بھی ہوتی ہے اور جو درجہ میں مرفوع حدیث کے ہے۔

أخرج الطبراني في الكبير عن كردوس قال: كان عبد الله بن مسعود

يكبر في الأضحى والفطر تسعاً تسعاً يبدأ فيكبر أربعاً ثم يقرأ ثم يكبر واحدة فيركع بها ثم يقوم في الركعة الأخيرة، فيبدأ فيقرأ لم يكبر أربعاً يركع بإحداهن. (المعجم الكبير للطبراني ٢٠٤/٦ رقم: ٩٥١٣، مجمع الزوائد ٢٠٤/٢)

إن ابن مسعود ﴿ كَان يكبر في العيدين تسعاً أربعاً قبل القراء ة ثم يكبر في ربح وقد روي عن غير واحد من فيركع. وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعاً ثم ركع وقد روي عن غير واحد من الصحابة، ومثل الصحابة نحو هذا وهذا أثر صحيح، قاله بحضرة جماعة من الصحابة، ومثل هذا يحمل على الرفع؛ لأنه مثل أعداد الركعات ...... وقال أحمد بن حنبل: ليس في تكبيرة العيدين عن النبي ﴿ حديث صحيح وإنما أخذ بفعل أبي هريرة في وقد تقدم أثر ابن مسعود ﴿ والقول بصحته. وقال ابن الهمام: فإن قيل: روي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما ما يخالفه، فلذا غايته المعارضة ويترجح أثر ابن مسعود ﴿ (مرقاة ٢٥٤٦ - ٥٥٥)

والآثار في هذا الباب عن عبد الله بن مسعود، و أبي مسعود و أبي موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان و عبد الله بن قيس والحسن، و محمد، و الشعبي، و المسبب من الصحابة و التابعين و أتباعهم كلهم يقولون أن التكبيرات في العيدين تسع. وأحرجها الإمام ابن أبي شية في مصنفه ١٣٦٤ - ٢ ٢ المحلس العلمي) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترج ملمان منصور يورى غفر لما الرا ١٣١٢ الصحاب

ىبە. القرنمە ملىمان مىشور پورى ھرکەا راا را الجواھىچىجى:شبىرا حدى غااللە عنه

# عيدالاضحا كى طرح عيدالفطر مين بھى تكبير تشريق كاحكم ہے؟

سوال (۱۲۰۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: تکبیر تشریق کوجس طرح عیدالفظر کی منماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، کیااس کو آہتہ پڑھا جائے یا نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھی جائے گی؟ اگر پڑھنے کا حکم ہے تو کیااس کو آہتہ پڑھا جائے یا زورسے پڑھا جائے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عيدالفطرين بهي تكبير كى كثرت كاحكم ہے؛ كيكناس كو آ ہت ہر طاحاتے گا۔

قال اللَّه تبارك وتعالىٰ: ﴿وَاذْكُرُ رَبَّكَ فِي نَفُسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيْفَةً وَدُونَ الْجَهُرِ مِنَ الْقَوُلِ﴾ [الاعراف: ٥٠ ٢]

أخرج المدار قطني عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى. (سنن المار قطني / كتاب العيدين ٣٤/٢ رقم: ١٦٩٨)

أخرج ابن أبي شيبة عن شعبة قال: كنت أقود ابن عباس يوم العيد، فسمع الناس يكبرون، قال: الإمام؟ قلت: لا، قال: أمجانين الناس؟ (مصنف بن أبي شيبة / الصلاة، باب في النكبير إذا خرج إلى العيد ١٩٤/٤ رقم: ٣٧٦٥)

المراد من نفي التكبير التكبير بصفة الجهر ولا خلاف في جوازه بصفة الإخفاء فأفاد أن الخلاف بين الإمام وصاحبه في الجهر والإخفاء لا في أصل التكبير، وقد ذكر الشيخ قاسم في تصحيحه أن المعتمد قول الإمام. (شامي زكريا ١٦٣٥)

ثم يتوجه إلى المصلى غير مكبر، أي لا يكبر جهراً عند أبي حنيفة في طريق المصلى، وقالا: يكبر كما في الأضحى، وفي الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة. وفي النصاب: قال أكثر المشائخ: يكبر في الطريق في العيدين جميعاً خفية ولا يجهر بها، وهو المختار وبه نأخذ. (الفتاوي التاتار حاتية / باب من يحب عليه الخروج ٢١٧/٢ رقم: ٣٤٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محموسلمان منصور پوری غفرله ۴۲۲/۲/۲۸۱۳ ه الجواب صحیح:شیراحم عفاالله عنه

### تكبيرِز وائد ہے پہلے عيد كى نماز ميں سور ہُ فاتحہ پڑھنا؟

سوال (۱۲۰۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکاہ ذیل کے بارے میں کہ: امام صاحب اورخطیب صاحب نے عیدگاہ میں نماز عیدالفطر کے لئے تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، اور سہوا ڈورسے الحمد شریف شروع کر دی، پیچے سے کسی نے ٹوگا، اور کہا: ''اللہ اکبرنیت توڑ دیجے'' امام فدکور نے ہاتھ چھوڑ کر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر تین زائد تکبیرات مکمل کیں، اور دوسری رکعت مع زائد تکبیرات بعد قرائت کہہ کر پھر کور کے اور تجود کیا! لیکن سلام پھیرتے ہی لوگوں نے شور غل مچایا کہ نماز درست ہوئی کہ کہ نماز درست ہوئی کہ نہیں؟ مندرجہ بالانماز میں جب امام صاحب نے نیت تو ڈکر دوبارہ تکبیر کہہ کر نیت باندھی تو پچھ حضرات نے نیت نیس وڑی؛ بلکہ ہاتھ با ندھے رہے، ان کی نماز درست ہوئی یا نہیں؟ جواب حضرات نے نیت نہیں اور عنداللہ ماجور ہوں ۔

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: مسئوله صورت میں امام کونیت نہیں توڑنی چاہے تھی؟
لیکن نیت توڑ کر جب دوبارہ نماز شروع کی گئی، تواس امام اور جن مقتد یوں نے امام کے ساتھ دوبارہ
نیت باندھی ان سب کی نماز درست ہوگئی، مگر جن مقتد یوں نے پہلی ہی نیت سے نماز پڑھی توان کی
نماز درست نہیں ہوئی؟ اس لئے کہ امام نیت توڑچکا تھا اور اب چوں کہ نماز عید کا وقت نکل چکا ہے؟
لہذا جن مقتد یوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا نہیں مذکورہ نماز کی تلافی کی نیت سے دور کعت پڑھ لینی
عاصِ نے ۔ (ستفاد: قادی دار العلوم ۱۱۷۸۵)

من فرائضها التي لاتصح بدونها التحريمة قائماً. (شامي ١٢٨/٢ زكريا)

قال في شرح المنية: لا خلاف في لزوم المتابعة في الأركان الفعلية إذ هي موضع الاقتداء. (شامي ١٦٥/٢ زكريا)

المخالفة فيما من الأركان أو الشر ائط مفسدة لا في غيرها. (شامي ١٦٨/٢ زكريا)

ولا يأتي الإمام بسجود السهو في .....العيدين دفعاً للفتنة بكثرة الجماعة. (مراقى الفلاح ٣٧٩، كذا في الطحطاوي ٣٧٩ باب سحود السهو مصر)

نسى التكبير في الأولى حتى قرأ بعض الفاتحة أو كلها ثم تذكر يكبر ويعيد الفاتحة وإذا تذكر بعد ما قرأ الفاتحة والسورة يكبر ولايعيد القراءة لأنها تمت وصحت بالكتاب والسنة. (كبرى ٥٢٥، حلى كبر ٥٧٢، شلى زكريا ٥٥/٣، ٥، رحيميه ٢٧/١)

عن أبي جريج قال قلت لعطاء: أرأيت إذا نسبت بعض التكبير أن ألفظه بغيًّ؟ قال: لا تعد ولا تسجد سجدة السهو. (المصنف لبعد الرزاق ٧٣/٢ رقم: ٢٥٤٤) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احتر محمد سلمان منصور يورى غفر لـ١٥٢٥ منصور يورى غفر لـ١٥٢٥ منصور يورى غفر لـ١٥٢٥ منصور يورى غفر الـ١٥٢٥ منصور يورى غفر المحمد الجواب صحح بشير احمد غفا الله عند

امام نے عیدین کی نماز میں بغیر تکبیرز وائد کے کہے قر اُت شروع کر دی ؟

سوال (۱۲۰۳):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: امام صاحب عیدگاہ نے نماز اداکرنے کے لئے ثنا پڑھی اور بغیر تکبیر کے نماز کی قر اُت شروع کی، پیچھے سے کسی نے اللہ اکبر کہا، تو امام صاحب نے تکبیر استے زائدہ کہدکر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھی، اب مقتدی کہتے ہیں کہ نماز ادا ہوئی یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعدواب وبالله التوفيق: صورت مسئوله میں عید کی نماز میں یا دلانے پر جب اورامام صاحب نے تکبیرات که کراز سرنوسورهٔ فاتحہ اور ضم سورت کرلیا ہے تو نماز ہوگئی، مقتر یول کے کہنے کا کچھاعتبار نہیں ہے۔ (ستفاد: کتاب السائل ارہ سے)

نسي التكبيـر في الأولىٰ حتى قرأ بعض الفاتحة أو كلها ثم تذكر ، يكبر ويـعيد الفاتحة وإذا كبر بعدما قرأ الفاتحة والسورة يكبر و لا يعيد القراء ة؛ لأنها تمت وصحت بالكتاب والسنة. (حلبي كبير ٥٧٢، شامي زكريا ٥٥١٣) فقط والله تعالى اعلم الماه: احقر محمسلمان منصور بوري غفر له ١٣٣٢/١١/٢٣٥هـ الجواب صحح: شبر احمد عفا الله عنه

### نمازعید کی دوسری رکعت میں تکبیرات ز واکد کے بعد رکوع میں تاخیر کرنا ؟

سوال (۱۲۰ مر ۱۲۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: ایک صاحب جوعیدگاہ میں عرصۂ دراز سے اما مت کر رہے ہیں انہوں نے نماز عیدالفطرادا کرائی، پہلی رکعت میں مع تین زائد تبیرات درست پڑھائیں، دوسری رکعت مع قراءت درست کرائی، تین تبیرات درست ، مگر چوشی کے بعدر کوع میں جانے سے پہلے تا خیر ہوگئی، پیچھے سے کسی مقتدی نے اللہ اکبر کہا، امام نے رکوع کر دیا، اور بحدہ وغیرہ درست ادا کرایا، مگر بعد میں مقتدی لڑنے گئے کہ نماز نہیں ہوئی، نماز دہرائی جائے، پچھے کہنے گئے کہ درست ہوئی، نہر حال نماز کسی دوسرے امام کے دریو بارہ اداکی گئی، کیا یہ نماز اول درست ہوئی یانہیں؟ دوسری جواعادہ کے طور پر پڑھی گئی وہ درست ہوئی یانہیں؟ دوسری جواعادہ کے طور

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفیق: عام نمازوں میں کی رکن میں تین شیخ کے بقدرتا خیر موجب سجدہ سہوہوتی ہے؛ لیکن فقہاء کصتے ہے کہ عید وغیرہ بڑے مجامع میں البی غلطی کی وجہ سے سحدہ سہوکی ضرورت نہیں رہتی؛ بلکہ اس کے بغیر نماز درست ہوجاتی ہے؛ تا کہ کثیر مجمع کی وجہ سے نمازیوں میں انتشار نہ ہو۔ ہریں بنامسئولہ صورت میں اگر بالفرض نماز عید میں الیک کوئی غلطی ہوگئ سخی ، تو اس نماز کو بعد میں دہرانے کی ضرورت نہیں تھی ، جن لوگوں نے نماز کا اعادہ کرایا انہیں غالبًا مسئلہ کا صحیح علم نہ ہوگا۔ (ستعاد: کتاب المسائل اردے ۲۵ ماداد المقین ۴۰۸)

والسهو في صلاة العيد والجمعة والمكتوبة والتطوع سواء والمختار

عند المتأخرين عدمه في الأوليين لدفع الفتنة. (شامي زكريا ٥٦٠/٢)

ولا يأتي الإصام بسجود السهو في الجمعة والعيدين دفعاً للفتنة بكثرة الجماعة. (مراقي الفالح مع الطحطاوي ٣٧٩ / باب سحود السهو، كذا في الفتاوئ الهندية / باب سحود السهو ١٨٨١) فقطوا للرتعالي اعلم

املاه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۲/۱۱/۲۳۸اه الجواصحیج:شبیراحمدعفاالله عنه

### عورتوں پرعید کی نماز واجب نہیں

سےوال (۱۴۰۵):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ:عورتیں عید کی نماز گھر میں کیوں اوانہیں کرسکتی ہیں؟ جیسے جمعہ میں ظہر کی نما زا داکرتی ہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

البعواب و بالله التوهنيق: عورتوں پر جماعت ضروری نہیں، اس وجہ سے جمعہ اور عیدین کی نماز اُن پر واجب نہیں ، پھر چول کہ جمعہ کے قائم مقام ظہر کی نماز ہے اس لئے جمعہ کی جگہ ظہران پر واجب ہوتی ہے، اور عیدین کا کوئی اور بدل نہیں ہے؛ لہذاعورتوں پر اس کے بدلہ کچھ واجب نہیں ۔

عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يخرج نساء ' في العيدين، وفي رواية عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان لا يدع امرأة تخرج إلى فطر و لا أضحى. (المصنف لابن أبي شبة ٢٣٤/٤ لمحلس العلمي، تاتار حانية ٢٠٨/٢ رقم: ٣٤١٨)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل، فقالت لعمرة: أو منعن، قالت: نعم. (رواه البخاري / الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس ١٢٠/١ رقم: ٨٦١، ف: ٩٨، مسلم / الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب علية ترتب علية ١٨٣/١ رقم: ٨٤٤)

أخوج الطبراني عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود يخرج النساء من المستجديوم الجمعة ويقول: اخرجن إلى بيتكن خير لكن. (المعجم الكبير للطبراني ٢٩٤/٩ رقم: ٢٧٥، الفتاوئ التاتارخانية/من يجب عليه الخروج ٢١٤/٢ رقم: ٣٤٢٩)

ولا تجب على المرأة الخ. (شامى كراچى ١٥٤/٢، زكريا ٣٠٥/٢-٣٠٧) وشرط وجوبها الإقامة والذكورة. (البحر الرائق ١٥١/٢، حلبى كبير ٥٤/١، مراقى الفلاح مصرى ٤١١)

وتجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة. (منحة الخالق حاشيه البحر المنحة الخالق حاشيه البحر الرائق ١٥٧/٢، شامى زكريا ٢٥/٣، فتاوئ محموديه ميرته ٢٨٨، شامى وكريا ٥٣/١٣، فتعاوى محموديه ميرته ٥٨/١، شام

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۱۲/۲۳ ه

## عورت برعيدكي نماز واجب نهيس

سوال (۲۰۱):- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ:عورت عید کی نماز جماعت سے پڑھ سکتی ہے یانہیں، اگر عید کی نماز پڑھے گی توعورت امام بن سکتی ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عيركى نماز عورتول پرواجب نيس -

عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يخرج نساء ' في العيدين، وفي رواية عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان لا يدع امرأة تخرج إلى فطر و لا أضحى. (المصنف لابن أبي شية ٢٣٤/٤ لمحلس العلمي، تاتارخانية ٢٠٨/٢ رقم: ٣٤١٨)

ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ..... وتجب صلاة العيد على من

تجب عليه صلواة الجمعة. (هداية ١٦٩/١ - ١٧٢) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور بورى غفرله ١٣١٥/٩٥٢٥ه

## عیدین کی نماز کے لئے سواری پر جانا؟

سوال (۱۲۰۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: عیدین کی نماز کے لئے سواری پر جانا افضل ہے یا بغیر سواری کے؟ کیا حضور صلی اللّه علیہ وسلم مسمی عیدین کی نماز کے لئے سواری پر تشریف لے گئے؟ مفصل ومدلل جواب سے نوازیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ بسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سکانہ تعالیٰ باسکانہ تع

البحواب وبالله التوفيق: عيدين كے لئے پيدل جانا بہتر ہے اورنى اكر مسلى الله عليه وبين الرعبدگاه دور ہوتوسوارى سے جانا بھى منع نہيں۔

عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً، وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج. (سنن الترمذي / أبواب العدين، باب في المشي يوم العيدين ١٩٩١ رقم: ٢٨٥) ثم يتوجه إلى المصلى ماشياً بسكون و وقار وغض بصر، وروي أنه عليه السلام خرج ماشياً. (حاشية الطحطاوي على المراقى ٣٦٥ اشرفي)

هلكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المشائخ: الأفضل للمشائخ الركوب، وللشبان المشي أفضل، ولو صلى بعض الأئمة الصلاق على قول ابن مسعود يجوز؛ لأنه مذهب أصحابنا. (الفتاوئ التاتارخانية / كتاب الصلاة، صلاة العيدين ٢٩/٢ رقم: ٣٤٦٣)

عن محمد بن أبي حفصة قال: رأيت الحسن يأتي العيد راكباً. (مصنف ابن أبي شيبة / الصلاة في الركوب إلى العيدين والمشي ١٩٠١٤ رقم: ٥٦٥٥) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احقر محملمان منصور لورى غفر له ١٩٢٧ه/١٥٥ هـ الجواب صحح: شير احموالله ١٣٢٤/٨٧١هـ الجواب صحح: شير احموالله عند

## عيدگاه کي حجيت پرعيد کي نماز پڙهنا؟

سوال (۱۴۰۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: کیاعیدگاہ کی چھت پاٹ کر دوحصوں میں کر لینے کے بعد دوسری منزل کی حجیت پر بھی عید کی نمازیڑھ سکتے ہیں پانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اصل تو يهى ہے كەعىدگاه كىلىمىدان ميں ہونى چاہئے؛ كيول كەعىدگاه پرچھت ڈالنے كادستورسلف صالحين كے زمانہ سے آج تكنہيں ہے۔ (فاوئ محوديد ۲۵۱/۲۲ ميرځه)

لیکن اگر کسی جگہ واقعی ضرورت ہوتو اس پر حجیت ڈال کر دوسری منزل میں نماز پڑھنے میں جھی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ (ستفاد: قادئی مودیہ ۲۵۴۷۲۲ میرٹھ)

كذا تستفاد من العبارة الآتية: وإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كانا وقفًا عليه صار مسجدًا. (شامي، كتاب الوقف/مطلب في أحكام المسجد 70/18 كراجي، ٢٧/٦ و زكريا، محمع الأنهر ٤٠/٦) فقط والتُرتعالى اعلم

كتبه.:احقر محمرسلمان منصور پورىغفرله • ۱۳۲۹/۱۳۱۱ هـ الجواب صحح:شبيرا حمدعفاالله عنه

## عیدگاه اور قبرستان کے در میان ۲ رفٹ او نجی دیوار کر کے عید کی نمازیڑھنا؟

سوال (۱۲۰۹):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں ایک نئ عیدگاہ بنائی گئی،اس عیدگاہ کے سامنے ایک قبرستان ہے، قبرستان اور عیدگاہ کے درمیان ۵-۲ رفٹ اونچی ایک دیوارہے،اورعیدگاہ کے دائیں طرف ایک طرف مسجد ہے، متجدا درعیدگاہ کے نیج میں ایک اور دیوار بھی ہے اور عیدگاہ کے پیچھے ایک راستہ ہے، ایسی عیدگاہ میں نما زعید جائز ہے یانہیں؟ دوسری عیدگاہ بنانے کی مناسب جگذبیں ہے۔

ایک عالم کہتے ہیں الی عیدگاہ میں نماز پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا،مگر نماز توضیح ہوگی، یہ بات کہاں تک صیح ہے؟ ثواب ملے گایانہیں؟ شرا لط عیدگاہ کیا کیا ہیں؟ باسمہ ہجانہ تعالی

البعواب وہاللہ التوہنیق: حسبتِحریر سوال جب کہ عیدگاہ اور قبرستان کے بیج میں چھ فٹ اونچی دیوار حائل ہے، تو الی عیدگاہ میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے؛ البتہ حقیقی شرعی عیدگاہ وہی ہوتی ہے جو آبادی سے باہر بنائی جائے ، اس کے برخلاف جوعیدگاہ آبادی کے اندر ہواں میں نماز گو کہ صحیح ہے؛ لیکن مسنون عیدگاہ کا ثواب اس سے حاصل نہیں ہوگا۔

عن علي رضي الله عنه قال: الخروج إل الجبان في العيدين من السنة.

(المعجم الأوسط للطبراني ١١٦/٣ رقم: ٠٤٠٤)

والخروج إليها وإلى الجبانة سنة. (درمحتار ١٦٨/٢)

لا تكره الصلاة في جهة قبر إلا إذا كان بين يديه بحيث لو صلى صلوة الخاشعين وقع بصره عليه. (كذا في الإمداد ٢٥١٦، شامي ذكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محسلمان منصور يورى غفرلد ١٢٢٦/١١/١٨٦١هـ الجواب عجي شبر الجماعة عفالله عنه

### بربناءعذرعيداور جمعه كي نماز كے تعددوتاً خریے متعلق سوالات

سے ال (۱۲۱۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے بہاں عید کے دن بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے شہر کے سب حضرات نے اور بڑے دیہات کے سب حضرات نے اپنی اپنی مسجدوں میں ، مدرسوں میں نماز عیدادا کرلی عیدگاہ پر کوئی نہ جاسکا، اگلے دن موسم صاف تھا کافی لوگوں نے عیدگاہ جا کر پھرد وبارہ نماز اداکی ، جب ان

سے کہا گیا کہ بھائی آپ سب لوگوں نے تو کل عید کے دن اپنی اپنی متجدوں میں نمازعیداد اگر لی تھی ،اب دوبارہ کیوںعیدگاہ نمازادا کرنے جارہے ہوتوان کا جواب تھا کہ بیعیدگاہ کا حق ہے کہ وہاں پربھی نمازضرورادا کی جائے ،اس سلسلے میں چندسوال ہیں:

(۱) جوایک مرتبه نماز عیدادا کرے کیا وہ قصداً دوبارہ نماز عیدا داکر سکتا ہے، جب کہ بیفل ہو کتی ہے۔

(۲) کیاعیدگاہ میں بہرصورت نمازعیدا داکر ناضروری ہے، جب کہ سب لوگ پہلے دن ہی مسجد میں نمازادا کر چکے ہوں ۔

(۳) عید کے دن بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے قاضی شہر بداعلان کرسکتا ہے کہ نمازعید الحلے دن ہوگی، جب کہ برسات کے موسم میں الحلے دن کا بھی کوئی جمروسہ نہیں ہے، جب کہ عید کے دن اپنی اپنی مجدوں اور مدرسوں میں سب لوگ نمازعیدادا کر سکتے ہیں۔

( ۴ ) جولوگ پہلے دن نمازعید پڑھ چکے ہیں ان کوا گلے دن ان حضرات کے ہیچھے جن کی قضا کی شکل میں ادا ہورہی ہے، کیااقتد اءدرست ہے۔

(۵)عید کے دن بارش کی زیادتی کی وجہ ہے اپنی معجد یا مدرسہ میں نماز نہ پڑھنا اورا گلے دن عیدگاہ ہی جا کرنما زادا کرنا جونما زقضا ہوگی کیا بیعذر ہوسکتا ہے؟

(۲) کیابارش کی زیادتی کی وجہ ایک مسجد میں دوبارہ نے امام کی اقتداء میں نمازادا کی جاسکتی ہے، جہاں نمازعیدادا جاسکتی ہے، جب کہ مسجد کے علاوہ نہ مدرسہ ہے نہستی میں کوئی اورالی جگہہ ہے، جہاں نمازعیدادا کرسکیس اور سارے لوگ ایک مسجد میں آنہیں سکتے ، کیا اس عذر کی وجہ سے ایک جگہ دوبار نمازعیدادا کی جاسکتی ہے؟

(۷)بارش کی دجہ ہے مسجد کے حتی میں لوگ کھڑے نہ ہونے کی دجہ سے کافی لوگ نماز جمعہ سے رہ گئے ،کیا مدرسہ میں یاکسی بڑی بیٹھک پر جہاں اذن عام ہو دو بارہ نماز جمعہ پڑھی جاسکتی ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (١)مسئولمورت يس جب كم بارش كى وجب

عیدگاہ کے بجائے مسجدوں میں عید کی نما زاداکر لی گئ تو بینما زایئے وقت پرشر عاً اداہو چکی ہے، اب جن لوگوں نے پہلے دن نما زنہیں پڑھی ان کی نماز قضاء ہوگئ اورالیے لوگوں کے لیے جنہوں نے موقع ہونے کے باوجود پہلے دن قصداً عید کی نماز نہ پڑھی ہوائبیں بعد میں قضا کا کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے؛ لہذا مسئولہ صورت میں اگلے دن عیدگاہ میں جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی گئ ہے وہ نفل ہوئی اورنقل کی جماعت شرعاً مکروہ ہے، پس جنہوں نے پہلے دن نماز نہ پڑھی ہو یا جنہوں نے پہلے دن نماز نہ پڑھی ہو یا جنہوں نے پہلے دن نماز پڑھی کی ہو، دونوں طرح کے لوگوں کے لیے اگلے دن عیدگاہ میں نماز پڑھا کمروہ ہوگا۔ قبال: اصاب الناس مطر فی یوم عید علی عہد رسول الله صلی الله علیه قبال: اصاب الناس مطر فی یوم عید علی عہد رسول الله صلی الله علیه وسلم فصلی بھم فی المسجد. (سنین ابن ماجہ کتاب قامة الصلاۃ و السنة / باب ماجاء فی

الحنفية قالوا: الجماعة شرط لصحتها كالجمعة، فإن فاتته مع الإمام فلا يطالب بقضائها لا في الوقت و لا بعده (الفقه على المذاهب الأربعة مكمل: ٩٦ )

صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر رقم: ٣١٣١)

قال الحنفية والمالكية: من فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضيها لفوات وقتها والنوافل لا تقضى. (الفقه الإسلامية و أدلته ٢٧/٢)

صلاة العيد مثله الجمعة قوله بما لا يصح أي على أنه عيد و إلا فهو نفل مكروه لأدائه بالجماعة. (شامى زكربا ٤٦/٣)

ومن فاته صلاة العيد صلى أربعا مثل صلاة الضحى إن شاء؛ لأن التنفل مثل صلاة العيد غير مشروع فإذا أحب أن يصلي مثل صلاة الضحي إن شاء صلى ركعتين و إن شاء صلى أربعا. (تاتار خانية ٢٤١٧ و زكريا)

والآثار في هذا الباب عن إبراهيم قال: من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليس عليه تكبير. (المصنف لعبدالرزاق ٣٠٠/٣ رقم: ٥٧٢٥)

ذكر البخاري تعليقاً ..... وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين. (صحيح البخاري ١٣٥١/ باب إذا فاته العيد صلى ركعتين)

عن شريك قال: سألت أبا إسحاق عن الرجل يجيئ يوم العيد وقد فرغ الإمام؟ قال: يصلى ركعتين. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٣٧/٤ رقم: ٥٨٠ المحلس العلمي) عن مسروق قال: قال عبد الله: من فاته العيد فليصل أربعا. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٣٥/٤ رقم: ٥٨٥٠)

(۲) عیدگاہ میں بہرصورت نمازعیدا داکر ناضروری نہیں ہے، بلکہ اگر عذر ہوتو مسجدوں اور دیگر جگہوں پر بھی عیدگی نمازا داکی جا کتی ہے لہذا جب پہلے دن عذر کی وجہ سے مساجد وغیرہ میں عید کی نمازیڑھ کی گئی تود وسرے دن عیدگاہ میں نمازیڑ ھناضچے نہ ہوگا۔

عن أبي اسحاق: أن علياً أمر رجلا يصلي بضعفة الناس في المسجدر كعتين، وفي رواية: عن عبد الرحمن بن أبي ليلي: صلى بالناس في مسجد الكوفة ركعتين في أمارة مصعب بن الزبير. (المصنف لابن أبي شية ٢٣٨/٤ رقم: ٢٧-٥٨٥ لمحلس العلمي) الخروج إلى المصلى وإن صلاتها في المسجد لا تكون الا عن ضرورة. (فتح الباري ٧٢/٢٥)

(۳) عید کے دن اگر مسلسل ایسی شدید بارش ہوتی رہے کہ نصف النہار تک کہیں بھی عید کی نماز پڑھنے کا موقع ندیلے نہ عیدگاہ میں نہ مسجدوں میں ہو ایسی صورت میں فقہاء نے اجازت دی ہے کہ عید الفطر کی نماز اگلے دن پڑھ لی جائے ؛لیکن اگر پہلے دن اپنی اپنی مسجدوں اور مدرسوں میں نماز اداکر لی گئی ہے تواب عیدگاہ میں اگلے دن عید کی نماز پڑھنے کا اعلان شرعاً درست نہیں ۔

وتؤخر بعذر كالمطر إلى الزوال من الغد فقط. (شامي ٩٩٣ه زكريا)

أخرج أبو داؤد الصلاة / باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد ١٦٤/١ رقم: ١١٥٧، والنسائي: صلاة العيدين / باب الخروج إلى العيدين من الغد ١٧٧/١ رقم: ١٥٥٣، و ابن ماجه: الصيام / باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال ١٩٧١ رقم: ١٦٥٣ كلهم بأسانيدهم عن أبي عمير

بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاؤا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنه رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا و إذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم)

وتؤخر صلاة عيد الفطر بعدر كأن غم الهلال ..... قال الطحطاوي: كأن غم الهلال وكالمطر و نحوه. (حاشية الطحطاوي على المراقي الفلاح أشرفية ٥٣٦)

(۴) اگلے دن جولوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں خواہ وہ ،وہ لوگ ہوں جنہوں نے اب تک عید کی نماز نہیں پڑھی ہے یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز پڑھ کی ہے وہ سب گویا کہ نفل نماز پڑھنے والے ہیں ،اس لئے اقتداء تو درست ہو جائے گی ؛ البتہ نفل کی جماعت مکر وہ ہونے کی وجہ سے نماز مع الکرا ہت ادا ہوگی۔

صلاة العيد مشل الجمعة قوله بما لا يصح أي على أنه عيد وإلا فهو نفل مكروه لأدائه بالجماعة. (شامي زكريا ٤٦/٣)

(۵) عيرك دن مجد وغيره مين موقع بون كه باوجود قصداً عيد كي نمازنه پر هناسيح نهيل به اليسولوگ جان بوجه كرعيد كي واجب نماز قضا كرنى كي ندگار بول كه ، البته اگركوئي الي به اليسولوگ جهال عيدگاه كه علاوه كهين عيد كي نماز پر هنه كا انظام بهي نه به سكتا به واور پهله دن بارش اس الله سلس جارى به وكه لوگ عيدگاه نه جا كيس، تو نهين الله على دن عيدكي نماز پر هنه كي اجازت به وگل وقال الشافعي: في الأم، بلغنا أن رسول الله الله كان يخرج في العيدين الى المصلى بالمدينة و كذا من بعده إلا عذر مطر أو نحوه. (إعلاء السن ١٨/١٥ - ٩٦) وتو خر بعذر كالمطر إلى الزوال من الغد فقط. (شامي زكريا ١٩٨٥) كراجي وتو خر بعدر كالمطر إلى الزوال من الغد فقط. (شامي زكريا ١٩٥٥) كراجي

(۲) ندکورہ عذر کی وجہ ہے جب کہ مسجد کے علاوہ نہ مدرسہ ہے اور نہستی میں کوئی اور ایسی جگہ ہے جہال نمازعیدا داکرسکیس، تو ایسی صورت میں دوبارہ نئے امام کی اقتد اعیس ایک ہی مسجد میں متعدد بارعید کی نمازادا کی جاسکتی ہے؛ اس لئے که دوبارہ جماعت کے ممانعت کی اصل علت متعین جماعت میں قلت کا ہونا ہے جو یہال پر مفقود ہے۔ (ستفاد: کتاب المسائل ۱۳۲۲، قاد کا عثانی ار۵۵۲، مجموعة الفتاد کی اسلامی)

ولو قدر بعد الفوات مع الإمام على إدراكها مع غيره فعل للإتفاق على جواز تعددها. (طحطاوي أشرفيه: ٥٣٥)

إن في تكرار الجماعة تقليلها بأن كل واحد لا يخاف فوت الجماعة فيكون مكروها كذا في القطوف الدانية لشيخنا المحدث الكنكوهي، وإنما اختصت الكراهة بمسجد المحلة لانعدام علتها في مسجد الشارع والسوق ونحوها. (إعلاء السنن ١١/٤)

إن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة فيستعلجون فتكثر الجماعة. (بدائع الصنائع ٣٨٠/١)

(۷) جب مسجد میں جمعہ کے لیے جگہ نمل سے توالیہ لوگ کسی مدرسہ یاہال یا بیٹھک وغیرہ میں جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ اذن عام ہو۔ میں جمع ہوکر جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ اذن عام ہو۔ و تؤ دی فی مصر بمواضع کشیرة. (شامی زکریا ۱۳۰۳) فقط واللہ تعالی اعلم اماہ: احتر محرسلمان منصور پوری ففران ۱۲۳۲/۱۱/۲۳۲۱ھ الجواب شیح :شبیراح مفااللہ عنہ

### عیدگاہ کے اندرعید کی جماعت ِثانیہ کرانا؟

سوال (۱۲۱۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: عیدگاہ کے اندراکی مرتبہ ایک نمازعید ہوجانے کے بعد کیا دوبارہ اس جگہ عید کی نمازادا کرنا جائز اور درست ہے؟ نیز اگر پھھ لوگوں کی نماز چھوٹ جانے کی وجہ سے دوبارہ نماز اس جگہ اداکر لی تو کیا ان کی بینمازادا ہوگئی یاوا جب الاعادہ رہی؟ کسی نے ایساکیا تو اب اس کی تلافی کی کیا شکل ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفیق: عام حالات میں عیرگاہ میں دوبارہ جماعت کی اجازت نہیں ہے؛ ہاں البتۃ اگر عیرگاہ میں جگہ کی تنگی وغیرہ کی وجہ سے کافی تعداد میں لوگ جماعت سے رہ گئے ہوں تو ایسے عذر کی بناپر دوسری جماعت کی گنجائش ہے؛ لیکن اس جماعت کا امام بھی دوسرا ہونا چاہئے ،اوراگر صرف دوچار آ دمی ہوں یا کسی اور عذر کی وجہ سے دوسری جماعت کی جائے تو اس کی اجازت نہیں، ایسے لوگوں کو چاہئے کہ عیدگاہ کے علاوہ کسی دوسری متجد میں جہاں ابھی نماز نہ ہوئی ہو وہاں جاکر شریک ہوجا کیں۔ (احس الفتاد کی ۱۳۵۸، فقاد کی ارجہ سے دوسری متجد میں جہاں ابھی نماز نہ ہوئی ہو

و في الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى المسجد وقد صلى أهل المسجد فرجع إلى منز له فجمع أهله وصلى. (مسند أحمد ٥٥٠٥ - ٢٥٩، ابن ماجة رقم: ٣١٢، البيهقي ١٩١١، مستدرك للحاكم ٤١٤، محمع الزوائد ٥٦٢)

المستفاد: ويكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة. (شامى زكريا ٢٩٢/٢، البحر الرائق ٣٤٥/١، الفتاوى الهندية ٨٣/١، منحة الخالق ٣٤٥/١)

ولو قدر بعد الفوات مع الإمام على إدراكها مع غيره فعل للإتفاق على جواز تعددها. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٥٥٥ أشرفية) فقطوالله تعالى اعلم كتبه: احقر مجمسلمان منصور يورى غفرله

عبدگاہ کھر جانے کی وجہ سے قریبی مسجد میں نماز عبد کی صفیں بنانا؟

سوال (۱۲۱۳): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے
میں کہ: ہلد وانی شہری عبدگاہ درمیان شہریں ہے جب عبدگاہ نمازیوں سے پر ہوجاتی ہے، تو نمازی
دائیں بائیں سڑکوں پر چیل جاتے ہیں، عبدگاہ ہی کے قریب ایک بڑی مسجد ہے مسجد کے دائیں

بائیں آ گے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں؛ لیکن مذکورہ مسجد میں لوگ داخل نہیں ہوتے ، وہ کممل طور پر خالی رہتی ہے ، کیاعیدگاہ کے امام کی اقتداء مذکورہ مسجد میں نہیں کی جاسکتی ؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگرعيدگاه کی نمازی صفيں مجد کے اردگرد تک پُنِجُ جاتی میں، تواس مجد میں بھی اس جماعت کی صفیں لگانے میں شرعاً کو کی حرج نہیں، اورالی صورت میں مجد میں نماز پڑھنے والے لوگ عیدگاه کی جماعت میں شامل کہلائیں گے۔

ويبجوز اقتداء جار المسجد بإمام المسجد، وهو في بيته إذا لم يكن بينه وبين المسجد طريق عام ولكن سدته الصفوف جاز المسجد طريق عام ولكن سدته الصفوف جاز الإقتداء لمن في بيته بإمام المسجد. (الفتاوي الهندية ١٨٨١) فقط والله تعالى المم كتبه: احتر محمسلمان منصور يوري غفرله ١٩٢٩/١٥ الهداء المجارة عنه المجارة المجارة عنه المجارة عنه المجارة عنه المجارة عنه المجارة عنه المجارة عنه المجارة المحمد المجارة عنه المحمد المجارة عنه المحمد المجارة عنه المحمد ال

### عیدگاہ سے پہلے عید کی نماز پڑھنا؟

سوال (۱۲۱۲):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: کچھ مقامات پرعیدگاہ میں نمازعیدین ہونے سے قبل اداکر کی جاتی ہے، یہ بات کہاں تک مناسب ہے؟ کیاعبد صحابہ میں الیی نظیر پیش کی جاسکتی ہے، اگر نہیں تو اب ایسا کیوں کیا جارہا ہے؟ کیا یہ بات نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوهنيق: شهر سے باہر بنی ہوئی عیدگاہ یاصحراء میں عیدی کی نماز پڑھنا مسنون ہے،اور بلاعذراس کاتر کشیحے نہیں ہے؛لیکن جہال عیدگاہ آبادی کے اندروا قع ہو، وہال عیدگاہ کی اولویت باقی نہیں رہتی،ایسے شہر کی متجدوں اور میدانوں میں عیدگاہ سے پہلے یا بعد میں نماز عیدگی ادائیگی بغیر کسی کراہت کے جائزا ور درست ہے۔ عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر و الأضحىٰ إلى المصلى. (صحيح البخاري ١٣١/١ رقم: ٩٥٦)

الجبانة: المصلى العام للمسلمين خارج المدينة. (معجم لغة الفقهاء ١٥٩)

و الخروج إليها أي الجبانة لصلاة العيد سنة وإن وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح. (درمختار) وفيه: تؤدى بمصر واحد بمواضع كثيرة اتفاقاً.

(درمختار کراچی ۲،۲ ۷، شامی ز کریا ۹،۳)

اورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس عیدگاہ میں نما زعیدا دافر ماتے تھے، وہ بھی اس وقت شہر سے باہرتھی۔

ولو ضحى بعدما صلى أهل المسجدولم يصل أهل الجبانة أجزأه استحساناً؛ لأنها صلاة معتبرة. (شامي زكريا ٤٦٠/٩)

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في صلاة العيد إليه وهو موضع معروف بالمدينة بينه وبين باب المسجد الف ذراع كما في العيني على البخاري. (طحطاوي على المراقي كراجي ٢٩٠) فقط واللاتعالي الم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸ ۱۸ ۱۱ ۱۲ ۱۲ ۱۳ هـ الجواب صحیح:شبیراحمرقای عفاالله عنه

### عیدگاہ سے پہلے سجد میں عید کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟

سوال (۱۲۱۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نمازعیدین اکثر شہر کی دیگر مساجد میں عیدگاہ سے پہلے ہونے کا رواح سابنا چلا جارہا ہے، جب کہ کچھ شرائط کے ساتھ ہی عیدگاہ کی نماز کے بعد ہی مساجد میں نماز کی اجازت دی گئی ہے، اس کے لئے کیا تھم ہے؟ کیا فضل ہے؟

باسميه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بيات محج م كويدين كى نمازعيدگاه يس باهنابى

افضل اورمسنون ہے؛ کیکن جوعیدگاہ آبادی کے اندر آجائے تواس کی ممتاز حیثیت باقی نہیں رہتی ؛الہذا اس سے پہلے یا بعد میں شہر کی دیگر مساجد میں نماز عیدین پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔(فادی دارالعلوم ۱۹۵/۵)

يجوز إقامتها في المصر وفنائه في موضعين فأكثر. (غنية المستملي ٢٩ه، حلبي كبر ٧٧ه) و لو ضحى بعدما صلى أهل المسجد ولم يصل أهل الجبانة أجزأه استحساناً؛ لأنها صلاة معتبرة. (شامي زكريا ٤٦٠/٩) فقط والتدتعالي علم كتبه: احقر محمسلمان مضور يورئ غفرلد ١٣/١/٣/١١ها الجواب عجي شيراحم عفاالترعة الشاعة.

### باہمی مشورہ سے جامع مسجد میں عیدین کی نماز پڑھنا؟

سوال (۱۲۱۷):- کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیا نِشرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: گذشتہ ۲۰۷۵ برس سے چند مصلیا نِ مسجد کا نقاضہ تھا کہ جامع مسجد انجن گاؤں میں بھی عیدین کی نماز اداکی جائے، اس سال پھر بھی نقاضہ سامنے آیا؛ لہذا بحثیت معتمد جامع مسجد میں نے ٹرسٹ کی میٹنگ قبل عید ۱۷ دن پہلے رکھی اور جمعہ کوٹرسٹیان کو بعد نماز رکنے کا اعلان کیا؛ لیکن چند مصلیان کوبھی اس مشورہ میں حاضر رہنے کے لیے کہا؛ لہذا اسی وقت میں نے مصلیان اور ٹرسٹیان کو مشورہ کے لئے بعد نماز جمعہ رکنے کا اعلان کر دیا، ہماری مسجد ایک ہڑی مسجد ہے جس میں تقریباً ایک مشورہ کے لئے بعد نماز جمعہ رکنے کا اعلان کر دیا، ہماری مسجد کے امام صاحب ہی ہڑی کا عیدگاہ میں ہزار لوگ نمازادا کر سکتے ہیں، تقریباً ۱ کہا جمارے مسجد کے امام صاحب ہی ہڑی کا عیدگاہ میں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور ان کے پہلے ہمارے آباء واجداد بھی ، اس طرح ہماری مسجد میں بھی بھی عیدگی نماز نہیں پڑھی گئی ، ہماری مسجد سے ہڑی کی جہا کہا وجہ سے پڑھی گئی ، ہماری مسجد سے ہڑی عیدگاہ دوڈ ھائی کلومیٹر پر واقع ہے، جب کہ چھوٹی عیدگاہ ایک کلومیٹر دور ہے، شہر میں ۱۵ رمساجد میں جد ب کہ چھوٹی عیدگاہ ایک کلومیٹر دور ہے، شہر میں ۱۵ رمساجد ہیں جن میں سے سے ۱۸ مساجد میں عیدی نمازادا کی جاتی ہے۔

میرے اعلان کے بعد ساٹھ ستر مصلیان اور ک- ۸رٹرسٹیان بعد نماز جمعہ مشورہ کے لئے

گھر گئے، میں نے نظامت کے فرائض انجام دیئے، ایک نوجوان محمد و سیم نے مشورہ کے آداب بیان کئے، اورسب کے مشورہ سے ہماری مسجد کے امام جو عالم ہیں، انہیں اس مجلس کا امیر بنایا گیا، امیر صاحب نے تمام لوگوں سے فرداً فرداً اوراجتا کی رائے مائلی، ایک دو کے علاوہ سب نے یہاں نماز اداکر نے کی رائے دی، میرکی رائے بیچی کے صرف بیار معذو راور ضعیف حضرات ہی مسجد میں نماز اداکریں؛ کیوں کہ میدان میں نماز اداکر نا اور راستے سے تکبیریں کہتے ہوئے جانا آنازیادہ اثواب کا باعث ہے، اور ملی اتحاد کا مظہرہے، امیر صاحب نے مسجد میں عیدین کی نماز اداکرنے کا فیصلہ سنادیا، عیدالفطر کی نماز بیاں ادا بھی ہوئی جس میں میں م میرسونمازی حاضر تھے۔ اب وال میہ ہے کہ:

- (۱) عیدین کی نماز جامع مسجد میں ادا کی جائے یانہیں؟
  - (٢) اس سال عيدالاضحى كى نمازا داكرين يانهين؟
- (۳) ایک جید عالم کہتے ہیں کہ تمہاری متجدمیں بہت پہلے سے عیدالفطراور عیدالاضخیٰ کی نمازیں پڑھنا تھا؟ کس نمازیں پڑھنا تھا؟ کس کہتے ہیں تم لوگوں کو یہاں نماز نہیں پڑھنا تھا؟ کس کی سنیں؟ یعنی متجدمین نمازیڑھنے کا علان نہیں کرنا تھا۔

#### باسمه سجانه تعالى

الحواب و بالله التوهنيق: (۱) جوعيدگاه شهر سے باہر بنی ہوئی ہو، مسنون يہی ہے کہ سجى غير معذورلوگ اس عيدگاه ميں عيد کی نما زادا کريں؛ تا کہ مسلمانوں کی شان و څوکت کا اظہار ہو؛ تا ہم ضرورت کی بناپر یا عیدگاه آبادی کے اندرآ جانے کی وجہ سے جامع مسجد یادیگر بڑی مساجد میں بھی عیدکی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔

عن أبي هويرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. (سنن أبي داؤ درقم: ١١٦٠)

والخروج إليها (أي الجبانة) لصلاة العيـدسنة، وإن وسعهم المسجد

**الجامع**. (درمختار مع الشامي زكريا ٤٩/٣)

(۲) ضرورت ہوتو عیدالانتحٰیٰ کی نماز جامع معجد میں پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔

وتؤدی بمصر واحد فی مواضع کثیرة اتفاقاً. (درمحتار مع الشامی زکریا ۹۸۳ ه)

(۳) جن عالم صاحب نے اعلان کی تائید کی انہوں نے ضرورت کا خیال فرمایا، اور جن
عالم صاحب نے نفی فرمائی انہوں نے افضلیت کا لحاظ فرمایا؛ لہذاتطیق کی شکل بیہ ہے کہ اگر عیدگاہ
آبادی سے باہر ہوتو قدرت رکھنے والے لوگ عیدگاہ ہی جایا کریں، اور کمز ورضعیف حضرات جا مع
میدییں نمازعیداد اکریں۔

عن إسحاق: أن علياً أمر رجلا يصلى بضعفة في المسجد ركعتين. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٣٨/٤ رقم: ٥٨٦٥)

السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة، ويستخلف غيره ليصلى في المصر بالضعفاء بناءاً على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق، وإن لم يستخلف فله ذلك. (شامي يروت ٦/٣) فقطوا للاتعالي العم

کتبه :احقرمح سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۳ ارا ۱۹۲۱ ه الجواب صحیح شبیراحمدعفا الله عنه

کیامسجد میں نمازعید بڑھنے والاعیدگاہ کی فضیلت سے محروم رہے گا؟

سوال (۱۲۱۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:عید کی نمازعیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے؛ لیکن اگر کوئی عیدگاہ کے علاوہ مسجد میں نمازعید کی امامت کراتا ہے یا وہ مسجد کا خادم ہے یا معذورہے، کیاوہ اس فضیلت اور ثواب سے محروم کہلائے گا؟

#### باسميه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جوعيدگاه آبادي سے باہر مواس مين نمازعير يردهنا

مسنون ہے؛ لیکن اگر کوئی شخص کسی معقول عذر کی وجہ سے مثلاً کسی مسجد کی اما مت یا مرض وغیرہ کی وجہ سے مثلاً کسی مسجد کی اما مت یا مرض وغیرہ کی وجہ سے شہر سے باہر عیدگاہ میں نہ جا سکے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جوعیدگاہ آبادی کے اندر آپھی ہوتو اس میں نماز پڑھنے کے درمیان فضیلت میں کوئی فرق نہیں۔ (فاو کا محدد مد اُسلی ۱۳۱۸م) کتاب المائل ۱۷۷۱م)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيئ يبدأ به الصلواة ثم ينصرف. (بحاري شريف ١٣١٨)

عن أبي إسحق أن علياً رضي الله عنه أمر رجلاً فصلى بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين. (إعلاء السن كراجي ٨٢/٨)

والخروج إليها أي الجبانة لصلاة العيد سنة وإن وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح. (درمحتار زكريا ٤٩/٣)

وفيه الخروج إلى المصلى في العيد وإن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة. (فتح الباري أشرفية ٧٢/٢)

السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلي في المصر بالضعفاء بناء على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق. (شامي زكريا ٩/٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۸۱۷ ۱۳۳۳ اهد الجواب صحح:شیراحمد عفاالله عنه

غیر مسلموں کے شرورہے بینے کے لئے محلّہ میں عید کی نماز پڑھنا؟

سوال (۱۲۱۸):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: یہاں کی مقامی آبادی تقریباً ۵۰-۲۰ رہزار کی ہے، جس میں نصف سے زائد آبادی تقریباً غیر مسلموں کی ہے، اب تک عیدین کی نماز آبادی سے باہر عیدگاہ میں ہوتی تھی، اورا بھی ہوتی ہے؛ کیکن پچھلے چند سالوں سے عید کے مواقع پر بیدد یکھا جارہا ہے کہ مسلم محلوں کے مرداور پنج چول کہ عیدگاہ چلے جاتے ہیں، اس لئے خالی محلّہ میں گھروں میں صرف عورتیں ہیں رہ جاتی ہیں، محلّہ کے اندرد یکھا گیا کہ غیر مسلم نو جوان لڑ کے گھو متے دکھائی دیتے ہیں، جن کے اراد کے پچھا چھے نہیں لگتے بعض مرتبان لوگوں سے پوچھا گیا کہ تم لوگ یہاں ان محلوں میں کیسے آئے، تو کہا کہ بس یوں ہی آئے ہی ان کے اراد ہے بمیں مخدوق معلوم ہوتے ہیں، جب کہ بسااوقات ملک کی مسموم فضا ہی آئے مان کے اراد ہے بمیں مخدوق معلوم ہوتے ہیں، جب کہ بسااوقات ملک کی مسموم فضا ہمند و مسلم تعصب ہندو مسلم کے تعلق سے یہاں بھی کشیدہ ہوجاتی ہے، اور بعض مقامی معاملات میں ہندو مسلم تعصب نوجوان لڑکوں کی جامع مسجد میں یا کسی اور جگہ محلّہ کے اندر ہوجایا کر سے اور باقی لوگ عیدگاہ کے اندر ہوجایا کر سے اور باقی لوگ عیدگاہ کے اندر ہوجایا کر سے اور باقی لوگ عیدگاہ کے اندر ہوجایا کر سے اور باقی لوگ عیدگاہ کے اندر ہوجایا کہ عامت عید کی نماز کی کرلی جائے اورا سے حالات میں جب کہ غیر مسلموں سے اندیشہ ہے، ایک ہمیں شخفظ کی کیاصورت کرنی چاہئے اورا سے حالات میں جب کہ غیر مسلموں سے اندیشہ ہمیں شخفظ کی کیاصورت کرنی چاہئے ؟ شرعی تھم سے ایسے مواقع کے تعلق سے رہنمائی فرمائی جائے ؟ شرعی تھم سے ایسے مواقع کے تعلق سے رہنمائی فرمائی جائے ؟ ہمیں شرعات الی اسکان سے درہنمائی فرمائی جائے ؟ ہمیں شرعان توالی

الجواب وبالله التوفيق: ضرورت كى بناپرعيدگاه كےعلاوه ديگر بڑى مساجد ميں بھي عيد كى نماز قائم كرنے كى اجازت ہے؛ البته بلاضرورت ايسانه كيا جائے۔

تؤدى بمصر واحد بمواضع كثيرة اتفاقاً. (درمختار مع الشامي ٥٩/٣ و كريا) عن أبي اسحق أن علياً رضي الله عنه أمر رجلاً فصلى بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين. (رواه الشافعي وابن جرير و البيهقي كذا في كنز العمال ٣٣٧/٤)

قال الشيخ ظفر أحمد العثماني رحمه الله: "وإن نظرنا إلى أنه لم يثبت مانعٌ صريحٌ من التعدد، فا لأظهر الجواز مطلقاً، والعيد فيه سواء، إلا أنه يستحب أن لا تؤدي بغير حاجة إلا في موضع واحد خروجاً من الخلاف''. (إعلاء السن /

أبواب الجمعة، باب تعدد الجمة ١٨ ٧٢-٧٣ إدارة القرآن كراجي)

وتجوز إقامة صلاة العيد في موضعين، وأما إقامتها في ثلاثة مواضع فعند محمد رحمه الله تعالى يجوز ..... الخ. (الفتاوئ الهندية / كتاب الصلاة، الباب السابع عشر في العيدين ١٤٩/١ رشيدية، وكذا في بدائع الصنائع / كتاب الصلاة، شرائط الحمعة ٥٨٧/١ رشيدية)

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرلها ۱۱۱ (۱۳۲۰ه الجواب صحیح:شیراحمه عفاالله عنه

كمزوراورضعيف لوگول كاشهر كى قريبى مسجد ميں عبيد كى نماز برِه صنا؟

سوال (۱۲۱۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین دمفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہماری مخصیل شکار پور میں دوعید گاہ ہیں، نماز دونوں پر ہموجاتی ہیں، کچھ لوگ شہر کے درمیان ہڑی مسجد میں جن میں نا تواں ضعیف اور بعضے وہ چوعید گاہ تک پیدل نہیں جا سکتے ،عیدین کی نمازادا کرتے ہیں۔

(۱) آیان کاشهر کے اندرعیدین کی نماز ادا کرنا جائز ہے میانہیں؟ اور کیاان کی عیدین کی نماز ہوجائے گی؟

(۲) قوی اور تندرست لوگوں کی نماز میں تو کو کی فرق نہیں آئے گا؟ باسمہ سبحا نہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: (۱) مسئوله صورت مين شهر كى برى معجد مين نا توال اورضعيف لوگول كے لئے عيد كى نماز پڑھنے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه و سلم صلاة العيد في المسجد. (سنن أبي داؤد رقم: ١١٦٠، سنن ابن ماحه رقم: ١٣١٣)

قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة، وأخرج الطبراني في الكبير عن علي قال: الخروج إلى الجبان في العيدين من السنة. (كنا في مصع الزوائد ١٠٧/١) وفي فتح القدير: والسنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف من يصلي الضعفاء في المصر ..... فقد نقل صاحب منهاج السنة عن علي رضي الله عنه أنه قيل له: إن بالبلد ضعفاء لا يستطيعون الخروج إلى المصلى فاستخلف عليه م رجلاً يصلي بهم بالمسجد. (إعلاء السنن/ باب الحروج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى إلا بعذر ١٣/٨ يروت)

ويستخلف غيره ليصلي في المصر بالضعفاء بناء على أن صلاة العيد في موضعين جائزة بالاتفاق . (شامي زكريا ٤٩/٣)

(۲) قوی اور تندرست لوگوں کے لئے شہرے با ہرعید گاہ میں جا کرعید کی نماز پڑھنا مسنون ہے، اگروہ بلا عذر شہر کی مبجد میں عید کی نماز ادا کریں گے، توسنت کی فضیلت کے تارک ہوں گے۔

والخروج في العيدين على أهل الأمصار والمدائن لا على أهل القرى والسواد، وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، حتى أنها لا تجب على المسافر والمريض. (الفتاوي التاتار خانية ١٩٢٦ رقم: ٢٤٢٨)

عن على رضي الله عنه قال: الخروج إلى الحيان في العيد سنة. (المعجم الأوسط للطبراني ١٦٦٣ رقم: ٤٠٤٠)

ثم خروجه ليفيد تراخيه عن جميع مامر ماشياً إلى الجبانة، وهي المصلى العام، والواجب مطلق التوجه، والخروج إليها أي إلى الجبانة لصلاة العيد سنة، وإن وسعهم المسجد الجامع. (شامى زكريا ٤٩/٣)

لو صلى العيد في الجامع ولم يتوجه إلى المصلى فقد ترك السنة. (البحر البائق / باب العيدين ١٩٥٦ كو تنه)

**وإن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة.** (فتح الباري/باب الخروج إلى المصلى ١٢٦/٣ يبروت) **فظوالله تعالى اعلم** 

کتبه :احقر محمسلمان منصور اپوری غفرلد۹ ۸/۳۲۷ ه الجواب صحیح: شیبراحمد عفاالله عنه

## معذورین کی نمازعید کے لئے امام کا بنا نائب امام بنا کرعیدگاہ میں نمازیڑھانا؟

سوال (۱۲۲۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک چھوٹی مسجد میں امام صاحب مقرر کئے گئے جوشہر کی عیدگاہ میں تیرہ سال سے نماز عیدین پڑھاتے ہیں، اب اس مسجد کے مصلیان عیدگاہ میں نماز پڑھانے سے روکتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز پڑھانے ہے۔ وکتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز پڑھا و کیا اس طرح میدان میں جمع ہوکر عید کی نماز اداکر نی چاہئے؟ امت کافائدہ اور مصالح دینی ودنیوی کس میں ہیں؟ اور کیا مسجد کے امام صرف عید کی نماز کے لئے کسی اور مولوی کو نائب بنا کرعیدگاہ جاسکتے ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: ہرائی مجرجس میں نماز جمعدادا کرناصیح ہوو ہاں عید کی نماز جمعدادا کرناصیح ہوو ہاں عید کی نماز پڑھنا بھی جائزاوردرست ہے؛ لیکن افضل اورسنت طریقہ بیہ کہ تہر کے تمام مسلمان شہر سے باہر کی ایک میدان میں جمع ہو کرنماز عیدادا کریں؛ تا کہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی شان و ثوکت کا اظہار ہو سکے، اس مسلمانوں کا دینی اور دنیاوی فائدہ ہے، اور اگر محلّہ کے معذورین میدان جانے سے قاصر ہوں، اوران کے لئے جماعت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو امام صاحب کا کسی کو اپنا نائب بنا کرعید گاہ جانا جائز اور درست ہے۔

عن عبد اللُّه الرحمن بن أبي ليلي قال: صلى بالناس في مسجد الكوفة ركعتين في امارة مصعب بن الزبير. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٣٨/٤ قم: ٥٨٦٥)

والخروج إليها وإلى الجبانة لصلاة العيد سنة. وفي الخانية: السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلي في المصر بالضعفاء بناءً على أن صلاة العيدين في موضعين جائز بالاتفاق، وإن لم يستخلف فله ذلك. (الدر المحتار مع الرد المحتار / باب صلاة العدين ١٦٨/٢ كراجي، كذا في الفتاوئ الهندية / الباب السابع

عشر في العيدين ١٤٩١ كوئته)

عن علي قيل له: إن بالبلاء ضعفاء لا يستطيعون الخروج إلى المصلى فاستخلف عليهم رجلا يصلى بالناس في المسجد قيل: إنه صلى ركعتنى بتكبير. (منهاج السنة بحواله: إعلاء السنن ٩١/٨ وقم: ٩٨٠٥)

والخروج إليه أي الجبانة وهي المصلي العام لصلاة العيد سنة وإن وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح. (الدر المختار مع الشامي زكريا ٤٩/٣ ١٠ الفتاوئ الهندية ١٨٥٨) فقط والترتع الى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷/۷۱۱۳ ه الجوات حیج: شبیراحموغاالله عنه

ایک جگہ عید کی نماز بڑھانے کے بعد دوسری جگہ امامت کرنا؟

سے ال (۱۲۲۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد بلذا کا امام ہمیشہ پٹے وقتہ وجمعہ وعیدین کی نمازاتی مسجد میں پڑھائے اور بیا مام صاحب پہلے عیدین کی نماز کسی دوسری جگہ جاکر پڑھا دیتے ہیں، اور پھرمحلّہ کی مسجد میں عیدین کی نماز پڑھاتے ہیں تو محلّہ والوں کی نمازعیدین ہوئی یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اما مصاحب نے اپنی نمازعیر پہلے پڑھنے کے بعد دوسری جگہ جو نمازعید پہلے پڑھنے کے بعد دوسری جگہ جو نمازعید کنام سے پڑھائی ہے وہ عید کی نمازنہیں؛ بلکہ نفل نماز با جماعت ہوگئ ہے جو مروہ ہے، وہ آئندہ ایسانہ کریں؛ البتہ دوسرے مقتدیوں کی نمازہ وگئ، اب ان پرکوئی واجب نہیں۔
کہذا تستفاد من العبارة الاتیة: صلی العشاء و الوتر و التراویح ثم أم قوماً الحرین فی التراویح و نوی الإمامة کرہ له ذلک و لا یکرہ للمأمین. (شامی کراچی ۱۹۲۶، شامی ۳۰ زکریا) فقط و الله تعالی اعلم

کتبه: انقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۱ (۱۲۲ ۱۳ ۱۱ هـ الجواب صحح: شیر احمد عفاالله عنه

### جامع مسجد کے امام کے علاوہ دوسرے کوعیدین کا امام بنانا؟

سوال (۱۲۲۲):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عیدین کی امامت کے لئے امام جامع مسجد کے علاوہ اگر کسی کو امام مقرر کیا جائے (جوامام جامع مسجد سے علم وقر اُتِ قر آن میں افضل ہویا غیر افضل) تو اس کی امامت کا جواز وعدم جواز، افضلیت وغیرا فضلیت کے اعتبار سے کیا تھم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: ضروری نہیں ہے کہ جامع متجد ہی کا امام عید گاہ کا امام ہو؛ بلکہ کمیٹی پا بااثر عوام جس بر متفق ہوں ،اس کو امامت کا حق ہوگا۔

وجب على المسلمين تعيين وال وإمام الجمعة. (درمختار) وأما بلاد عليها ولا-ة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد يصير القاضي قاضياً بسراضي المسلمين فيجب عليهم أن يلتمسوا والياً مسلماً منهم ..... وكذا ينصبوا إماماً يصلي بهم الجمعة. (شامي زكريا ٤٣١٨- ٤٤) فقط والله تعالى اعلم كتيه: احتر مح سلمان منصور يورى غفر له ١٣٣٢هـ كتيه: احتر مح سلمان منصور يورى غفر له ١٨٣٣عـ المستعدد المستع

لتبه.ا طرنز مسلمان مصور پوری طرکه ۱۲/۱۲ الجواب صحیح.شبیراحم عفاالله عنه

### عید کی نماز میں مسبوق کیا کرے؟

سوال (۱۲۲۳):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ عید کی نماز میں مسبوق کیا کرے؟ا ورتکبیراتِ واجبہ کب کہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البجواب و بالله التوفیق: مسبوق شخص جس کی نمازعید میں پہلی رکعت چھوٹ گئ ہو،امام کے سلام پھیردینے کے بعد جب کھڑا ہوتواولاً ثناء،تعوذ ہشمیہ،سورہ فاتحا ورسورت پڑھے، پھر زائد تکبیرات کے، اس کے بعد رکوع سجدہ کرکے بقید نماز یوری کرے ۔ (فادی محودیہ ۲۷۸۸۳

ڈانجیل،احسنالفتاوی، (۱۵۳)

عن حماد قال: إذا فاتتك من صلاة العيد ركعة فاقضها واصنع فيها مثال ما يصنع الإمام في الركعة الأولى، وعن الحسن قال: يكبر معه في هذه ما أدرك منها، و يقضي التي فاتته، ويكبر فيها مثل تكبير الإمام في الركعة الثانية. (المصنف لابن أبي شبية ٢٣٧/٤ رقم: ٦٣-٥٨٦)

ولو سبق بركعة يقرأ ثم يكبر لئلا يتوالى التكبير (درمختار) أي لأنه إذا كبر قبل القراءة وقد كبر مع الإمام بعد القراءة لزم توالى التكبيرات في الركعتين، قال في البحر: ولم يقل به أحد من الصحابة ولو بدأ بالقراءة يصير فعله موافقاً لقول علي رضي الله عنه فكان أولى، كذا في المحيط، وهو مخصص لقولهم: إن المسبوق يقضي أول صلاته في حق الأذكار. (شامي زكريا محصص لقولهم المراقى كوئه ١٦٦/٦، بدائع الصنائع زكريا ١٦٢١، حلى كبير أشرفي ٥٢٥، طحطاوي على المراقى ٥٣٤)

ولو شرع الإمام في صلاة العيد فجاء رجل واقتدى به فإن كان قبل التكبيرات الزوائد يتابع الإمام على مذهبه ويترك رأيه. (بدائع الصنائع زكريا ٢٢٢١)

(٢) اور جو تخص امام كے ساتھ اس حال ميں آ كر شريك ہواكہ امام يمبلى ركعت كى زائد تكبيرات كهدكر آرات شروع كر چكا تھا، تو يتخص تكبير تحريمه كهدكرز ائد تكبيرات كهدكا

وإن أهر كه بعد ما كبر الإمام الزوائد وشرع في القراءة فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح ويأتي بالزوائد برأي نفسه لا برأي الإمام؛ لأنه مسبوق. (بدائع الصنائع زكريا ٢٢٢١١)

(٣) اوراگرامام كوركوع مين پايا تواگرامام كساتهدركوع چهوك جانے كاانديشه نه جوتو الكي صورت مين تكبيرتح بمدكر كهر كهر كر الأرك كرات بهي كم ، پهرامام كساتهدركوع مين شامل جوجائد

وإن أدرك الإمام في الركوع فإن لم يخف فوت الركوع مع الإمام يكبر للافتتاح قائماً ويأتي بالزوائد ثم يتابع الإمام في الركوع. (بدائع الصنائع زكريا (٦٢٢٠، الفناوئ الناتار خانية ٢٨٨٢، رقم: ٢٥٥٩، ١٨٨٢، رقم: ٣٤٣٤)

(۴) اورا گررکوع چھوٹ جانے کا خوف ہوتو تکبیر تحریمہ کے اور رکوع کی تکبیر کہہ کررکوع میں چلا جائے ،اور رکوع کی حالت میں ہی تکبیراتِ زوائد کے، اور رکوع میں اگر زائد تکبیرات اور رکوع کی تسبیحات دونوں ادا کرسکتا ہوتو دونوں کوجمع کرے ورنہ تسبیحات کوچھوڑ کرصرف تکبیرات کے گا۔

وإن خاف إن كبر يرفع الإمام رأسه من الركوع كبر للافتتاح وكبر للركوع وركع؛ لأنه لو لم يركع يفوته الركوع فتفوته الركعة بفوته فتبين أن التكبيرات أيضاً فاته فيصير بتحصيل التكبيرات مفوتا لها ولغيرها من أركان الركعة وهذا لا يجوز، ثم إذا ركع يكبر تكبيرات العيد في الركوع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، ثم إن أمكنه الجمع بين التبكيرات والتسبيحات جمع بينهما وإن لم يمكنه الجمع بينهما، يأتي بالتكبيرات دون التسبيحات؛ لأن التكبيرات واجبة والتسبيحات سنة والاشتغال بالواجب أولى!. (بدائم السنائم زكريا ٢١/١)

(۵)اورا گررکوع میں تکبیرات پوری ہونے سے پہلے امام نے سراٹھالیا تو جتنی تکبیرات باقی رہ گئی ہوں، وہ ساقط ہوجا ئیں گی۔

فإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يتمها رفع رأسه؛ لأن متابعة الإمام واجبة وسقط عنه ما بقي من التكبيرات. (بدائع الصنائع زكريا ٦٢٢١١، حلى كبير أشرفي ٧٧٥، شامي زكريا ٥٦/٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۹۸۵ ۳۳۳/۵ الجواب صحح:شیراحمه عفاالله عنه

چندلوگوں کی نماز عید حجھوٹ جائے تو کیا کرے؟

سوال (۱۲۲۴):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے

میں کہ: الف: - کیچھلوگوں کی نمازعید چھوٹ گئی اب وہ ادا کرنی چاہتے ہیں تو عیدگاہ میں یا جس مبجد میں عید ہوتی ہواس میں دوبارہ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا کسی دوسری جگہ جہاں نماز نہ ہوتی ہو وہی حاکراداکریں؟

ب: ان لوگوں میں ایسے لوگ تو ہیں جوعید کی نماز چھوٹی چھوٹی سورتوں سے بڑھالیں گے مگر خطبہ ان کے بس کی بات نہیں ، تو کیا عید کا خطبہ وہ امام یا شخص پڑھ دے جس نے نماز ادا کر لی ہے ، اور خطبہ بھی پڑھ دیا ہے ، یاس لیا ہے ، یہ جائز ہے یانہیں ؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جومعتربه لوگ عیدی نماز سره گئے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ کی میں انہیں چاہئے کہ وہ کی میدان، ہال یا اس طرح مسجد میں نمازادا کریں جہاں پہلے نمازنہ ہوئی ہے اور افضل میہ کہ جوامامت کرے وہی خطبہ بھی دے، جو شخص کہلے خطبہ دے چکا ہے اس کا دوبارہ خطبہ پڑھنا درست نہ ہوگا، جیسے کہ دوسری مرتبایک ہی شخص کا ایک ہی وقت میں اذان دینا درست نہیں ہوتا۔

المستفاد: ولو أمكنه الذهاب إلى إمام اخر فعل لأنها تؤدي بمصر واحد بمواضع كثيرة اتفاقاً. (درمختار كراجي ١٧٦/٢، زكريا ٩٩/٣)

ولا ينبغي أن يصلي غير الخطيب لأنها كشئ واحد. (درمنتار كراجي ١٦٢/٢، زكريا ٣٩/٣)

يكره له أن يؤذن في مسجدين؛ لأنه إذا صلى في المسجد الأول يكون متنفلاً بالأذان في المسجد الثاني. (شامى ٢٠٠١ ٤ كراچى) فقط والله تقال الممم كتبه: احتر ثم سلمان منصور لورى غفر له ١٢ ١٣/١٥ هـ الجواب صحح بشيراح مفاالله عنه

پرانے اما م کو ہٹا کرنے برعتی اما م کاعید کی نماز پڑھانا؟ سوال (۱۲۲۵):-کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک گاؤں میں تین مسجدیں ہیں،عید کی نمازعیدگاہ میں ہوتی ہے، ایک مسجد میں امام بدعتی ہے، ہیٹ مسجد میں امام بدعتی ہے، ہمیشہ سے پرانی جامع مسجد کا امام عیدگاہ میں نماز پڑھائے گا،اب کیااس کاحق ہے یاجامع مسجد کا امام ہی نماز پڑھائے گا،اب کیااس کاحق ہے یاجامع مسجد کا امام ہی نماز پڑھائے ، جب کومگہ میں اس بات پراختلاف بھی ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جوام پہلے عدی نماز پڑھاتا آرہا ہے، ای کوعید کی نماز پڑھاتا آرہا ہے، ای کوعید کی نماز پڑھانے کا حق ہے، بلاکسی شرعی وجہ کے اسے تبدیل نہیں کیا جائے گا۔

سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول عن رسول الله عليه الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقرأهم قراءة، فإن كانت قراء تهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. (رواه مسلم ٢٣٦١ والنسائي ٢٦١١، والترمني ٥٥/١)

الأولى بالإمامة أعلمهم بأحكام الصلاة. (الفتاوي الهندية ٨٣/١، كذا في الدر الختار مع الشامي ٧/١٥ ٥ كراچي، النهر الفائق ٢٠٨/١، بدائع الصنائع للكاساني ٣٨٨/١ كريا)

واعلم أن صاحب البيت ومشله الإمام الراتب أولى بالإمامة من غيره. (درمحتار ٢٩٧/٩) فقط والله تعالى اعلم

كتبهه:احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله ۱۰/۲۳۸ هـ الجواب صححج شبيراحمه عفاالله عنه

صحیح العقیدہ مسلمانوں کا بدعتی امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھنا؟

سوال (۱۲۲۷):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جمارے شہر جلال پورضلع فیض آباد میں صحیح العقیدہ مسلمانوں کی کثرت ہے، مگر زمانہ قدیم سے عیدگاہ کے امام اہل بدعت میں سے ہیں ،عیدگاہ میں صحیح العقیدہ اور اہل بدعت دونوں ایک امام کے پیچیے نماز ادا کرتے ہیں، کیا بدی امام کی افتد اعتجے العقیدہ مسلمانوں کے لئے شرعاً درست ہے،
الیی پڑھی گئی نماز کا شرع تھم کیا ہے؟ جب کہ امام عیدین کی قر اُت مجبول بھی ہے، حالاں کہ شہر میں
قراء موجود ہیں، کیا بر بنائے کثر صحیح العقیدہ پر لا زم ہوتا ہے کہ عیدگاہ میں اپنے امام کو کھڑا کریں
اور اس صورت میں پیش آنے والی بخالفتوں اور موانعات کا مقابلہ کریں؟ اگر بر بناء فتنہ ایسانہیں کیا
جاسکتا تو کیا دوسری عیدگاہ بنائی جائے؟ دونوں صور توں میں کونی صورت اولی ہے؟ آبادی کے اندر
جامع مجد میں معذورین کے لئے عیدین کی نماز ہوتی ہے، جس کا امام صحیح العقیدہ ہے، کیا عیدگاہ
کے امام کا بدعتی ہونا مید عذر بن سکتا ہے کہ سیح العقیدہ مسلمان جامع مجد میں اس کی وجہ سے عیدین کی
نماز ادا کرلیس اور اگر عیدین کی نماز جامع مجد میں پڑھی گئی تو اس سے عیدگاہ میں نماز کی ادائیگ کا
اج وثواب حاصل ہو جائے گا؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: اولاً کوشش کی جائے کہ موجودہ عیدگاہ میں صحیح العقیدہ شخص اما مت کرے اورا گراییا نہ ہوسکے توضیح عقیدہ رکھنے والے حضرات آبادی کے باہر نگی عیدگاہ بھی تغییر کر سکتے ہیں، اور جب تک اس کی تغییر نہ ہو جامع مسجد میں صحیح عقیدہ اور عمل والے امام کے پیچھیزک پیچھیزک جیاعت کے لئے معقول عذر بن سکتا ہے۔

المستفاد: أما في غير الجمعة من المكتوبات فهو بسبيل أن يتحول إلى مسجد اخر ولا يأثم بذلك؛ لأن قصده الصلاة خلف تقي. (الفتارئ الهندية ١٩٢١) وتجوز إقامة صلاة العيد في موضعين. (الفتارئ الهندية ١٥٠٠١)

الفاسق إذا كان يؤم و يعجز القوم عن منعه تكلموا: قال بعضهم في صلاة الجمعة من الجمعة من الجمعة من المكتوبات لا بأس بأن يتحول إلى مسجد آخر، ولا يصلى خلفه، ولا يأثم

بذلك. (الفتاوى التاتارخانية ٢٥٢/٢ زكريا)

وقال أبو يوسف: لا تجوز الصلاة خلف المتكلم وإن تكلم بحق؛ لأنه بدعة، ولا تجوز الصلاة خلف المبتدع. (الفتاوى التاتار حانية ٢٠٠ ٢٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله ١٨٧ ا ١٨٥ ١٨٥ الهوا الجوائية الله عنه

## عيدين ميں دعا كب ہو؟

سےوال (۱۲۲۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ بحیدین میں دعانماز کے بعد کی جائے یا خطبہ کے بعد؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: دعانمازك بعدكرنا اولى بـــ(امدادالنتاوى ا ٢٠١٠ احسن النتاوى ١٢٥٨)

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد بسط كفيه في دُبر كل صلاة، ثم يقول: اللهم إلهي وإله إسراهيم وإسحق ويعقوب وإله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام أسئلك أن تستجيب دعوتي فإني مضطر، وتعصمني في ديني فإني مبتلى، وتنفي عني الفقر فإني متمسك، إلا كان حقاً على الله عزوجل أن لا يرديديه خائبتين. (عمل اليوم والليلة لابن السنى رقم: ١٣٨)

عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع بما شاء. (عمل اليوم الليلة رقم: ١٣)

عن زيمد بن أرقم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

يدعو دبو الصلاة يقول: اللهم ربنا ورب كل شيء. (رقم الحديث ١١٤) (عمل اليوم الليلة لابن السني، باب ما يقول في دبر صلاة الصبح ١٠١- ١٢١ كراچى) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٣١٨/٣/٣ه الهم المجواب على شبر احمد عقا الله عنه

## عیدین میں خطبہ کے بعد دعا مانگنا؟

سوال (۱۲۲۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اس کے بعد دعاما نگتے ہیں، اب سوال میہ ہے کہ خطبہ کے بعد ما دری زبان میں خطبہ کا خلاصہ بیان کرنا کیسا ہے؟ نیز دعا کس وقت مانگن جاہئے، آیا نماز کے بعد فوراً یا خطبہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التو هنيق: عيدين مين دعا نمازك بعد ہونی چاہئے ،خطبه ك بعد با قاعد ہاتھا گارا جما كار دعا كاسك سے ثبوت نہيں ہے۔

قالت أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفيطر والأضحى والعواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير و دعوة المسلمين. (مسلم شريف ١/١٠)

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. (ترمني شريف ١٩٦/٢)

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي إذا صليت فاقعد فاحمد الله بما هو أهله وصلى على ثم ادعه. (ترمذي شريف ١٨٥٥٢، كتاب المسائل ٤٤٢ ، فتاوى محموديه ٤٥/٨) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۲۷۸ ۱۳۳۱ اه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

## خطبه عیدے بعددعا کا کیا حکم ہے؟

سےوال (۱۲۲۹):-کیافر ماتے ہیں علاء دین دمفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:عید کی نماز کے بعد خطبہ کے بعد دعا کا کوئی ثبوت ہے یانہیں؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: دیگرنماز ول کی طرح عیدین کی نماز کے بعدد عاء کرنا تو مشروع ہے؛ البتہ عیدین کے خطبہ کے بعدد عامشروع نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی ثبوت ہے۔( فاوی دارالطوم ۱۲۵۷۵ ماحسن الفتادی ۱۲۵/۴ ، فاوی محددیہ ۲۹۵/۳-۲۰۰ ، فاویل دیمیہ ۲۵/۳)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة: اللهم رب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر. (محمع الزوائد ١١٠١٠) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ۱۳۲۳/۵/۱ه الجواب صحح: شبيراحمدعفاالله عنه

## عیدین کی نماز کے بعد دعا کرنامسنون ہے خطبہ کے بعد نہیں

سوال (۱۲۳۰): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عیدین کی نماز کے بعد خطبہ میں کہا تا ہے اور نماز جمعہ میں کہلے پڑھاجا تا ہے جمعہ کے خطبہ کے بعدتو فوراً نماز اواکی جاتی ہے اور تا خیر نہیں کی جاتی اور پھر نماز جمعہ کے بعد فوراً خطبہ پڑھا جاتا ہے، اگر نماز عید کے بعد دریتک اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے تو نماز عید الفطر اور خطبہ پندرہ ہیں منٹ کا وقفہ ہوجا تا ہے، جب کہ

بہتی زیور میں لکھا ہے کہ بعد نمازعیدین کے اور بعد خطبہ عیدین کے دعاء مانگنانی اکرم کھی، صحابہ،
تابعین اور تی تابعین سے منقول نہیں ہے؟ البذاجو چیز منقول ومشروع نہیں ہے اس امر کی وجہ سے
نماز اور خطبہ عیدین کے درمیان اتنی زیادہ تا خیر کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، اگر ایسا کرلیں تو اچھا
معلوم ہوتا ہے کہ نمازعید اور خطبہ عیدتو مع الاتصال اداکی جائے اور عیدین کے تمام امور سے
فراغت کے بعد نمازی حضرات بیٹے کراجمائی یا انفرادی دعا کرلیں، اب امام صاحب اور مقتدی
حضرات جا ہیں ہیں منٹ کی دعا کرلیں یا آ دھا گھنٹہ کی اجمائی دعا کرلیں، ہمارے اطراف وعلاقہ
میں کچھ جگہوں پر نمازعید کے فوراً بعد دعا کرتے ہیں اور کچھ جگہوں پر نمازعید کے خطبہ سے فراغت
کے بعد بھی نمازی اجمائی دعا کر لیتے ہیں، آپ سے گذارش ہے کہ ہم کو بتا ئیں کہ نمازعید کے فوراً
بعد رعا مانگیں اور پھر امام خطبہ پڑھے، یا نماز اور خطبہ کومع الاتصال ادا کر کے پھر دعا مانگیں؟ جوقول
بہتر ہوتح برفر مادس؟ بادونوں درست ہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله المتو هنيق: عيدين مين خطبه كاخير مين دعائيكلمات موجود بين؛ للمنا خطبه ختم كرنے كي بعدا لگ سے دعا كرنا بے ضرورت ہے اور دو رِنبوت يا دور صحابہ اور سلفِ صالحين سے نابت نہيں ہے، اور عيد كي نماز كے بعد محتضر دعا كامعمول امت ميں رہا ہے اور دعاؤں كے قبول ہونے كے اوقات ميں نمازوں كے بعد كا وقت بھى شامل ہے، اس اعتبار سے عيد كي نماز كے بعد ہى دعا كرنى چاہئے ؛ البت نماز كے بعد اتى لي بعد بى دعانہ ہوكد وگ اكتانے لگيں اور خطبہ ميں لمباوقفہ ہوجائے ؛ بلكہ زيادہ سے زيادہ پائچ چھ منے كى دعا كافى ہے۔

قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية رضي الله تعالىٰ عنها أتيتها فسألتها أسمعت في كذا، وكذا فقالت نعم - إلى قولها - قالت: لتخرج العواتق، وذوات الخدور ..... والحيض فيعتزلن الحيض المصلى ويشهدن الخير ودعوة

المسلمين. (بخارى شريف ١٣٤١)

ونحوه في الصحيح للامام مسلم رقم الحديث ١٢، كتاب صلاة العيدين عن أبي أمامة قال: قيل لرسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة. رترمذي شريف ١٧٨/٢)

عن معاذ رضي الله عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ! إني أحبك فلاتدع أن تقول في دبر كل صلاة "اللهم أعني على فكرك و حسن عبادتك". (عمل اليوم والليلة ١١٦، مستفاد فتاوى دار العلوم ١٩٠٥، ١١٥ المنتاوى ٢١، ١٠ عزيز الفتاوى ٢٠٧، فتاوى محموديه ٩١٨ ٥٤، فتاوى عنماني ٥٩/١ ٥٠) فقطوالله تعالى اعلم

املاه:احقر محدسلمان منصور بوری غفرلها ۱۴۳۴/۴۷ ه الجواب سیح:شیراحمد عفاالله عنه

## جمعه وعيدين ميں دعاسراً كريں ياجهراً؟

سوال (۱۲۳۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جمعہ اورعیدین کی نماز میں امام صاحب دعا سراً کریں یا جہزاً کریں؟ جبکہ فتاوی بزازیہ ۴۲،۲ میں کہ: جمعہ اور جب مقتدی سیکھ جائیں تو دونوں پر کھھا ہے کہ امام مقتدیوں کو سیکھ جائیں تو دونوں آئے ہے۔ دعا کریں ،اگرزور سے دعا کریں گے تو برعت ہوگا؟اس مسئلہ کی کمل وضاحت فرما ئیں۔ باسمہ ہجانہ تعالیٰ باسمہ جانہ تعالیٰ باسمہ ہے انہ تعالیٰ باسمہ ہے تعالیٰ باسمہ ہے باسمہ ہے انہ تعالیٰ باسمہ ہے بیاں باسم ہے باسمہ ہے باسمہ ہے باسمہ ہے باسمہ ہے باسمہ ہے باسمہ ہے باسم ہے باسمہ ہے باسمہ ہے باسم ہے باسم ہے باسم ہے باسم ہے باسم ہے باسم ہے باسمہ ہے باسم ہے باسم

البعواب وبسالیہ التوفیق: افض یہی ہے کہ نماز وں کے بعدسری دعاوٰں کا معمول بنا ئیں؛ لیکن اگر مقتریوں کی تعلیم کیلئے جہری دعا کریں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اس کوضروری نہیجھا جائے، اگر ضروری سمجھیں گے تو بدعت ہوگا، جبیبا کہ آپ کے ذکر کر دہ فقا و کی بزازیہ کے جزئیہ سے معلوم ہوتا ہے۔

فإن أراد أن يذكر اللَّه تعالى يذكره في نفسه، لقوله تعالى: إنه لا يحب المعتدين أي الجاهرين بالدعاء. (شامي زكريا ١٣٨/٣)

وعن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس! إربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. (صحيح مسلم كتاب الذكرو الدعاورةم: ٢٧٠٤)

قال الشيخ محمد تقي العثماني: ودل الحديث على استحباب الاسرا والمخافتة بالذكر والدعاء، وهو موافق لقوله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. (صحيح مسلم مع تكملة فتح الملهم ٥، ٥،٦٥،٥٥٥)

فان كا بعدها أى بعد المكتوبة تطوع يقوم إلى التطوع بلا فصل الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام فاذا قام الإمام إلى التطوع لا يتطوع في مكانه بل يتقدم أو يتاخر أو ينحرف يميناً وشما لا كما في أبو داؤد والترمذي عن المغيرة بن شعبة أنه عليه السلام قال: لا يصلى الإمام في الموضع الذي يصلى فيه حتى يتحول أو يذهب إلى بيته في طوع ثمه لأنه عليه السلام إنما كان يصلى السنن في بيته. (ملحماً من كيري، ٣٣١-٣٣) فقط والله تعالى الملام

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۸۲۳ ۱۸۳۱ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

## جمعہ وعیدین میں بھی بھی جہراً دعا جائز ہے

سے ال (۱۲۳۲):- کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: امام صاحب جمعہ میں اور عمیدین میں دعا سری کریں یا جبری ؟ اگر سری کرنے کا حکم ہے، اور امام جبری کریں تواس عمل کوشریعت میں کیا کہیں گے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفیق: بہترتو بهی ہے کسری دعاء کی جائے ؛ کیکن اگر بھی کھار بڑے جُمع میں جہری دعاء کرادی جائے تو اسے بدعت نہیں کہا جائے گا۔ (ستفاد: معارف القرآن (۳۹۵، قادی محود پیار ۱۸۳۷) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۷ /۱۲/۲۱ه الجواب میجی شهیر احمدعفاالله عنه

## عیدین کے بعدعیرگاہ میں مصافحہ ومعانقہ کرنا؟

سوال (۱۲۳۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ :عید کے دن عیدگاہ میں نماز کے بعد مصافحہ و معانقہ کرنے کا کیامسئلہ ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعدواب وبالله التوفيق: عيدكدن محض نمازعيد ياعيد كادن ہونے كى بنياد پر مصافحه مصافحه مصافحه مصافحه على مدت كے بعد ملاقات ہوتو مصافحه اور معانقه ميں كوئى حرج نہيں۔ فلا صديد كه عيدك دن كومعانقه كى بنياد بنانا صحيح نہيں ؛ البتة عيد كه دن كومعانقه كى بنياد بنانا صحيح نہيں ؛ البتة عيد كه دن كومعانقه كرنے ميں كوئى شرعى ركاوٹ نہيں سے قطع نظر كرتے ہوئے محض ملاقات كے وقت مصافحه ومعانقه كرنے ميں كوئى شرعى ركاوٹ نہيں ہے۔ (كفايت المفتى ۲۵۲۲، قادئ رهيم ١٤٠٤)

عن رجل من عنزة أنه قال: قلت لأبي ذر: هل كان رسول الله يصافحكم إذا لقيتموه قال: ما لقيته قط إلا صافحنى وبعث إلى ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت فأتيته وهو على سرير فالتزمني فكانت أجود و أجود. (سنن أبي داؤدرقم: ٢٥٤، مرقاة ٨٩٩/٨ وقم: ٢٦٨٣ بيروت)

عن جعفر بن أبي طالب في قصة رجوعة من أرض الحبشة، قال: فأتينا

المدينة فتلقاني رسول الله فأعتنقني . (أحرجه الإمام البغوي في شرح السنة ٢٩٠/١ وقم: ٥٢٢٥، مرقاة المفاتيع ٥٠٣/٨ وقم: ٢٨٧ ٤ دار الكتب العلمية بيروت)

فإن محل المصافحة المشروعة أول الملاقاة، وقد يكون جماعة يتلاقون من غير مصافحة، ويتصاحبون الكلام ومذاكرة العلم وغيره مدة مديدة، ثم إذا صلوا يتصافحون فأين هذا من السنة المشروعة؟ ولهذا صرح بعض علماء نا بأنها مكروهة حينتذ، وأنها من البدع المذمومة. (مرقاة المفاتيح / كتاب الآداب، باب المصافحة والمعانقة 421/8، دار الكتب العلمية يروت كذا في الرد المحتار للشامي 28/1/8 و زكريا)

و في رد المحتار: تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما صافحوا بعد أداء الصلاة ولأنها من سنن الروافض. ثم نقل عن ابن حجر رحمه الله تعالىٰ عن الشافعية أنها بدعة مكروهة، لا أصل لها في الشرع. (شامي كتاب الحضر والإباحة/باب الاستبراء ٢٨١/٦ كراجي، ٤٧/٩ و زكريا)

وأما في غير حال الملاقاة مثل كونها عقيب صلاة الجمعة والعيدين كما هو العادة في زماننا فالحديث ساكت عنه فيبقى بلا دليل، وقد تقرر في موضعه إن ما لا دليل عليه فهو مر دود. (محالس الأبرار ٢٩٨) فقط والله تعالى اعلم

کتبههٔ احقر محمسلمان منصور لوری غفرله ۱۳۲۳/۴/۱ه الجوار صیح : شبیراحمد عفاالله عنه

عید کے دن فجر کے بعد نمازعید سے بل سنن ونوافل کا حکم؟

سے ال (۱۲۳۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:عید کے دن فجر کے بعدا ورعید کی نماز سے پہلے کو کی سنت یا نفل پڑھنا کیسا ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التو فيق: عيدك دن فجرك بعد اورعيدكي نمازت پهلخواه گهر ميں ہويا عيدگاه ميں نفل نماز پڑھنا ممنوع اور مكروہ ہے۔ ( فاد كار چميه ارس ١٤٢) بہثی زيورا ١٨٥٨ ، اماد

المفتين ٢٠٠٦ ايضاح المسائل٣٦)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منز له صلى ركعتين. (رواه ابن ماجة ٢٠١١) وفي الزوائد هذا إسناد جيد حسن قاله السندي. وفي فتح الباري ٣٩٦/٢ معد نقله ما لفظه بإسناد حسن، وقد صححه الحاكم. (إعلاء السنن / كراهة النافلة في العيدين قبل الصلاة مطلقاً وبعدها في المصلى خاصة ١٦٢/٨ يبروت)

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل قبلها و لا بعدها. (ترمذي شريف ١٢٠/١)

ولايتنفل قبلها مطلقاً أي سواء كان في المصلى اتفاقاً أو في البيت في الأصح وسواءٌ كان ممن يصلى العيد أو لاحتى أن المرأة إذا أرادت صلاة الضحى يوم العيد تصليها بعدما يصلى الإمام في الجبانة. (شامى زكريا ١٠٥٠/١مداد المفتين ٧٠٤٠) البحرالوائق ٢٠٠٢) فقط والترتعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۳/۴/۱۱ه الجواصیح: شبیراحمه عفاالله عنه

جن دیہا توں میں نماز عید واجب نہیں وہاں کی عور توں کا اشراق و جاشت کے فل پڑھنا؟

سوال (۱۲۳۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: جن دیہات میں نمازعیدوا جب نہیں ہے، کیاان دیہات میں مردو مورتیں اپنے اپ وقت پر گھریامسجد میں اشراق، چاشت وغیرہ نفلیں پڑھ سکتے ہیں، جب کہ مردشہر میں عید کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، اوراپنے گھریامسجد میں نمازاشراق پڑھ کر جاتے ہیں، کیا بیدرست ہے؟

### باسمه سحانه تعالى

الجواب وبالله التو فیق: ال بارے میں کوئی صری جزئینیں ملا الیکن شروحات حدیث سے یہی مستفاد ہوتا ہے کہ بیر ممانعت صرف ان لوگوں کے لئے ہے جوعید کی نماز پڑھنا والے باپڑھنا کارادہ رکھنے والے بیں الہٰذادیبات کی عورتوں کے لئے اس وقت نفل نماز پڑھنا ممنوع نہ ہوگا؛ البتہ جومر ددوسری بہتی میں جاکر عید کی نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو بہر حال عید سے سیانفلیس پڑھنے سے احتر از کرنا جائے۔

و لأن المبادرة إلى صلاة العيد مسنونة ، و في الاشتغال بالتطوع تاخيرها ..... وعامة أصحاب على أنه لا يتطوع قبل صلاة العيد لا في المصلى، ولا في البيت، فأول الصلاة في هذا اليوم صلاة العيد. (أوجز المسالك ٢/ ٤٢٤) فقط والله تعالى اعلم المان اختر محمسلمان مضور يورئ غفر له ٢٢٠/١٩/١٥ الله المؤد احتر محمسلمان مضور يورئ غفر له ٢٣/١١/١٩/١١ الصلاة في هذا العرب على الموادية على الموادية المواد

## نمازعیدین کے بعد نفل پڑھنا؟

سوال (۱۲۳۷): - کیافرهاتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئد ذیل کے بارے میں کہ: نمازعیدین کے بعد میں فعل نمازا داکر سکتا ہے؟ کہ: نمازعیدین کے بعد مسجد میں فعل نمازا داکر سکتا ہے انہیں؟ اگر نہیں تو کب تک نہیں اداکر سکتا ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البعواب و بالله التوهنيق: نمازعيدين كے بعدزوال تك عيدگاه ميں نوافل پڑھنا مكروه ہے؛ البته اگركوئى نمازعيد كے بعد اپنے گھر ميں آ كر دوچار ركعت نفل پڑھے، تو اس كى اجازت ہے۔ (ستفاد:احسن الفتاوئ) ۱۳۶۳)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالىٰ عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منز له صلى ركعتين. (رواه ابن ماجة ١٠/١) و في الزوائد هذا إسناد جيد حسن قاله السندي. (إعلاء السنن/

كراهة النافلة في العيدين قبل الصلاة مطلقاً وبعدها في المصلى خاصة ١٢١/٨ بيروت)

أخرج الطبراني عن إبراهيم أن ابن مسعود كان لا يصلي قبلها، ويصلي بعدها أربع ركعات. (المعمم الكبير للطبراني ٢٠٦٦ وقم: ٩٥٢٨)

و كذا لا يتنفل بعدها في مصلاها؛ فإنه مكروه عند العامة وإن تنفل بعدها في البيت جاز؛ بل يندب تنفل بأربع. (درمختار معالشامي ١/٣ ٥-٥٢ زكريا)

قال محمد في الأصل: وليس قبل العيدين صلاة، يريد أنه لا يتطوع قبل صلاة العيدين. (الفتاوى التاتار خانية /صلاة العيدين ٦٢٢/٢ رقم: ٣٤٤٩ زكريا) فقط والترتعالى اعلم كتبد: احتر محمسلمان منصور يورى غفرله

2 1917/17/11

## عید کے موقع پرایک دوسرے کے گھر جانا؟

سوال (۱۲۳۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل رائج ہے کہ دیہاتوں میں عید کے موقع پرلوگ ایک دوسرے کے گھر ملنے جاتے ہیں اور شیر نی وغیر ہ کھاتے ہیں ، یہ درست ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: يامورعبادت بجه كرانجام نبين دع جات ؛ البذاان مين كوئي حرج نبين ہے۔

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. (صحيح مسلم، النكاح / باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة رقم: ١٤٣٠)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. (سنن النسائي رقم: ٥٢٥، صحيح مسلم رقم: ١٩٣٨)

عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. (رويناه في المحليات بإسناد حسن، قاله الحافظ بن حجر في فتح الباري ٢/ ٣٧١، كذا في الجوهر النقى عن محمد بن زياد، قال أحمد بن حنبل: إسناده جيد، الجوهر النقى ٢ ٢٥٣١، بحواله إعلاء السنن ١٢٠/٨ باب جواز التهئئة بالعيد دار الكتب العلمية بيروت فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۳/۸/۸۷ ه

عیدین کے موقع پر کھانے کے لئے چیزیں اور رو پہیو غیرہ دینا؟

سوال (۱۲۳۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا عیدین کے موقع پرخوثی کے اظہار کے لئے اپنے عزیز واقارب، ووست واحباب اور طف والوں کو کھانے کی اشیاء روپیہ، پیسہ کپڑے وغیرہ لینا دینا جائز ہے؟ مہر بانی فرما کران سوالوں کے جواب مفصل مملل تجریفرمائیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عيدك دن اظهار مرت، مبارك باداور بلاكى الترام وجرك بخقى عيدى وغيره ليخ دي مين كوئى حرج نبين ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. (مسند أبويعلى الموصلي ٣٦٢/٥ رقم: ٦١٢٢، السنن الكبرئ/ باب التحريض على الهبة ٢٩٤٩، ١٥ رقم: ٨٣١٨)

عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. (روينا دفي المحليات

بإستناد حسن، قاله الحافظ بن حجر في فتح الباري ٢ / ٣٧١، كذا في الجوهر النقى عن محمد بن زياد، قال أحمد بن حنبل: إسناده جيد، الجوهر النقى ٥٣/١، بحواله إعلاءالسنن ١٢٠/٨ باب جواز التهئة بالعيد دار الكتب العلمية يروت)

والتهنيئة به تقبل الله منا و منكم لا تنكو. (درمحتار ٩٨٣) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترمجم سلمان منصور پورئ غفر له ١٣٢٨/٨/١١ه ها الجواب صحيح. شبر احمرعفا الله عنه



## خطبه عيدين

## عیدین کا خطبها مام کے سواد وسرے سے پڑھوانا؟

سوال (۱۲۳۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیا ن شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بعض مرتبہ عیدگاہ پرعید کی نماز ہوجاتی ہے کچھاوگ رہ جاتے ہیں، وہ عید کی نماز مہجد میں پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھا نے والاتو مل جاتا ہے، مگر نماز عید کے بعد جو خطبہ پڑھا جاتا ہے خطبہ پڑھے والا نہیں ملتا، کیا عیدگاہ کے امام صاحب یا کوئی بھی وہ آ دمی جو نماز عید پڑھ چکا ہو، مجد میں نماز عید کے بعد خطبہ پڑھ کیا ہو، مجد میں نماز عید کے بعد خطبہ پڑھ کیا ہو، مجد میں نماز عید کے بعد خطبہ پڑھ کیا ہو، مجد میں نماز عید کے بعد خطبہ پڑھ کیا ہو، مجد میں نماز عید کے بعد خطبہ پڑھ کیا ہو، مجد میں نماز عید کے بعد خطبہ پڑھ کیا ہو، مجد میں نماز عید کے بعد خطبہ پڑھ کیا ہو، مجد میں نماز عید کے بعد خطبہ پڑھ کیا ہو، مجد میں نماز عید کے بعد خطبہ پڑھ کیا ہو، میں نماز عید کیا ہو، میں نماز عید کے بعد خطبہ پڑھ کیا ہو، میں نماز عید کیا ہو، میں نماز عید کیا ہو، میں نماز عید کے بعد خطبہ پڑھ کیا ہو، میں نماز عید کیا ہو، میں نماز کیا ہو کیا ہو، میں نماز عید کیا ہو، میں نماز کیا ہو، میں نماز کیا ہو، میں نماز کیا ہو، کیا ہو، میں نماز کیا ہو، کیا ہو کیا ہو، میں نماز کیا ہو، میں نماز کیا ہو کیا ہو، میں نماز کیا ہو، کیا ہو، کیا ہو، کیا ہو، کیا ہو کیا ہو، کیا ہو کیا ہو، کیا ہو، کیا ہو، کیا ہو، کیا ہو، کیا ہو کیا ہو، کیا ہو کیا ہو کیا ہو، کیا ہو کیا ہو، کیا ہو کیا ہو، کیا ہو، کیا ہو کی

### بإسميه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عيد كاخطبه الم عيد كالاوه دوسر في حض كي برا هذا معنال المعلاوه دوسر في حض كي برا هذا متعلق كوئى صريح جزئية نظر سي نهيل گذرا؛ ليكن فقهاء نه جمعه ميل دوسر في حض كه خطبه برا هي كه جمعه ميل دوسر في حض كراس لئه بهي كه جمعه ميل خطبه واجب ميل دوسر في خص كي تنجائش مي مسنون ميل بدرجه اولى واجب ميل دوسر في خص كي تنجائش مي مسنون ميل بدرجه اولى موفى چاہئے ـ بريں بنا مسئوله صورت ميل جب كه كوئى اور خطبه برا هي والموجود في موقو وه فخص بهي خطبه برا هي مانا ميكوله والموجود في الاموجود في الله موجود في الاموجود في الموجود في الاموجود في الموجود في ا

وقد علم من تفاريعهم أنه لايشتر طفي الإمام أن يكون هو الخطيب. (شامي زكريا ٩٨٣)

ويشترط للعيد ما يشترط للجمعة إلا الخطبة ..... فإنها سنة بعد الصلاة، وتجوز الصلاة بدونها. (الفتاوى الهندية ١٥٠١، هكذا في حاشية الطحطاوي ٥٢٨) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجمسلمان منصور يورى غفرلد ١٣٢٩/٢٩/٢٨هـ الجب صحح بشيرا حمي غفا الله عنه الجواب صحح بشيرا حمي غفا الله عنه

## عیدالانحیٰ کےخطبہ میں غلطی سے عیدالفطر کا خطبہ پڑھ دیا؟

سےوال (۱۲۴۰):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ عیدالفخی کے خطبہ میں اگر غلطی سے عیدالفطر کا خطبہ پڑھ دیاتو کیا اس میں کوئی مضا کقہہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

**الجواب وبالله التوفيق**: اگر خلطی سے عیدالفطر کا خطبہ پڑھ دیا گیاتو بھی خطبہ <del>تھے</del> ہوگیا، آئندہ خیال رکھاجائے کہ ایم غلطی نہ ہو۔

ويخطب بعدها خطبتين ..... ويبدأ بالتكبيرات في خطبة العيدين، ويسدأ بالتكبيرات في خطبة العيدين، ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات تترى، والثانية بسبع. (البحر الرائق / كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين ٢٨٣/٢ رشيدية)

يخطب بعدها خطبتين وهما سنة ..... ويبدأ بالتكبير في خمس خطبة العيدين ..... ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات تترى أي متتابعات والثانية بسبع هو السنة. (الدر المختار / كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين ١٧٥/٢ كراجي)

قوله: فإنها سنة بعدها..... حتى لو لم يخطب أصلاً صحّ وأساء لترك السنة. (البحر الرائق / كتاب الصلاة، باب العيدين ١٦٦/٢ كراچي) فقط والله تعالى اعلم كتيد: احقر مجرسلمان منصور يورى غفرله

2/////// ه

## خطبوعيدين سننے كاكيا حكم ہے؟

سےوال (۱۲۴۱):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ عمیدین کا خطبہ سننے کا کیا تکم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عيدين كاخطب سناواجب - (ناوئ محوديه ٢٥٦٨ وابيل)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال يوم الجمعة و الإمام يخطب: أنصت فقد لغا. (جامعالترمذي/أبواب الجمعة، باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب ١١٤/١)

بل يجب عليه أن يستمع ويسكت وكذا يجب الاستماع لسائر الخطب كخطبة نكاح وخطبة عيدو ختم على المعتمد. (درمختار زكريا ٣٥-٣٦، كراجي ٥٩/٢ درمختار زكريا ٣٥-٣٦، كراجي

کتبه :احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۷۳۳/۱ ۱۳۳۳ ه الجواب صحح: شبیراحمرعفااللّه عنه

## خطبہ عیدین کے دوران بات کرنا چلنا پھرنا وغیرہ

سوال (۱۲۴۲):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسکلہ ذیل کے ہارے میں کہ:عیدین کے خطبہ کے درمیان بات کرنا، چلنا پھرنا، دورانِ خطبہ امام کونذ رانہ دینا یا ایسا کوئی فعل جو خطبہ کی ساعت سے غافل کرے، کیا حکم ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: عيدين كے خطبہ كے درميان كوئى بھى ايباعمل جس سے خطبہ سننے میں خلل ہود رست نہیں ۔ ( فاوئامحود ، ۸۵۷۸ ڈائيس)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة أنصت، و الإمام يخطب فقد لغوت. (صحيح البحاري ١٢٧/١-١٢٨)

وكل ما حرم في الصلوة حرم فيها أي في الخطبة، فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحاً أو رد سلام أو أمر بمعروف؛ بل يجب عليه أن يستمع ويسكت. (درمختار) ظاهره أنه يكره الاشتغال بما يفوت السماع وإن لم يكن كلاماً. (شامي ٣٥٣ زكريا) فقط والله تعالى اللم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۷ ۱۷ ۱۳۳۷ه الجواب صحیح: شبیراحمه عفاالله عنه

### خطبۂ عبید کے دوران ما دری زبان میں خلاصہ بیان کرنا؟

سوال (۱۲۳۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں آسام میں امام صاحب عید کی نماز پڑھ کرفو را خطبہ پڑھتے ہیں ،اور چونکہ اکثر وہیشتر بلکہ ۹۹ پر بینٹ عربی سے ناواقف ہے؛ اس لئے امام صاحب خطبہ کے اندر علاقائی زبان میں خطبہ کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔

### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: عید کے عربی خطبہ کے ساتھ ملا کراردوزبان میں خطبہ دینا مکروہ ہے، اگر اردو یا علاقائی زبان میں وعظ کی ضرورت ہوتو عید کی نماز سے پہلے وعظ کرلیا جائے، جیسا کہ بہت سے علاقوں میں معمول ہے۔

ولا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة فيكون مكروهاً تحريماً. (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية ٢٠٠١) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری نفرله ۱۲۸۸ اس ۱۳ اهد الجواسیج: شبیراحمو غلالله عنه



## سجدہ تلاوت کےمسائل

### سجدهٔ تلاوت كامقصد

سوال (۱۲۴۴):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: سجد ہ تلاوت قرآنِ کریم میں ہاس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

علاوہ ازیں بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب آ دمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھا گتا ہے اورافسوس کرتا ہے کہ انسان کو سجدہ کا حکم بجالا کر مکرم بنادیا گیا اور میں سجدہ نہ کر کے محروم رہ گیا۔ (ستفاد:معارف القرآن ۴/۷۷)

عن أبي هويرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السبحدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلك و في رواية يا ويلي، أمر ابن أدم بالسبحود فسجد فله الجنة و أمرت بالسبحود فأبيت فلي النار. (صحيح مسلم، الإيمان / باب بيان إطلاق إسم الكفر على من ترك الصلاة ٢١/٦ رقم ٨١) فقط والله تعالى اعلم مسلم، الإيمان / باب بيان إطلاق إسم الكفر على من ترك الصلاة أ١/٦ رقم ٨١) فقط والله تعالى اعلم البيان على المنان منصور يورئ غفرله ٣١/١١/١١/١١ هـ الجاب على المنان منصور يورئ غفرله ٣١/١١/١١/١١ هـ الجاب على المنان على المنان على المنان على المنان على المنان على المنان المنان على المنان المنان

## نماز میں آیت سجدہ تلاوت کر کے سجدہ کرنا بھول گیا

سوال (۱۲۲۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ تلاوت کی ، پہلی رکعت میں پوری سورت پڑھ میں کہ: زید نے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ تلاوت کی ، پہلی رکعت میں پوری سورت پڑھ دی ؛ کیکن سجدہ تلاوت نہیں کیا اور رکوع میں چلا گیا ، اور دوبارہ آیت سجدہ کی قرائت شروع کر دی ، اور جب آیت سجدہ آئی تو سجدہ تلاوت کیا یا نہیں کیا ، اب اس میں تین امور ہیں: الف: رکوع فرض سے سجدہ تلاوت کے گئ اور اور لوٹا۔ ب: سورت کو دوبارہ پڑھا۔ ج: سہوکا سجدہ کیا یا نہیں کیا دونوں صورتوں کا الگ الگ تلم واضح فرما کیں۔

### بإسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: صورتِ مسئوله بين امام كودوباره قيام كركسورت پڑھنے كى ضرورت نتھى ؛ بكه جيسے بى سجدة تلاوت يادآيا تھا، فوراً سجده كركا پنى بيئت پرلوث آنا چاہئے تھا، اورا خير ميں سجدة سهوكر لينا چاہئے تھا۔

عن إبراهيم قال: إذا نسي الرجل سجدة من الصلاة فليسجدها متى ما ذكرها في صلاته. (المصنف لابن أبي شية ٤٢٨/٣؛ رقم: ٤٤٣٢ المحلس العلمي)

عن الحسن في رجل نسي سجدة من أول صلاته فلم يذكرها حتى كان في آخر ركعة من صلاته قال: يسجد فيها ثلاث سجدات. (المصنف لابن أبي شية ٢٧/٣ وقم: ٤٣١٤ المحلس العلمي)

قال الشامي: أما لو سهواً وتذكرها ولو بعد السلام قبل أن يفعل منافياً يأتي بها ويسجد للسهو كما قدمناه. (شامي كراچي ١١٠،١، شامي زكريا ٥٨٥،٢)

وقال في الهندية: المصلي إذا نسي سجدة التلاوة في موضعها ثم ذكرها في الركوع أوفي السجو د أو في القعو دفإنه يخر له ساجداً ثم يعود إلى ما كان فيه و يعيده استحسانا. (عالمگيري ١٣٤/١،الفتاوي التاتارخانية ٣٩٤/٢ رقم: ٢٧٧٠ زكريا)

لیکن جب کہ امام نے الیانہیں کیا؛ بلکہ دوبارہ کھڑے ہوکرسورت اور سجدہ کی آیت پڑھی تو یہاں دوموجبات سجد ہُسہو پائے گئے اور سجدہ سہو واجب ہو گیا اور پہلا رکوع اس قیام کی وجہ سے باطل نہیں ہوا، یعنی فرض اس سے اداہو گیا، اور دوسر ارکوع نفل تھہرا، اب جولوگ شروع سے نماز میں شریک تھے اور انہوں نے دونوں رکوع امام کے ساتھ ادا کئے ہیں تو سجد ہُسہو کی ادائیگی کے بعدان سب کی نماز صحیح ہوجائے گی، اور سجد ہُسہوا گرنہیں کیا تو سب کی نماز واجب الاعادہ ہوگی۔

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سجدتا السهو تجزيان من كل زيادة و نقصان. (السن الكبرئ ٢٠٤ ٣٠ رقم: ٣٩٦٧)

وأما إذا عاد لقراء قسورة أخرى فلا يرتفض ركوعه كما قدمناه لأنه وقع بعدقراء قتامة فكان في موقعه وكان عوده إلى القنوت بل أولى، والله أعلم.

(شامی ۱۱۲ ۸کراچی ، شامی ۶۱۲ ۵۶ زکریا )

وإن عماد وقنت لا يركع ثانياً وإن ركع والقوم تابعوه في الأول والثاني لا تفسد. (بزازية ١/٤٥)

البتة اگركوئی شخص صرف دوسرے ركوع ميں امام كے ساتھ شريك رہا ہوتواس كى نماز بہر حال فاسد ہوجائے گى ؛ كيول كدو ہاں اقتداء المفتر ض خلف المتنفل كامخطور لازم آئے گا۔

وتـابـعـه فـي الــركوع الثاني فسد لأنه اقتداء مفترض بمتنفل في الـركوع الثاني. (يزازية ١/٤) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه: انقر محموسلمان منصور پوری غفرله ۱۰ ۱۵/۱۷/۱۱ هد الجواب صحح: شبیراحمد عفاالله عنه

نماز میں تلاوت کر کے سجدہ کرنا بھول گیا؟

سوال (۱۲۳۲):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے

میں کہ:اگر نماز میں آبت سجدہ تلاوت کی لیکن سجدہ کرنا بھول گیا تو اس نما زاور سجد ہ تلاوت کا کیا حکم ہے؟ قر آن وحدیث کی روثنی میں تسلی بخش جواب سے نوازیں ۔ باسمہ سجا نہ وقعالی

الجواب وبالله التوفيق: جوآیت بجده نمازیس تلاوت کی جائے پھر بروقت سجده نمازیس تلاوت کی جائے پھر بروقت سجده نہیں کیا تو اگر سلام پھیر نے سے پہلے پہلے یاد آجائے تو سجدہ تلاوت ادا کرلے پھر سجدہ سہو کرے سلام پھیردے،اورا گربالکل بھول گیا اور نمازے فراغت کے بعدیاد آیا تو نماز درست ہو گئی اور یہ بجدہ تلاوت نماز کے بعدنہیں کیا جائے گا اس تو بدواستغفار کا فی ہے۔

أما لو سهواً و تذكرها ولو بعد السلام قبل أن يفعل منافيا يأتى بها ويسجد للسهو ..... وإذا لم يسجد أثم فتلزمه التوبة ..... وقال في شرح المنية وكل سجدة وجبت في الصلاة ولم تؤد فيها سقطت أى لم يبق السجود لها مشروعا لفوات محله. (در محتار مع الشامي ٥٥/٢ (كريا)

وفى الذخيرة: صلى و سلم ثم تذكر أن عليه سجدة تلاوة فعليه أن يعود و يسجد، وفى القدورى: كل سجدة وجبت عليه فى الصلاة بتلاوة ثم خرج قبل أن يسجد سقطت عنه. (الفتاوى التاتارحانيه ٢٨٨٦ ؛ رقم ٢٠٠٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ٢٣٣٢/٢/١١هـ الماه: الحجارة على الماه عنه المجارة عنه الله عنه

## كيسك پرآيت ِسجِده سننا؟

سےوال (۱۲۴۷): -کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیسٹ میں آیات بحدہ ہیں، اگر کیسٹ کے ذرایعہ آیات بحدہ سنیل قوسجدہ کرنا واجب ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب و بالله التوهيق: كيث سة يت بحده سننه سه بحده تلاوت واجب نہيں ہوتا؛ كيول كر بحده كے وجوب كے لئے قارى يعنى تلاوت كرنے والے ميں وجوب بحده كى اہلیت پائی جانا ضروری ہے جوکیسٹ میں نہیں پائی جاتی، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی پرندے کو آیت سجدہ رئادی جائے، پھروہ اس کا تلفظ کر بے توسننے والے برسجدہ واجب ندہ وگا۔ (ستفاد: جواہر الفقہ ۲۰/۳۵)
عن ابن عمر قال انعما السجدة على من سمعها، (المصنف لابن ابي شیه ۲۰۱۳ م

لكن ذكر شيخ الإسلام أنه لايجب بالسماع من مجنون أو ناثم أو طير؟ لأن السبب سماع تلاوة صحيحة. (شامى كراچى ١٠٧/٢، زكريا ٥٨١/٢، فتاوى تاتار خانيه ٢١٢٦عرقم: ٣٠٠٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۵/۵/۱۲/۵ اه

## آیت سجده کوحروف ججی کی طرح پڑھنا؟

سےوال (۱۲۴۸): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: قرآن کریم میں سجدہ کی آیت کو تجی کے طریقے سے پڑھنے پر سجدہ تلاوت واجب ہو گایا نہیں؟ باسمہ سجانۂ تعالیٰ

البعدواب وببالله المتوهيقُ: آيت مجده کوثر وف تجي کي طرح الگ الگ کر کے پير سے محبدہ تلاوت واجب نہيں ہوگا۔

ولا بالتهجى؛ لأنه لا يقال قرأ القرآن، وإنما قرأ الهجاء. (شامى ولا بالتهجى؛ لأنه لا يقال قرأ القرآن، وإنما قرأ الهجاء. (شامى ٥٨/٢ زكريا، فناوى تاتار حانيه زكريا ٢٦/٢ زقم. تصمر تعلم المنصور يورى غفرلد ١٣٢٧/٦/١ه المحال الجواصيح. شبيرا تعميما الله عنه

تراوی میں بجد ہ تلاوت سے دوتین آپیٹی پہلے بجد ہ کر لینا؟

سےوال (۱۲۴۹):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: نماز تراوح میں سجد 6 تلاوت سے دوتین آئیتں پہلے اگر کوئی شخص سجد 6 تلاوت ادا کر لے، پھر آیت تجدہ پر بھی تجدہ تلاوت کرلے، اور اخیر میں تجدہ سہونہ کرے، تو اس صورت میں نماز کا اعادہ ہوگا؟ اور اعادہ ہوگایانبیں؟ اگر ہوگا تو کیاان دورکعتوں میں پڑھے ہوئے آن پاک کا بھی اعادہ ہوگا؟ اور یہادہ صلور پر اداکرتے ہیں، تو اس صورت میں مقتدی حضرات کا قر آن پاک پورانہ ہوگا، اور اگر جماعت کے ساتھ اعادہ کرتے ہیں تو رکعتیں بائیس ہوتی ہیں، مئلہ کی وضاحت فر مائیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسئوله ميں ايك بجده ذا كد ہوگيا ؛ البذا بجدة سهو واجب تھا، اور بحدة سهو نہ كرنے كى وجہ سے بينماز واجب الا عاده ہے، اور وقت گذرنے كے بعد بھى واجب الا عاده رہے گى، جوقر آنِ پاكان دور كعتوں ميں پڑھا گياہے، وه كى اور دن تراوح ميں دو ہراليا جائے، اور جب بيدا جب الا عاده نماز دہرائيل قوكى اور سورت پڑھ ليں ؟ تا كما شكال ندر ہے۔

عن عطاء قال: إن شككت في السجود فلا تعد و اسجد سجدتي السهو، و إن استيقنت أن قد سجدت في ركعة ثلاث سجدات فلا تعد و اسجد سجدتي السهو. (المصنف لعبد الرزاق ٣١٩/٢ رقم: ٣٥٢٤)

**أو كور ركناً أو قدم الركن أو أخره**. (عـالـمگيـرى ٢٧/١، الفتاوى التاتارخانية ٣٨٨٨/٢ رقم: ٢٧٥٢ زكريا)

و كذا تقديم الركوع على السجود حتى لو سجد ثم ركع فإن سجد ثانياً صحت لما قلنا. (شامى ٥٠/١ ٥٤ كراچى، شامى ١٣٨/٢ (زكريا) فقط والله تعالى اعلم كته: احتر محمسلمان مضور يورى غفر لدا ٢٠٩٠ ٢/٦ ١٥ هـ الجواب صحح، شيراحم غفا الله عنه

آ یت سجدهٔ تلاوت کر کے رکوع یا سجده میں سجدهٔ تلاوت کی نبیت کرنا؟ سوال (۱۲۵۰): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع میں مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بہتی زیور میں کھا ہے کہ بحدہ تلاوت کی آیت اگر نماز میں آجادے اور فوراً رکوع میں چلی جات کے اور اور کوع میں کھی ہے۔ جاوے اور کوع میں بعدہ جاوے اور کوع میں بینیت کرے کہ میں بحدہ تلاوت کی طرف سے یہی رکوع کرتی ہوں، تب بھی سجدہ ادا ہوجائے گا اور اگر رکوع میں بینیت نہیں کی تو رکوع کے بعد جب بحدہ کرے گی تو اس بحدہ میں سجدہ تلاوت ادا ہوجائے گا۔ تو دریافت طلب امریہ ہے کہ اگر تر اور میں امام بھی اس طرح قصداً کرلیا کرے، خصوصاً سورہ اعراف اور جم اور علق کے ختم پریار کوع کے ختم پر جب بحدہ کی آیت پوری ہوتی ہو، قدم نہ کرے اور رکوع یا سجدہ میں نیت کرلے تو کیا مضا گفتہ ہے، اس سے نئے نیوں کی الجھن بھی ختم ہوجائے گی ؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرآيت بجده پره ركرركوع كرليا پرفوراً بحده مين چلا گيا توامام ومقترى سب كا بحدة تلاوت خود بخو دا دا بوجا تا ہے؛ البتدامام كاركوع مين بحدة تلاوت كى نيت كرنا ، بهتر نييں ہے۔

في الدر المختار: نعم لو ركع وسجد لها فوراً ناب بلا نية (الدرالمختار) وفي الشامي: الظاهر أن المقصود بهذا الاستدراك التنبيه على أنه ينبغي للإمام أن لا ينويها في الركوع. (شامي ١١٢/٢ كراچي، شامي ٨٨/٢ و زكريا)

وإذا قرأ اية السجدة في صلاته وهي في آخر السورة فإن شاء ركع لها وان شاء سجد. (الفتاوي التاتارخانية ٢٧٧/٢ رقم: ٥٣ ٣٠ زكريا)

عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه من قرأ سورة الأعراف أو النجم أو إذا السماء انشقت أو بنى اسرائيل أو اقراء باسم ربك الذي خلق فشاء أن يركع بأخرهن ركع أجزأه سجود الركوع وإن سجد فليضف إليها سورة. (المعجم الكبير للطبراني 1579 رقم: ١٤٦/٩ مصنف ابن ابي شبيه ١٩٦٣ رقم: ١٤٤١) فقط والله تعالى اعلم كتية: احتر محملان منصور يورئ غفرله

## مقتدی کاامام کے ساتھ رکوع میں سجدہُ تلاوت کی نبیت کرنا؟

سوال (۱۲۵۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: امام صاحب نے نماز میں آیت بجدہ تلاوت کی ، اور فوراً سجد ہ تلاوت کر نے کے بجائے رکوع میں چلے گئے ، مقتدی میں رکوع میں جاتے ہوئے سجد ہ تلاوت کی ادائیگی کی نیت کرلی، تو سوال یہ ہے کہ کیا مقتدی کے رکوع میں سجد ہ تلاوت ادا ہو جائے گا؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الرمقترى فيام كساتهدركوع ميس بجدة تلاوت كى الميت كرلى ب، تواس كى نماز بلاشبه درست موجائ كى ـ

فإذا ركع إمامه فوراً يلزمه أن ينويها فيه احتياطاً لاحتمال أن الإمام نواها فيه. (شامي زكريا ٥٨٨/٢)

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۹۸۹ ۱۹۷۳ م

## آیت ِسجدہ کاعلم نہ ہونے کی وجہ سے امام کے ساتھ مقتدی نے سجدہ کی نیت نہیں کی ؟

سوال (۱۲۵۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیا نِشرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: امام صاحب نے نماز میں آیت بحدہ تلاوت کی ہمقتری کو پچھ معلوم نہیں کہ امام صاحب نے آیت بحدہ کی تلاوت کی ہے۔ آیت بحدہ کی تلاوت کی جہ آیت بحدہ کی تلاوت کی نیت نہ کرسکا ہو سوال میہ ہونے کی وجہ سے بحدہ تلاوت کی نیت نہ کرسکا ہو سوال میہ ہے کہ کیا امام کارکوع میں سحدہ تلاوت کی نیت نہ کرسکا ہو سوال میہ ہے کہ کیا امام کارکوع میں سحدہ تلاوت کی نیت نہ کرسکا ہو سوال میہ کہ کیا امام کارکوع میں سحدہ تلاوت کی نیت کر لینے سے مقتری کی سحدہ ادام و گیا ایانہیں ؟ جب کہ مقتری نے نیت نہیں کی تھی۔

### باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوهنيق: جس مقتری کوامام ک آیت بحده پڑھنے کاعلم ہی نہیں ہوا، وہ اس بارے میں شرعاً معذور ہے، پس امام کا رکوع میں بحده کی نیت کرنااس کی طرف سے یقیناً کافی ہوجائے گا، جبیما کہ خود فقہاء نے لکھا ہے کہ سری نماز وں میں اگرامام رکوع میں بحدہ کی نیت کر لے وقت یوں کی طرف سے بھی بحدہ خود بخو دادا ہوجاتا ہے۔

وينبغي حمله على الجهرية، البحث لصاحب النهر ولعل وجهه أنه ذكر في التاترخانية أنه لو تلاها في السريّة فالأولى أن يركع بها؛ لأن لا يلتبس الأمر على القوم، ولو في الجهرية فالسجود أولى الخ، فإنه يفيد أن نية الإمام كافية لعلم علمهم بما قرأه الإمام سراً الخ، أما في السرية فهو معذور وتكفيه نية إمامه إذ لا علم له بتلاوة إمامه. (شامي زكريا ٢٠/٨٥-٨٥٥)

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۴/۹هه

آ یتِ سجدہ کاعلم ہونے کے باوجودمقتدی کا رکوع میں سجدہ کا سجدہ کا سجدہ کا سجدہ کا سکت نہ کرنا؟

سوال (۱۲۵۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع مثین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگرامام نماز میں آیت سجدہ تلاوت کر کے سجدہ کی نیت سے رکوع میں چلا جائے ، اور مقتدی کے سجدہ معلوم ہونے کے باوجود امام کے ساتھ رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت نہ کر بے تو مقتدی کے سجدہ تلاوت کا کیا حکم ہے؟ کیا جانے کے باوجود نیت نہ کرنے کی وجہ سے امام کے ساتھ محض رکوع میں چلے جانے سے مقتدی کا سجدہ تلاوت ادا ہوجائے گایا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الرمقترى فآيت عبده كاعلم وف ك باوجودامام

کے ساتھ رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت نہیں کی ہے، تو اس کے لئے احوط پیہے کہ وہ امام کے سلام پھیر نے سے پہلے الگ سے بجد ہ تلاوت ادا کر لے؛ لیکن اگر اس نے سجدہ تلاوت ادا نہیں کیا تو اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں اگر چہ بعض جزئیات سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مقتدی کی نماز فاسد ہوجائے گی؛ لیکن تحقیقی قول سیہ کے کنماز فاسد نہیں ہوگی، اس کی دووجو ہات ہیں:

اول یہ کہ کافی میں لکھا ہے کہ امام کا رکوع میں سجدہ کی نیت کرنامقتر یوں کی طرف سے بھی کافی ہے وراسی قول کوعلامہ شائ نے اصح کہا ہے۔

دوسرے بیکداگرامام کی نیت کوکافی نه مانا جائے پھر بھی زیادہ سے زیادہ بیلا زم آتا ہے کہ مقتدی کا بحد و تلاوت ترک ہوجائے اورنماز میں بحد و تلاوت کا ترک موجب فسادنہیں؛ لہذا خلاصہ بیڈ کلا کہ مسئولہ صورت میں مذکورہ مقتدیوں کی نماز بھی فاسد نہ ہوگی۔

ويستجد إذا سلم الإمام ويعيد القعدة ولو تركها فسدت صلاته كما في القنية. (شامي زكريا ٥٨٧/٢)

وينبغي حمله على الجهرية. (الدر لمختار ٨٧١٢)

وقال الرافعي: هل إعادتها بعد السلام شرط حتى لا يسوغ تقديمها أو هو لبيان غاية تاخيرها حتى لو قدّمها صح؛ لأنه بمنزلة اللاحق يراجع الخ، الظاهر الثاني. (تقريراتِ رافعي ١٠٦/٢)

وفي الشامي: هذا وفي القهستاني واختلفوا في أن نية الإمام كافية كما في الكافي، فلو لم ينو المقتدي لا ينوب على رأي الخ. ثم قال بحثاً: والأولى أنه يحمل على القول بأن نية الإمام لا تنوب عن نية المؤتم، والمتبادر من كلام القهستاني السابق أنه خلاف الأصح، حيث قال على رأي فتأمل. (شامي زكريا ٥٨٧/٢-٥٨٨٠)

فتاوي عثماني ۹۷/۲)

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۹/۹ه

# اگر مقتری نے امام کے ساتھ رکوع میں سجد ہُ تلاوت کی نیت نہ کی تواس کی نماز کا کیا حکم ہے؟

سوال (۱۲۵۴):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: امام نے آیہ ہے سجدہ پڑھ کرنماز کا رکوع کیا اور رکوع ہی میں سجد ہُ تلاوت کی نیت کر لی، اب مقتدیوں میں تین طرح کے لوگ تھے:

(۱) وہ لوگ جنہیں میمعلوم تھا کہ امام نے آیتِ سجدہ پڑھی ہے اور انہوں نے بھی رکوع کے ساتھ سجدہ کی نیت کرلی۔

(۲) کچھلوگ وہ تھے جنہیں بیاتو معلوم تھا کہ امام نے آیت ِ سجدہ پڑھی ہے؛ کیکن انہوں نے رکوع کے ساتھ بحدہ کی نیت نہیں کی۔

(۳) اور کچھ حضرات ایسے تھے جنہیں پیۃ ہی نہیں چلا کدامام نے آیت ِ بجدہ پڑھی،جس کی بنا پرانہوں نے بحدۂ تلاوت کی نیت ہی نہیں کی ۔

تو سوال يد ب كمسئوله تينول صورتول مين مقتديون كى نماز جوكى يانبين؟

الجواب وبالله التوهيق: (۱) يبلى صورت ميں جن مقتد يول نے امام كے ساتھ ركوع ميں بحد ہ تلاوت كى نيت كرلى ہے، ان كى نماز بلا شبد رست ہوگئ۔

فإذا ركع إمامه فوراً يلزمه أن ينويها فيه احتياطاً لاحتمال أن الإمام نواها فيه. (شامي ٨٨/٢ زكريا)

(۲) دوسری صورت میں جن اوگوں نے آیت بحدہ کاعلم ہونے کے با وجودامام کے ساتھ رکوع میں بحدہ تا اوت کی نیت نہیں کی ہے، ان کے لئے احوط بیہ کے یہ وہ امام کے سلام چھیرنے سے پہلے الگ سے بحدہ تلاوت ادائہیں کیا تو ان کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں اگر چہعض جزئیات سے میمعلوم ہوتا ہے کہ ایسے مقتد یوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔

ولو نواها في ركوعه ولم ينوها المؤتم لم تجزه ويسجد إذا سلم الإمام ويعيد القعدة ولو تركها فسدت صلاته كما في القنية. (شامي ٥٨٧/١ وكريه كذا في الهندية ١٣٣/١، مراقى الفلاح مع الطحطاوي ٣٧٩ مصر، البحرالرائق ١٣٣/٢ كو تُنه)

لیکن تحقیقی قول میہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی ،اس کی دووجو ہات ہیں ،اول مید کہ کافی میں لکھا ہے کہ امام کارکوع میں تجدہ کی نیت کرنامقتہ یوں کی طرف ہے بھی کافی ہے اوراسی قول کو علامہ شامی فی نے اصح کہا ہے۔ اور دوسرے مید کہ اگرا مام کی نیت کوکافی نہ مانا جائے پھر بھی زیادہ سے زیادہ بیدلازم آتا ہے کہ مقتدی کا تجدہ تلاوت کر کہ موجب فساد نہیں ؟ تا ہے کہ مقتدی کا تجدہ تلاوت کا ترک موجب فساد نہیں ؟ لہذا خلاصہ بہ نکال کہ سکولہ صورت میں نہ کورہ مقتہ یوں کی نماز بھی فاسد نہ ہوگی۔

وينبغي حمله على الجهرية. (الدرالمختار ٥٨٧/٢ زكريا)

وقال الرافعي: هل إعادتها بعد السلام شرط حتى لا يسوغ تقديمها أو هو لبيان غاية تاخيرها حتى لو قدّمها صح؛ لأنه بمنزلة اللاحق يراجع، الظاهر الثاني. (تقريراتِ رافعي ١٠٦/٢)

وفي الشامي: هذا وفي القهستاني واختلفوا في أن نية الإمام كافية كما في الكافي، فلو لم ينو المقتدي لا ينوب على رأي. ثم قال بحثاً: والأولى أنه يحمل على القول بأن نية الإمام لا تنوب عن نية المؤتم، والمتبادر من كلام القهستاني السابق أنه خلاف الأصح، حيث قال على رأي فتأمل. (شامي زكريا

٥٨٧/٢ - ٥٨٨، فتاوي عثماني ٢١٧٥ - ٤٩٧/

(۳) جن مقتریوں کو آیت بحدہ کاعلم ہی نہیں ہوا، وہ اس بارے میں معذور ہیں، اورا مام کارکوع میں مجدہ کی نیت کرناان کی طرف سے یقیناً کافی ہوجائے گا، چناں چہ خود فقہاء نے لکھا ہے کہ سری نمازوں میں اگر امام رکوع میں سجدہ کی نیت کر لے تو مقتدیوں کی طرف سے بھی سجدہ خود بخودادا ہوجا تاہے۔ وينبغي حمله على الجهرية، البحث لصاحب النهر ولعل وجهه أنه ذكر في التاترخانية أنه لو تلاها في السريّة فالأولى أن يركع بها؛ لأن لا يلتبس الأمر على القوم، ولو في الجهرية فالسجود أولى الخ، فإنه يفيد أن نية الإمام كافية لعلم علمهم بما قرأه الإمام سراً الخ، أما في السرية فهو معذور وتكفيه نية إمامه إذ لا علم له بتلاوة إمامه. (شامي ٢٠/٥٥-٨٥ وزكريا)

تا ہم امام کے لئے بہتریہی ہے کہ وہ رکوع کے ساتھ تجدہ تلاوت کی نیت نہ کرے؛ بلکہ یا توستقل تجدہ کرے؛ بلکہ یا توستقل تجدہ کرے یا آیت بجدہ پڑھنے کے فور اُبعد جب نماز کا تجدہ آئے تواس کے ساتھ تجدہ تلاوت کی بھی نیت کرلے، پس ایسی صورت میں بالا تفاق امام ومقتدی سب کا تجدہ اوا ہوجائے گا، حیا ہے تجدہ تلاوت کی نیت کی ہویانہ کی ہو۔

والظاهر أن المقصود بهذا الاستدراك التنبيه على أنه ينبغي للإمام أن لا ينويها في الركوع؛ لأنه إذا لم ينوها فيه و نواها في السجود أو لم ينوها أصلاً لا شيء على المؤتم؛ لأن السجود هو الأصل فيها. (شامى زكريا ٥٨٨/٢) فقط والله تعالى اعلم كتية: احتر مح سلمان منصور يورى غفرله

۵ ۱۳۳۵/۲/۱۵

## موبائل پریاس بیٹے والے کی طرف سے آیت سجدہ سننا

سوال (۱۲۵۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید عمرو سے موبائل سے گفتگو کرر ہاہے، زید کے پاس میں بیٹھا آ دمی تجدہ کی آیت تلاوت کررہاہے، جوعمر وکو سائی دے رہی ہے، تو کیا عمرو پر تجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ موبائل سے آنے والی آ واز کا کیا تھم ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسئوله مين عمر يرتجدة تلاوت واجب ب،

کیوں کہ موبائل ہے آنے والی آواز کا حکم لاؤڈ ائٹیکیر کی آواز کی مانند ہے۔

و السماع شرط في حق غير التالي. (شامي ٢٧٧/٢ زكريا، أحسن الفتاوي ٦٦/٤) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۷/۱۰ ۱۳۲۵ هـ الجوات محج: شبیراحمه عفالله عنه



## مسافركےاحكام

## سفرشرى كىمقدار مين محقق اورمخناط قول

سوال (۱۲۵۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسافت شرعیہ کے بارے میں فقہاء احناف کے تین اقوال ہیں: ۲۱ رفر سخ یا ۱۸ ارفر سخ یا ۱۸ رفر سخ اور فرسخ کی تحدید تین میں شرق ہے کرتے ہیں؛ لیکن بعد میں علاء دیو بند نے ۱۸ مرمیل انگریزی کے ذریعہ تحدید فرمائی، اس کی کوئی وجہ بچھ میں نہیں آتی، اگر دیگر ائمہ کے قول کو لیا جائے تب بھی ۱۸ مرمیل شرق بنتے ہیں، نہ کہ انگریزی لیکن اکثر علاء ۱۸ مرمیل انگریزی ہی کو بیان کرتے ہیں، اس کا ما خذیا دلیل بیان کر دی جائے، یا یہ کہ میل شرق کو اختیار کہا جائے؟

### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: اصل میں احتیاطاتی میں ہے کہ میل انگریزی کے بجائے میل شرع کے اعتبار سے مسافت سفر کا تعین کیا جائے ،اوراس بارے میں فقہاء کا کم سے کم قول ۵ ارفرسخ = ۴۵ میل شرع کا ہے، جس کے اعتبار سے ۸۸ رکلومیٹر ۲۸ ۲۸ میٹر سے کم میں قصر کی اجازت نہیں ہونی چاہئے ۔ (مزید تفصیل کے لئے رسالہ القول الاظهر من تحقیق مسافۃ السفر ، اور احسن الفتاو کی ۱۹ ۱۸ کا مطالعہ فرما کیں ، نیز الیفناح المسائل و کے (مؤلفہ ، مفتی شبیراحمد قاسمی ) میں بھی اس مسئلہ پر تحقیق و تفصیل درج ہے) اور اکا برعاماء دیو بند کی طرف ۸۸ میل انگریزی کا جوقول منسوب ہے، اور جس پرعرصة دراز سے عمل ہوتا آ رہا ہے۔ احقر کی نظر میں اس کی دو بنیادیں ہیں:

(۱) اول بیکه حنفیه کے ظاہر مذہب میں مسافت قصر کا مدار فرائن اور میلوں پرنہیں ؛ بلکہ تین دن رات میں معاد طریقه پرجتنی مسافت پیدل یا جانور ( اونٹ بیل گاڑی وغیرہ ) قطع کی جاسکے، اس پرقصر کا مدار ہے، اب یہ مسافت راستہ کے اعتبار سے مختلف بھی ہو کئی ہے، مثلاً میدانی علاقوں میں زیادہ مسافت قطع ہوگی اور پہاڑی راستوں کے اعتبار سے کم قطع ہوگی وغیرہ بہر حال اکابر نے میں دن رات چلنے کی مسافت کا اندازہ ۴۸؍میل انگریزی سے لگایا ہے، اور اس پرممل فر مایا ہے۔ چناں چہ حضرت شنح الاسلام مولانا سیر حسین احمد مدنی نور اللہ مرقد ۂ اس کی وضاحت اس طرح فراتے ہیں :

'' کتبِ فقہ میں حکم میلوں پرنہیں ہے؛ بلکہ تین دن رات کی مسافت اوسط ایام سال میں متوسط انسانی رفتار یا اونٹ کی رفتار سے جملہ حوائے انسانیہ اکل وشرب پیشا ب پا خانہ وغیرہ اورحوائے شرعیہ نماز وغیرہ انجام دیتے ہوئے اکثر حصہ یوم ولیلہ جوقطع ہوسکے وہ مسافت سفر ہے، اس قاعدہ سے بمشکل ۲ ارمیل چل سکتا ہے؛ بلکہ ۱۵ ارمیل چلنا بھی دشوار ہوگا؛ اس لئے بعض حضرات ۲ ارمیل روز انہ اوربعض حضرات ۱۵ ارمیل قرار دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے ۲ ارمیل روز انہ احتیاط کے طور پرقر اردیا ہے، اس سے زائد قرار دینا غیر معقول ہے''۔ (فاوی شُنَّ السلام ۲۹)

حضرت کی اس صراحت سے اکابر کا نقطہ نظریآ سانی معلوم ہوسکتا ہے۔

(۲) محقق العصر حضرت مولانامفتی محمد شفع صاحبؓ نے مذکور ہ بنیاد کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ ۴۸ مریل انگریزی کی مسافت تقریباً ۴۵ مریل شرعی تک پہنچتی ہے، اس لئے گویا کہ بیقول ۴۵ مریل شرعی کے قریب قریب موافق ہے۔ چناں چہ آپ اپنے رسالہ 'اوز انِ شرعیہ'' میں کھتے ہیں کہ:

''محققین علاء ہندوستان نے ۴۸ رمیل انگریزی کومسافت قصر قرار دے دیا ہے، جواقوال فقہاء مذکورین کے قریب قریب ہے، اوراہل مدارس کااس پڑمل ہے کہ اتنی ہی مسافت تین دن تین رات پیا دہ مسافر قطع کرسکتا ہے، اور فقہاء حنفیہ کے مفتی بداقوال میں سے جوفقو کی ائمہ خوارزم کا ۱۵ار فرسخ کانقل کیا گیا ہے، تقریباً اس کے بالکل مطابق ہے؛ کیوں کہ ۱۵رفرسخ کے ۲۵ مرمیل شرعی ہوتے ہیں، اور شرعی میل انگریزی میل سے دوسو چالیس گز بڑا ہوتا ہے، تو ۲۵ مرمیل شرعی ۲۸ مرمیل انگریزی سے کچھزیاد و متفاوت نہیں رہے"۔ (جواہر الفقہ ۱۳۷۷)

لیکن حضرت مفتی محمد شفتی صاحب نے ۲۸ میل انگریزی اور ۲۵ میل شرع کے درمیان جس فرق کو معمولی قرار دے کر نظر انداز فر مایا ہے اس کا واقعی حساب لگانے ہے معلوم ہوا کہ بیفر ق معمولی نہیں ہے؛ بلکہ تقریباً پونے تین میل شرعی کا فرق بیٹے درہا ہے؛ اس لئے کہ ۲۸ میل انگریزی کے سوابیا لیس میل شرعی بنتے ہیں، جو ۲۵ مرمیل شرعی سے پونے تین میل کم ہے، اور کلومیٹر کے اعتبار سے بورق تقریباً کا کردیا جائے، اس لئے احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ ۲۵ میل شرعی کے اعتبار سے ۸۲ مرکل شرعی کے اعتبار سے ۸۲ مرکلومیٹر کردیا جائے، اس لئے احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ ۲۵ میل شرعی کے اعتبار سے ۸۲ مرکلومیٹر معمول ہے، اور مسئلہ چول کہ جہتہ فیہ ہے، اس لئے اکابر کی رائے کو بالکل غلط بھی نہیں کہہ سکتے معمول ہے، اور مسئلہ چول کہ مجتہ فیہ ہے، اس لئے اکابر کی رائے کو بالکل غلط بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ (ستفاد: کتب المسال ام ۲۵ مادیا میں افتادی میں اور الفقہ جدید سرے دورون کا دیا کا اسلام ۲۵ مادیام المورون کا درستاد: کتب المسال ام ۲۵ مادیا میں افتادی میں اور درستاد: کتب المسال ام ۲۵ مادیام المورون کا درستاد: کتب المسال ام ۲۵ میں افتادی میں افتادی میں افتادی کا میار الفقہ جدید سرے دورون کے دورون کی درستاد: کتب المسال ام ۲۵ مادیام المورون کے اس کا کا دیا کیا کی درستاد: کتب المسال ام ۲۵ میں افتاد کی درستاد: کتب المسال ام ۲۵ میں افتادی کا میں کو درون کیا گال میں کہ درون کی درون کی درون کیا گیا کی درون کو کو کیا کی درون کی درون کی درون کی درون کیا کی درون کی

ولا اعتبار بالفراسخ على المذاهب؛ لأن المذكور في ظاهر الرواية اعتبار ثلاثة أيام كما في الحلية وقال في الهداية هو الصحيح احتراز عن قول عامة المشائخ من تقديرها بالفراسخ. (شامي ٢٠٢٠ - تركريا) فقط والله تعالى المم

کتبه: احقر محمسلمان منصور بوری غفر له ۱۲ ارا ار ۲۳ اه الجواب شیخ شبیر احمد عفاالله عنه

## سفرشرعی کی مقدار اور جائے ملازمت کا حکم؟

سوال (۱۲۵۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: سفر شرعی کی مقدارموجود ہ کلومیٹر کے اعتبار سے کتنی ہے، زیداپنے وطن اصلی سے باہر کوئی ملازمت کرتا ہے اور وہیں رہتا ہے، وہاں سے ہفتہ میں پندرہ دن میں، بیس دن میں ایک دو دن

کیلئے اپنے گھر جاتا ہے، تواگر وہ اپنی جائے ملازمت سے سفر کرتا ہے۔ اور اس کی جائے ملازمت سے جائے سفر کا فاصلہ سفر شر کی کے بقدر ہے؛ لیکن وطن اصلی سے سفر شر کی کے بقدر فاصلہ نہیں ہے اور اس میں نماز کا کیا تھم ہے؟

### بإسميه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوفيق: درج بالاسوال كرجواب سے پہلے يہ بات جان لينى چاہئے كه جس جائے ملازمت پركوئی شخص اہل وعيال سميت رہتا ہواور وہاں سے نتقل ہونے كا ارادہ نہ ہوتو يہ جائے ملازمت بھى وطن اصلى كے درجہ ميں آ جاتى ہے، يعنی وہاں پندرہ دن سے كم قيام كی شكل ميں بھى نماز ميں اتمام كا حكم دياجا تا ہے۔

ويبطل الوطن الأصلى بالوطن الأصلى إذا انتقل عن الأول بأهله، وأما إذا لم ينتقل بأهله، وأما إذا لم ينتقل بأهله، ولكنه استحدث أهلا ببلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول، ويتم فيهما. (الفتاوي الهندية ٢٦/١) البحر الرائق ٢٩/٢ كراجي)

اس وضاحت کے بعد سوال کا جواب درج ذیل ہیں:

ندکورہ جائے ملازمت سے اگر کوئی شخص سفر شر کی ( تقریباً ساڑھے بیاسی کلومیٹر) کر کے براہ راست کسی جگہ جائے توہ دوران سفر قصر کرے گا، اگر چہوہ جگہ وطن اصلی سے مسافت سفر سے کم ہو، اورا گر پہلے وطن اصلی جائے، اس کے بعد مذکورہ جگہہ کا سفر کرے اور و ہاں سے بھر واپس وطن اصلی کا ارادہ ہوتو ندکورہ جگہہ کے سفر کے دوران قصر نہیں کر سے گا۔

من خرج من عمارة موضع إقامته قاصدا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بالسير الموسط مع الاستراحات المعتادة صلى الفرض الرباعي ركعتين لقول ابن عباسٌ: إن الله فرض على لسان نبيكم صلاة المقيم أربعاً و المسافر ركعتين.

(تنوير الابصار ٢/ ٩ ٩ ٥ ، ٣٠ و كريا ، كذا في البحر الرائق ٢ ٢٦/٢ ، تبيين الحقائق ٢٠٦ . م بيروت )

عن علي بن ربيعه الوالي قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى

كم تقصر الصلاة؟ فقال: أتعرف السويداء؟ قال: قلت: لا ولكنى قد سمعت بها قال: هي ثلاث ليال قواصد، فإذا خرجنا إليها قصرنا الصلاة، رواه الإمام محمد بن الحسن في الآثار له، وفي آثار السنن اسناده صحيح، اسناده صحيح. (آثار السنن رقم الحديث ٨٢٨) فقط والدُّتَعالى اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور پورى غفرلية ۱۳۲۶/۴۷۱ه الجواب صحح:شيراحمدعفاالله عنه

### بڑےشہروں میں سفر کی حدود

سوال (۱۲۵۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: دبلی بہت بڑا شہر ہے، پورا شہر مختلف محلوں ، حلقوں ، کالونیوں اور گاؤں پر مشتمل ہے، جن کے نام الگ الگ ہیں، انتظامی اعتبار سے بیشہر تین حلقوں میں منقسم ہے، پر انی دبلی ، نئی دبلی اور چھاؤنی ، ان حلقوں کی حدود معلوم بھی ہو سکتی ہیں گرچہ واضح نہیں ہیں ، البستہ شہر دبلی کی کالونیوں اور گاؤں کی حدود کا پیۃ لگ سکتا ہے؛ حالانکہ زیادہ تر شہر کی آبادی ملی ہوئی ہے، ایک کالونی دوسری کالونی سے آبادی کی حدود کا پیۃ لگ سکتا ہے؛ حالانکہ زیادہ تر شہر کی آبادی ملی ہوئی ہے، ایک کالونی دوسری کالونی سے آبادی کے اعتبار سے بالکل الگنہیں ہے۔

مندرجه بالاحالات کے پیش نظر دریافت طلب اموریہ ہیں:

سفر میں جانے والا تخص اپنے محلّہ، حلقہ، کالونی یا گاؤں سے نکل کرمسافر بنے گایا شہرد ہلی کی حدود سے نکل کرمسافر بنے گا؟

### باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوفیق: آج کل جس طرح شہروں کی آبادیاں وسیع تر رقبہ تک تھیاتی جاری ہیں ان کا تصور فقہاء متقد مین کے زمانہ میں نہ تھا،اس کئے فقہاء کے کلام میں اس کے متعلق صرح جزئید مانا دشوار ہے،اس بنا پر یہ مسکلہ مفتیان کرام کے لئے موضوع بحث بنا ہوا ہے، تاہم اصول اور فقہی جزئیات سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ عرف میں جہاں تک کی آبادی پر ایک

شہر کا اطلاق ہوتا ہے خواہ وہ آبادی کتنی ہی دور تک پھیل گئی ہووہ سب ایک ہی شہر شار ہوگا ، اوراس کی الگ الک کالونیاں اس کے محلے شار ہوں گے ، اور جس جگہ کی آبادی کو عرف میں مذکورہ شہر سے الگ سمجھا جا تا ہوتو اسے الگ آبادی کے حکم میں رکھا جائے گا ، اگر چہ آبادی بظاہر متصل ہو، مثلا دکی اور صاحب آباد ، یاد کی اور گؤ گاواں ، دونوں عرفی اور سرکاری اعتبار سے الگ الگ آبادیاں شار ہوتی میں جبکہ پوراد لی آبادی کے اعتبار سے ایک شار کیا جا تا ہے ، اب دلی میں مقیم شخص پر سفر کا حکم اس وقت سے لگے گا جبکہ وہ شہر دلی کی آبادی سے باہر نکل جائے ، مثلا یو پی کی طرف سفر کرنے والا محل ہا دیا تو نیڈ ایا غازی آباد آجا ہے اور ہریا نہ کی طرف جانے والا گوڑگاؤں یافرید آباد میں داخل ہوجائے ۔ (ستاد قادی کے درجہ ۲۰۰۱ سے اس التادی ۱۳۲۳)

مستفاد: عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من يوت المدينة، و يصر إذا رجع، حتى يدخل بيوتها. (مصنف عبد الرزاق/باب المسافر متى يقصر إذا حرج مسافرا ٥٣٠/٢ وقم: ٤٣٢٣)

من خرج من عمارة موضع إقامته، (در مختار) وأشار إلى أنه يشترط مفارقة ماكان من توابع موضع الإقامة كربض المصر وهو ماحول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المصر، وكذا القرى المتصلة بالربض في الصحيح، بخلاف البساتين، ولو متصلة بالبناء؛ لأنها ليست من البلدة. (درمحتار مع الشامي ٩٩/٢ ٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمسلمان منصور اپوری غفرله۲۲/۱۱/۲۲ اه الجوال صحیح:شبیراحم عفاالله عنه

د بلی سے غازی آباد کی طرف سے سفر شروع کرنے والا کہاں سے مسافر شار ہوگا؟

**سےوال** (۱۲۵۹):-کیافرماتے ہیںعلاء دین دمفتیان شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: دبلی شہر کی آبادی دوسر ہے شہر غازی آباد تک مسلس ہے، سوال بیہے کہ شہر دبلی کی حدکہاں تک مانی جائے؟ جہاں تک سرکاری اعتبار سے اس کی حدہ یا جہاں تک آبادی کا تسلسل ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: دبلی کی حدوبال تک ہی انی جائے گی جہال تک کی آبادی پرشہر دبلی کا اطلاق ہوتا ہے، غازی آباد، فرید آباد وغیرہ دبلی کے علم میں شامل نہ ہول گے، کیونکہ عرفی اور سرکاری طور پر دونوں مقامات الگ ایک میں۔

والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. (شرح عقود رسم المفتى ٤٩) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمسلمان منصور بوری غفر له۲۲ ۱۱/۲۲۸ اهد الجواب صحیح: شیر احمدعفاالله عنه

## دہلی ایئر پورٹ شہر کی حدو دمیں داخل ہے

سوال (۱۲۷۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: دہلی میں صرف ایک امریورٹ ہے جو دہلی کے ایک کنارہ پر واقع ہے، امریورٹ جاتے وقت راستہ میں کچھ جگہوں پر آبادی منقطع بھی ہوجاتی ہے، اب سوال مدہے کہ سفر پر جانے والاشخص امریورٹ پرمسافر ہوگا یا امریورٹ سے روائگی کے بعد مسافر ہوگا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اير بورٹ شرد بلی کی حدود ميں واقع ہے،اورو ہاں تک آبادی بھی متصل ہے؛لہذاد بلی کارہنے والا شخص اير بورٹ پر قيم ہی رہے گا،مسافر نہ بے گا۔

من خرج من عمارة موضع إقامته مسيرة ثلاثة أيام و لياليها صلى الفرض الرباعي ركعتين (در مختار) قوله: من عمارة موضع إقامته: أشار إلى أنه يشترط مفارقة ما كان من توابع موضع الإقامة كربض المصر وهو ما حول المدينة من **بيوت و مساكن فإنه حكم المصر**. (در مختار مع الشامي ٩٩/٢ ٥ زكريا، البحر الرائق ٢٢٦/٢ رشيديه، هنديه ١٣٩/١) **فقط والله تعالى اعلم** 

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفر له۲۲۵/۱۱/۲۲۵۱ه الجواب صحح:شبیراحمدعفاالله عنه

### فناءشهر كى تعريف

سےوال (۱۲۷۱):-کیافر ماتے ہیں علماء دین دمفتیان شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: لفظ فناء کی تعریف مثال سے مجھا دیجئے ۔اس زحمت کے لئے انتہائی ممنون ہوں گا؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البحدواب وبالله التوفيق: فناء كالطلاق آبادى كاردگردان جگهول پر بوتا بح جن سے شہری ضروریات وابسة ہوتی ہیں ،مثلا گھوڑ دوڑ كامیدان منعتی كارخانے وغیرہ ۔

تعريف الفناء: وهو ما أعد لحوائج أهل المصر. (عناية ١/٢٥)

فناء ه و هو ماحوله اتصل به أو لا لأجل مصالحه. (تنوير الأبصار مع الدر المختار على الشامي زكريا ٧١٣)

وفناء البلد عندالفقهاءهو المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى وإلقاء التراب ونحو ذلك. (الموسوعة الفقهية ٨٨/٢٢)

فناء المصر وهو الموضع المعد لمصالح المصر المتصل به. (يزازية ٤٠٤٧) وأما الفناء: وهو المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى. (شامى ٩٩٠٢ وزكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۵/۱۱/۲۲۱ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

حدودِ شہر میں رہتے ہوئے ۴۸ میل کا سفر کرنے والامسافر ہوگایا نہیں؟

سوال (۱۲۲۲):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے

میں کہ: آبادی میں اضافہ اور دیمی آبادیوں کی شہر کی طرف نتقلی کی وجہ سے شہر پھیلتے جار ہے ہیں ،
اور بعض شہرتوا لیے ہیں کہ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا فاصلہ وکیاو میٹر سے بھی
تجاوز کر گیا ہے ، شریعت میں سفر کی بنیاد پر بعض سہولتیں دی گئی ہیں ، ان میں سے بعض سہولتیں مطلق
سفر سے متعلق ہیں اور بعض کا تعلق ایک خاص مسافت کے سفر سے ہے ، ان ہی سہولتوں میں نماز میں
قصر اور روز ہ ندر کھنے کا تھم بھی شامل ہے ، بیمسافت علاء ہند کے مشہور نقط نظر کے مطابق ۲۸ میل کی
ہے ، اس بات پر بھی تقریباً اتفاق ہے کہ ان سہولتوں کا فائدہ عملاً شہر کی آبادی اور شہر کے متعلق سے
باہر نگلنے کے بعد بی اٹھا یا جا سکتا ہے ، اس کیں منظر میں بیا بات اہمیت اختیار کرگئی ہے کہ:

اگرایک شخص اپنے گھر سے ۴۸۸ میل کا راستہ طے کر لے اٹیکن ابھی وہ شہر میں ہی ہو کہ ابھی شہر کی حدو د سے باہر نکلنے کی نوبت نہیں آئی ہو، اوراس سے آگے جانے کا ارادہ بھی نہ ہو، تو کیا اس پرمسافر کے احکام جاری ہوں گے اوروہ نماز میں قصر کرے گا؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: شهر ميں رہتے ہوئ آ دى مسافرنہيں ہوتا؛ بلكشهر كى آ دى مسافرنہيں ہوتا؛ بلكشهر كى آ بادى سے نظنے كے بعد مسافر ہوتا ہے،خواہ كنتائى بڑاشهر ہو؛ لہذا مسئولہ صورت ميں بيشخص مسافر نہيں ہوگا؛ بلكہ مقیم ہى رہگا، اور اس پراتمام لازم ہوگا۔ (فارئ محود یہ جدید ۲۳۲۷)

والأصل في ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه خوج من البصرة يريد السفر فجاء في وقت العصر فأتمها، ثم نظر إلى "خص" أمامه فقال: أما لو كنا جاوزنا هذا الخص لقصرنا. (أحرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢٩/٦ ورقم: ٣١٩٤، المحيط البرهاني ٣٨٧/٢ إدارة القرآن كراتشي)

والشالث الخروج من عمران المصر فلايصير مسافراً بمجرد النية مالم يخرج من عمران المصر؛ لأن النية إنما تعتبر إذا كانت مقارنة للفعل؛ لأن مجرد العزم عفو، وفعل السفر لا يتحقق إلا بعد الخروج من المصر، فما لم يخرج لا يتحقق قران النية بالفعل، فلا يصير مسافراً. (بدائع الصنائع ١/ ٢٦٤ زكريا)

قال محمد رحمه الله تعالى: يقصر حين يخرج من مصره، ويخلف دور المصر. (الفتاوي الهندية ١٣٩/١) فقط والله تعالى اعلم

> املاه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله لاله مارسود درون

الیی جگہ سفر کرنا جوحد و دِشہر سے ۴۸ رمیل سے کم اور جائے قیام سے ۴۸ رمیل ہو

سوال (۱۲۹۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص ایسے مقام کا سفر کرر ہا ہو جوشہر کی انتہائی حدود ہے ۴۸ میل کے فاصلہ پڑ ہیں ہو،
لیکن اس کے گھر کے پاس ہے ۴۸ میل یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہوتو وہ قصر کرے گا یا تمام؟

میسوال اس کئے خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے کہ حنفیہ اور بعض اور فقہاء کے نزد کی مسافر کے لئے قصر کا حکم بطور عزبیت کے ہے نہ کہ بلطور رخصت کے ، اور قصر واجب ہے نہ کہ محض جائز ہے۔
لئے قصر کا حکم بطور عزبیت کے ہے نہ کہ بلطور رخصت کے ، اور قصر واجب ہے نہ کہ محض جائز ہے۔
اسمہ سیجانے تعالیٰ

البحواب وبالله المتوفیق: آدی پرمسافر ہونے کا تھم ال وقت لگتا ہے جب کہ اپنی آبادی سے باہر نکل جائے اور گھریا اپنے محلّہ سے نکل جانے سے مسافر نہیں ہوتا؛ لہذا جب بد مسافر نہیں ہوتا؛ لہذا جب بد مسافر نہیں ہوگا تو مسافت سفر کی ابتداء بھی اس کے اصل گھر سے نہ ہوگی ؛ بلکہ اس جگہ سے ہوگی جہاں سے وہ مسافر بن رہاہے، اصول و جزئیات سے یہی بات معلوم ہوتی ہے؛ البتہ شہر کی تحدید میں عرف کا لحاظ رکھا جائے گا، اگر دو ہڑی آبادیاں متصل ہوجا کیں تو سرکاری کا غذات اور عرف کے اعتبار سے ایک آبادی کی جو حدم تقرر ہوائی سے تجاوز کرنے سے سفر کا تھم شروع ہوگا۔

(فاد کا محمود مدید بدیر ۲۳۸۲ میں تا قاد کی جو حدم تقرر ہوائی سے تجاوز کرنے سے سفر کا تھم شروع ہوگا۔

قـال فـى الـمـحيط البرهاني: قال محمد رحمه الله تعالى: ولا يقصر حتى يـخرج من مصره ويخلف دور المصر، وفي موضع آخر يقول: ويقصر إذا جاوز عمرانات المصر قاصداً مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، وهذا لأنه مادام في عمرانات المصر فهو لا يعدمسافراً، والأصل في ذلك ماروى عن على رضى الله عنه أنه خرج من البصر قيريد السفر فجاء في وقت العصر فأتمها، ثم نظر إلى "خص" أمامه، فقال: أما لو كنا جاوزنا هذا الخص لقصرنا، وعلى هذا إذا كانت المحلة بعيدة من المصر وكانت قبل ذلك متصلة بالمصر، فإنه لا يقصر حتى يجاوز تلك المحلة؛ لأن تلك المحلة من المصر. (المحيط البرهاني ٢٨٧/٢)

فلا يصير مسافراً قبل أن يفارق عمران ما خرج منه من الجانب الذي خرج، حتى لو كان ثمه محلة منفصلة عن المصر، وقد كانت متصلة به لايصير مسافراً ما لم يجاوزها. (شامي ٢٠٠/٢ زكريا)

الصحيح أنه يعتبر مجاوزة عمران المصر لاغير إلا إذا كان ثمة قرية، أو قرى متصلة بربض المصر، فحينئذ مجاوزة القرى بخلاف القرية التي تكون متصلة بفناء المصر، فإنه يقصر الصلاة وإن لم يجاوز تلك القرية. (الفتاوي الهندية ١٩٨٨، الفتاوي التاتارخانية ٢٥١٢، وقم: ٩٨٠٨) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه :احقر محرسلمان منصور پوری غفرله۱۳۲۸/۱۱/۲۹ه الجواب صیح: شیبراحمه غفالله عنه

### ایک شهر کے اطراف میں مسافت شرعی سے کم حدود میں سفر کرنا

سے ال (۱۲۹۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: چند حفزات شہر پر بھنی سے پورے ضلع کے دس بارہ ایام کے سفر کے لئے روانہ ہوتے ہیں، شہر کے ہر چارجانب کا فاصلہ ۸۸ کلومیٹر سے کم ہے، لیکن پورے ضلع کے سفر میں چار پانچ سوکلومیٹر کا فاصلہ ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں نمازیں قصر ہول گی یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: صورت مسكوله يس اگرابتداء شر ربحنى سے بى ان

حضرات نے کسی ایسے مقام کا قصد کیا ہے، جس کی مسافت پر بھنی سے ساڑھے بیا سی کلومیٹریااس سے زائد ہے، تو اس صورت میں پر بھنی واپس آنے تک وہ حضرات قصر کرتے رہیں گے، اورا گر پر بھنی سے ابتداء کسی ایسے مقام کا قصد کیا ہے جس کی مسافت ساڑھے بیاسی کلومیٹر سے کم ہو، تو اس صورت میں سفر کا تحقق ہی نہ ہوگا، لہٰذاان حضرات پر اتمام ضروری ہوگا، قصر کرنا درست نہ ہوگا۔ (ستفاد: امدادالا کا ۲۳۲۸)

ومن طاف الدنيا بلا قصد لم يقصر. (در مختار) وفي الشامية: قوله بلا قصد بأن قصد بلدة بينه وبينها يومان للإقامة بها، ثم بدأ له أن يذهب إلى بلده بينه وبينها يومان، وهلم جرا. (فتاوى شامي زكريا ٢/ ٢٠١)

وذكر الاسبيجابي: إذا المقيم إذا قصد مصراً من الأمصار وهو ما دون مسيرة ثلاثة أيام لا يكون مسافراً وإن طاف آفاق الدنيا على هذا السبيل لا يكون مسافراً، والمستدل في تعيين مدة السفر. (البحر الرائق ١٢٩/٢ كراجي)

أخرج مسلم و النسائي و ابن ماجه عن شريح بن هاني قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألناه، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام و ليالهن للمسافر، ويوما و ليلة للمقيم. (صحيح مسلم الطهارة / باب التوقيت في المسح على الخفين ١٣٥/١ رقم: ٢٧٦، سنن النسائي ١٧/١ رقم: ٢٣٦، سنن النسائي ١٧/١)

السفر الذي يتعلق به قصر الصلاة قال علمائنا: أدناها مسيرة ثلاثة أيام ولياليها مع الاستراحات التي تكون في خلال ذلك بسير الإبل ومشي الأقدام. (الفتاوي التارخانية ٤٨٩ رقم ٤٨٠)

من خرج من عمارة موضع إقامته قاصداً مسيرة ثلاثة أيام صلى الفرض

الرباعي الركعتين حتى يدخل موضع مقامه أو ينوي نصف شهر، فيقصر إن نوى أ أقـل منه أى نصف شهر. (تنوير الأبصار مع الدر المختار ١٢١/٢ كراچي، البحر الرائق ٢٢٦/٢، تبين الحقائق ١١/١ ه بيروت)

عن ابن عمريقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكانلا يزيد في السفر على ركعتين، و أبوبكر و عشمان كذلك. (صحيح البخاري، تقصير الصلاة /باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلوات وقبلها ١٤٩/١ رقم: ١١٠٢) فقط والله تعالى اعلم كتبدا حقر محملمان منصور لورى غفر له ٢٢٤/١٥ الصحة عني شيرا المحقولة عني التعادة محملمان منصور الإرى غفر له ٢٢٤/١٥ الصحة عني شيرا المحقولة عنية عنيا التعاديد المجوات تحقي شيرا المحقولة عنية عنيا التعاديد المجوات تحقي شيرا المحقولة المحتود المجوات تحقي شيرا المحقولة المحتود الم

### سفر حج کے دوران کن کن مقامات میں قصر ہوگا؟

سوال (۱۲۱۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہندوستان اور یو پی سے یا دنیا کے کسی کونے سے فج بیت اللہ کے لئے جانا کیا راستہ میں یا مدینہ میں یا مکہ منی ، عرفات اور مز دلفہ میں لیعنی کس کس جگہ کہاں کہاں قصر پڑھی جائے گی؟ فج بیت اللہ سے فارغ ہوکر گھر کوآتے وقت بھی راستہ میں قصر پڑھی جائے گی؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ اللہ سے فارغ ہوکر گھر کوآتے وقت بھی راستہ میں قصر پڑھی جائے گی؟

البعواب وبالله التوفیق: ہندوستان یادور درا زعلاقوں سے جج کو جانے والے حضرات دورانِ سفر سندرہ دن یا اس سے حضرات دورانِ سفر سلسل نمازیں قصرادا کریں گے،البتدا گر کسی جگہدورانِ سفر پندرہ دن یا اس سے زائد قیام کا ارادہ ہوتو پوری نمازیں ادا کریں گے،اور آج کل چوں کہ منی اور مزدلفہ سفر کے معاملہ میں مکہ معظمہ شہر کے ساتھ کمتی ہوگئے ہیں، اس لئے جو حاجی جج سے بل مکہ معظمہ پنچاور جج کے بعد اس کی واپسی تک پندرہ دن ہور ہے ہوں، تو وہ بھی پوری نمازیڑھے گا۔

اور جونمازین مقیم امام کے پیچھے اداکی جائیں، وہ بہر حال پوری ہی پڑھی جائیں گی۔ قاصداً مسیرة ثلاثة أیام ولیالیها من أقصر أیام السنة. (درمحتار ۲۰۲۲ تز کریا) وإن كمان أحمدهما تبعاً للأخر حتى تجب الجمعة على مكانه يصير مقيماً. (الفتاوي الهندية ١٤٠/١، بدائع الصنائع ٢٧٠/١)

عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله وقت في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وللمقيم يوم و ليلة .(رواه ابن حبان في صحيحه)

وحاصله ما قال الشيخ: إن الحديث يدل على أن من أراد قطع مسيرة ثلاثة أيام و لياليها، فهو مسافر حتماً عند الشارع، قلت: المراد بالمسافر في الحديث من يقطع المراحل بطريق العادة المعروفة في السفر بسير وسط مع الاستراحات التي اعتادها. (اعلاءالسنن ٢٣٦/٧ كراتشي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقرمحد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۳۳ (۱۰ ۲۳۳ اهد الجواب سیح :شبیراحمد عفاالله عنه

مسافر کاسفر کہاں سے شروع ہوگا ،اور حدود فناء شہر کہاں تک ہیں؟

سوال (۱۲۲۷):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسّله ذیل کے بارے میں کہ: مسافر کا قصر کہاں سے شروع ہوگا اس سلسلہ میں کتب فقاوی میں عام طور پریمی لکھا ہوا ہے: کہ مسافر اپنا علاقہ اپنا شہر وفناء شہر سے تجاوز کرنے کے بعد قصر شروع کریگا،کیکن اب سوال ہیہ کہ علاقہ اور شہر کی حدکیا ہے، اس سلسلہ میں فقاوی شامی کی عبارت یہ ہے:

وأشار إلى أنه يشترط مفارقة ماكان من توابع موضع الإقامة كربض المصر، وهو ماحول المدينة من بيوت ومساكين، فإنه في حكم المصر، وكذال القرى المتصلة بالربض في الصحيح بخلاف بساتين ..... فلا يصير مسافراً قبل أن يفارق عمران ماخرج منه من الجانب الذي خرج ..... إذا المعبر جانب خووجه. (رد المحتار ٩٩/٢)

عبارت مذكورہ اوراس كے آ كے بيچھےعبارت سے ہم نے يہ تمجھا ہے كداگر شہركا ندر

بیا تین نہراور مزرعہ کے ذریعہ 'غلوہ' کے مقدار فاصلہ نہ ہو، تو پوراشہ تی وزکرنے کے بعد قصر شروع کرنا پڑے گا، چاہے جتنا بڑا شہر ہو،ا ب اشکال سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ فی الحقیقت ایساہی ہے تب تو قصر کا مقصد ہی فوت ہوجائے گا، مثلاً ہمارا ڈھا کہ شہرا یک جانب سے لے کر دوسری جانب تک سو کلومیٹر کا راستہ ہے، نیج میں کوئی نہر، مزرعہ اور بساتین نہیں ہے، اور میں شہر کے ایک جانب سکونت کرتا ہوں اور مجھ شہر کی بالکل مقابل جانب سے خارج ہو کر سفر کرنے کی ضرورت بیش آئی، اب جھے کیا کرنا پڑے گا، آیا سو کلومیٹر کا شہر تجاوز کرنے کے بعد قصر شروع کروں گایا اور پہلے سے ؟ اس بارے میں میں بہت الجھا ہوا ہوں ، اب تک کوئی فیصلہ نہیں ملا، فدکورہ صورت میں کیا فتوی ہے اورا لیے ہی بڑے دیگر شہروں کے بارے میں کیا فتوی ہے؟

#### باسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفیق: آن کل جس طرح شهرون کی آبادیان وسطح تررقبے تک تیجیلتی جارہی ہیں، ان کا تصور فقہاء متقدین کے زمانہ میں نہ تھا، اس کے فقہی کہ ابول میں اس کے متعلق صرح جزئیہ ملناد شوار ہے، ای بنابر بیہ سئلہ ایک عرصہ سے مفتیان کرام کے لئے موضوع بحث بنا ہوا ہے، تاہم اصول سے قریب بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آبادی کی تحدید میں اتصال مکانات کو بنیاد بنانے کے بجائے عرف کو بنیاد بنایا جائے، یعنی جس آبادی پر لوگوں کے عرف اور سرکاری حد بند یوں کے اعتبار سے ایک آبادی ہونے کا تھم لگایا جاتا ہوا سے متصل آبادی سمجھا جائے، اور جس جگہ سے عرف میں دوسر اشہر ہوجاتا ہوا سے دوسری آبادی قرار دیا جائے، اگر چہ دونوں کی آبادی استصل ہوں، مثال کے طور پر دبلی اور اور گڑگاؤں اور صاحب آباد اور نوئیڈا کی ابادیاں بالکل متصل ہیں، کین چونکہ عرف میں گڑگانواں، صاحب آباد، اور نوئیڈا کو الگ شہر سمجھا جاتا ہے، اس لئے دبلی سے سفر کرنے والا آدمی دبلی کی حدود سے نکلتے ہی فوراً مسافر ہوجائے گا، جاتا ہے، اس لئے دبلی سے سفر کرنے والا آدمی دبلی کی حدود سے نکلتے ہی فوراً مسافر ہوجائے گا، اگر چہ آبادی کا اقصال برقر ار ہو، کیوں کہ عرفی طور پر دوہ اپنے شہراور اس کے توابع سے نکل چکا ہے، اگر جی آبادی کا اقصال برقر ار ہو، کیوں کہ عرفی طور پر دوہ اپنے شہراور اس کے توابع سے نکل چکا ہے، اس بنا ہر یہ کی کا اقصال برقر ار ہو، کیوں کہ عرفی طور پر دوہ اپنے شہراور اس کے توابع سے نکل چکا ہے، اور آپ نے سوال میں ڈھا کہ شہرکا جو تذکرہ کیا ہے اس میں بنا ہر بہی ہے کہ دیگر شہروں کی آبادیاں

ڈھا کہ سے متصل ہوگئی ہوں گی، جسے آپ نے ایک شار کرلیا ہے، اگر عرفی شہروں کو الگ مان لیا جائے تواشکال نہ ہوگا۔ (ستفاد: احس الفتاد کا ۸۸/۵)، فقاد کار تھید ۲۳۲۳، انوار رمت ۸۵–۸۸)

والأصل في ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه خرج من البصرة يسويد السفر فجاء في وقت العصر فأتمها، ثم نظر إلى "خص" أمامه فقال: أما لو كنا جاوزنا هذا الخص لقصرنا. (أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٢٩/٢ وقم: ٢٩/٩ المحيط البرهاني ٣٨٧/٢ إدارة القرآن كراتشي)

من خرج من عمارة موضع إقامته. (در مختار) وأشار إليه أنه يشترط مفارقة ماكان من توابع موضع الإقامة كربض المصر، وهو ماحول المدينة من بيوت ومساكين، فإنه في حكم المصر، وكذا القرى المتصلة بالربض في الصحيح بخلاف بساتين، ولو متصلة بالبناء لأنها ليست من البلدة وأما الفناء: وهو المكان المعد لمصالح كركض الدواب و دفن الموتى وإلقاء التراب فإن اتصل بالمصر اعتبر مجاوزته وإن انفصل بغلوة أو مزرعة فلا. (شامى نعمانيه ١٠٧٢/٠ شامى ٢٠٠١٦ وركيا)

و القرية المتصلة بالفناء دون الربض لا تعتبر مجاوزتها على الصحيح كما في شرح المنية . (شامي ٢٠٠١ زكريا، يروت ٢٣/٢ ٥)

إن كان بين المصر وفنائه أقد من قدر غلوة و لم يكن بينهما مزرعة يعتبر مجاوزة الفناء أيضا و إن كان بينهما مزرعة أو كانت المسافة بين المصر وفنائه قدر غلوة يعتبر مجاوزة عمران المصر و لا يعتبر في مجاوزة الفناء . (فناوئ قاضى حاد ١٦٥/١) فقط والدّلتا الى المم

کتبه:احقر محوسلمان منصور بوری غفرله ۲۵۷/۴/۲۵۱۵ الجواب صحیح:شیراحمه عفاالله عنه

### دوجگه وطن اصلی کاحکم؟

سوال (۱۲۲۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص دھنورہ ضلع مراد آباد کا رہنے والا ہے، وہیں پیدا ہوا ہے وہیں اس کا مکان ہے؛
لیکن عرصہ دراز سے بیش خص انبالہ شہر میں مع بیوی بچوں کے سکونت پذیر ہے، وہاں پر اپنا ذاتی رہائش مکان ہے، وہیں پر خود کا کارخانہ ہے، دھنورہ منڈی سے صرف اس کا اتنافعلق ہے کہ بھی اتفاقیہ اپنے کسی عزیز کی شادی یا موت کے موقع پر ایک دویوم کے لئے آجا تا ہے، اس صورت میں دھنورہ منڈی آ کراس شخص پر کیا قصر نماز ہے یا کہ پوری نماز اداکر ہے گا؟

#### باسميه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: جب تک دهنوره نتلع مرادآ بادکوبالکليه طور پرترک نه کرے، دهنوره اورا نباله دونوں وطن اصلی رہیں گے؛ لہذا جب کسی ضرورت سے دهنوره جائے تو وہاں بھی مکمل نماز پڑھے، قصر کرنا جائز نہیں ہے۔

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه: أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات فأنكره الناس عليه فقال: يا أيها الناس إنى تأهلت بمكة منذ قدمت، و إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: : من تأهل في بلد، فليقل صلاة المقيم. (مسند الإمام أحمد بن حبل ٦٢/١ رقم: ٤٤٣)

ويسطل الوطن الأصلي بمثله لا لاسفر؛ لأن الشي يبطل بما هو مثله لا بما هو دونه فلا يصلح مبطلا له ..... والوطن الأصلي هو يطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا و توطن بها مع أهله و ولده و ليس من قصده الارتحال عنها بل التعيش بها و هذا الوطن يبطل بمثله لا غيروهو أن يتوطن في بلدة أخرى و ينقل الأهل إليها، فيخرج الأول من أن يكون وطنا أصليا حتيلو دخله مسافراً لا يتم قيدنا بكونه انتقل عن الأول بأهله.

لأنه لو لم ينتقل بهم ولكنه استحدث أهلاً في بلدة اخرى، فإن الأول لم يبطل ويتم فيهما. (البحر الرائق ١٣٦/٢ كوئنه)

ولو انتقل بأهله ومتاعه إلى بلد وبقى له دور و عقار فى الأول، قيل بقى الأول وطناً له، وإليه أشار محمد رحمه الله تعالىٰ فى الكتاب. (عالمگيري ١٤٢١)

الوطن الأصلى يجوز أن يكون واحداً أو أكثر من ذلك. (بىائع رمين المحافظ الله تعالى المم

کتبه:احقر محد سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۱۷/۵/۳۱ هد الجواب صحح: شبیراحمد عفاالله عنه

### دورانِ سفروطن اصلی سے گذر نا؟

سے ال (۱۲۷۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زیداللہ آباد میں مع اہل وعیال رہتا ہے، اور پہیں ملازمت بھی کرتا ہے، اس کی والدہ بھائی بہن سب دوسری جگہ ایک گاؤں میں وس کلومیٹر دوری پر رہتے ہیں، ابزیداللہ آباد سے دہلی کو روانہ ہوا اور راستہ میں وہ اپنی والدہ بہن سے ملاقات کرنے کے لئے ان کے گھر جائے تو وہ اپنی والدہ کے گھر قصر کرے گا یا اتمام کرے گا؟ زید کا مکان اللہ آباد میں ذاتی نہیں؛ بلکہ اسکول کی طرف سے ملاہوا ہے۔

#### باسمه سجانه تعالى

البعدواب وبالله المتوفيق: زیدکی دالده جسگاؤں میں رہتی ہیں اگروه جگدزید کا وطن اصلی ہے، تو وہاں پوری نماز پڑھے گا، اور اگر وطن اصلی نہیں ہے تو وہاں قصر نماز پڑھے گا؛ اس کئے کہ اللہ آباد سے وہ لمبسفر کے ارادہ سے نکلاہے۔

فلو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس ذلك وطناً له إلا إذا عزم على القرار فيه. (شامي ٢١٢/٣زكريا)

والحاصل أن إنشاء السفر يبطل وطن الإقامة إذا كان منه، أما لو أنشأه من غيره فإن لم يكن فيه مرورٌ على وطن الإقامة أوكان ولكن بعد سير ثلاثة أيام فكذلك، ولو قبله لم يبطل الوطن بل يبطل السفر؛ لأن قيام الوطن مانع من صحته، والله أعلم. (شامى ١٥/٦ زكريا، يبروت ٢٧٧٢، منحة الحالق على البحر الرائق ٢٤٠٠ زكريا) فقط والله تعالى الم

کتیه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرلهٔ ۱۳۲۲/۳۱۱ه الجواب صیح: شبیراحمه عفاالله عنه

# دوران سفرراسته کی نماز کا حکم

سوال (۱۲۲۹):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:اگرکوئی طالب علم مراد آباد ۴۸۸ ممیل سےزائد کے فاصلہ سے علم حاصل کرنے کے لئے آتا ہے،اور پندرہ دن سےزائد قیام کاارادہ ہے تو کیا دورانِ سفرا پی نماز میں قصر کرے گایا پوری نمازادا کرےگا؟

### باسمه سجانه تعالى

البجواب و بالله التوفيق: مسئوله صورت مين وه طالب علم دورانِ سفرراسته مين قص نمازير هي گا-

قال تعالىٰ: ﴿وَإِذَا ضَرَبُتُمُ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ اَنُ تَقُصُّرُوا مِنَ الصَّلاَقِ﴾ [النساء:١٠]

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى. (صحيح البحاري رقم ٧٩٥٥)

عن ابن عمر رضي الله عنه يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه

وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، و أبو بكر و عمر وعثمان كذلك. (صحيح البخاري رقم ١١٠٢)

صلى الفرض الرباعي الركعتين ولو كان عاصياً بسفره حتى يدخل موضع مقامه أو ينوي إقامة نصف شهر بموضع صالح لها. (تنوير الأبصار مع در مختار كراجي ١٣٣٢، درمختار مع الشامي ٢٠٣١ و كريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرلدا ۲ ۱۸۱۲ ۱۳۱۱ه الجواب صحح: شیر احمد عفاالله عنه

### مسافر شرعی کا حدودِشہرہے گذرتے ہوئے آ گےسفر کرنا

سوال (\* ۱۲۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص مراد آباد سے دبلی کا سفر کرتا ہے تو وہ دبلی جا کر شرعاً مسافر ہوگیا، پھروہ دبلی سے کسی کام سے عمری کال آنا چاہتا ہے، جو مراد آباد سے تقریباً \* ۳۰ رکلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، گھریا اپنے شہر آباد آنے کا کوئی ارادہ نہیں، اب وہ دبلی سے عمری کے لئے جس گاڑی پر سوار ہوا وہ اس کے شہر مراد آباد سے ہوکر عمری کال نہیجتی ہے، تو اب دریافت یہ کرنا ہے کہ بیشخص عمری جا کر بھی مسافر رہے گا؟
باسم ہیجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت ميں جبو و څخص اپنوطن اصلى مراد آباد كى حدود ميں بننچ گيا تواس كاسلسله سفرتم ہوگيا۔

إذا دخل المسافر في مصره أتم الصلاة وإن لم ينوى الإقامة فيه. (مندية ١٤٢/١، هكذا في الهداية ١٣٧/١)

ذكر البخاري تعليقا قال: خرج على ابن أبي طالب فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيلله: هذه الكوفة، قال: لا حتى تدخلها. (صحيح البخاري كتاب تقصر الصلاة / باب يقصر إذا خرج من موضعه ١٤٨١)

اب آ گے اس کوعمری جا کر واپس دہلی جانا ہے تو مختلف صورتوں کے الگ الگ احکام ہوں گے،مثلاً:

الف: اگر عمری سے واپس مراد آباد ہوتے ہوئے دبلی جانے کاا رادہ ہے تو عمری میں نماز پوری پڑھے گا؛ کیوں کے مراد آباد اور عمری میں مسافت سفز نہیں ہے۔

إذا قصد مصراً من الأمصار وهو ما دون مسيرة ثلاثة أيام لا يكون مسافراً. (البحرالرائق ١٢٩/٢)

ب: اور اگر مراد آباد سے عمری جاتے وقت بیدارادہ ہے کہ واپسی میں مراد آباد سے گذر ہے بغیر عمری سے ہی سید ھے دہلی چلا جائے گا اور عمری میں پندرہ روز قیام کا بھی ارادہ نہیں ہے توالی شکل میں وہ مراد آباد سے نکلتے ہی مسافر شار ہوگا ،اور عمری میں بھی قصر کرتا رہے گا۔

من خرج من عمارة موضع إقامته قاصداً مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. صلى الفرض الرباعي ركعتين حتى يدخل موضع مقامه أو ينوي إقامة نصف شهر. (تنوير الأبصار مع در مختار على شامى ٢٠١٢ ٥٥- ٢٠ زكريا) فقط والترتعالى اعلم

۵-۵۰۰ ( دریا) طفط و حکد سامان منصور یوری غفرله کتبه:احقر محمه سلمان منصور یوری غفرله

۲۲/۳/۱۲ ال

## گھریے موہوم سفر کی نیت لے کر نکلنا؟

سوال (۱۲/۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں دفتر تحفظ ختم نبوت کا ناظم ہوں میرا گھر دفتر سے تقریباً ۲۰ رکلومیٹر کی دوری پر ہے، اکثر اپنے گھر سے دفتر آنے میں یہ ذہن میں رہتا ہے کہ آئندہ نہ جانے کہاں کا سفر ہوجائے؟ الیم صورت میں کیا میں گھر سے نکلنے کے بعد مسافر ہوجاؤں گایا دفتر سے مسافت ثار ہوگی؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اس بارے میں اصول بیے کہ جب تک سفر کا آغاز

کرتے وقت سفر شرعی لیخی تقریباً ساڑھے بیائی کلومیٹر کا قصد نہ ہو، اس وقت تک آ دمی مسافر شرعی قر ارنہیں پاتا اس اصول کی روشی میں صورت مسئولہ کا حکم میہ ہے کہ چونکہ آپ گھر سے نکلتے وقت صرف دفتر جانے کی نیت کرتے ہیں جومسافت سفر سے کم پرواقع ہے اس لیے آپ گھر سے روانہ ہوتے وقت مسافر نہیں ہوں گے البتا گروفتر پہنچ کرآ گے وہاں سے سفر شرعی کی صورت پیش آئے تو ابسفر کا حکم کیگے گا۔

عن ابن عمر رضى الله عنه قال: تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال.

عن يحى بن يزيد الهنائى قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ -شعبة الشاك - صلى ركعتين (المصنف لابن أبي شية ٥٥٥٥ - ٥٥٣ رقم: ٢٠٧٠ ١٨ المجلس العلمي)

من خرج من موضع إقامته قاصدا مسيرة ثلاثة أيام و لياليها صلى الفرض الرباعي ركعتين، قوله قاصدا: و من طاف الدنيا بلا قسد لم يقصر (در مختار) أشار به مع قولخ خرج إلى أنه لو خرج ولم يقصد أوقصد و لم يخرج لا يكون مسافرا. (در مختار مع الشامي ٢٨٦٢ – ٩٩٥ زكريا، البحر الرائق ٢٨٨٢ كو تُه، هنديه ١٣٩١)

ولا يصير مسافراً بالنية حتى يخرج، ويصير مقيما بمجرد النية، كذا في محيط السرخسي. (هنديه ١٣٩/١ كذا في البحر الرائق ٢٢٧/٢ رشيديه، والبدائع / باب صلاة المسافر ٤٧٧/١ دار الكتب العلمية يروت فقط والله تعالى علم

املاه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرلد ۱۲۳۳/۲/۱۱ ه الجواب صحیح:شیر احمدعفا الله عنه

ایک جگہ قیام کر کے اطراف میں پھیری کرنا؟

سوال (۱۲۷۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے

میں کہ: ہم لوگ ہریانہ پنجاب میں اور دوسرے شہر میں تجارتی کاروباری غرض سے جاتے ہیں، کسی بھی شہر جا کر کمرہ کرایہ پر لے لیا اور دن جرعلاقہ میں چھیری کرے شام کو کمرہ پر آ جاتے ہیں، آیا ہم نماز قصر پڑھیں گے یا پوری نمازاداکریں گے؟ جب کہ ہم مستقل ایک ہی شہر میں نہیں رہتے، نماز قصر پڑھیری کرتے ہیں، اور شام کو کمرہ پر آ جاتے ہیں۔

پورے علاقہ میں چھیری کرتے ہیں، اور شام کو کمرہ پر آ جاتے ہیں۔

الجواب وبالله التوفيق: خاص ایک آبادی میں اگر پندره دن قیام کی نیت نه بوء توصورتِ مسئوله میں آپ برا برمسافر رہیں گے، اور قصر نمازم برهیں گے۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خر جنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين، قال: قلت الأنس: كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال عشراً. (سن الترمذي رقم ٢٥٠)

وعن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشر سرح ظهر ه و صلى أربعا. (المصنف لإبن أبي شيبة ٣٨٤/٥ رقم ٨٣٠١)

وعنه عن عبد الله بن عمر قال: إذا كنت مسافراً فوطنت نفسك على اقامة خسمة عشر يوماً فأتمم الصلاة، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصر.

(كتاب الآثار للإمام محمد برقم: ١٨٨، كنا في هامش التاتار خانية ٢، ٩٥٥ زكريا)

و وطن الإقامة موضع نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه. (مراقى الفلاح ١٦٥ دار الكتب العلمية بيروت،) فقط واللرتعالى اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۷۲/۱۰/۲۱۱ه الجواب صحح: شیراحمد عفاالله عنه

وطن ا قامت محض ارادهٔ سفر سے باطل نہیں ہوتا

سوال (۱۲۷۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے

میں کہ: ایک صاحب جو کہیں باہر ملازمت کرتے ہیں اپنے گھر سے تقریباً ڈیڑھ سوکیلومیٹر ہے، اب میہ صاحب مذکور یہاں سے ترک ملازمت کا ارادہ کر لیتے ہیں؛ لیکن ابھی یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو کیا سفر کے احکام یعنی نماز قصر پڑھیں گے، محض ارادہ سے ہی مسافر ہوجا کیں گے یا یہاں سے جیال دینے کے بعد؟ نیزا گریہ صاحب یہیں کہیں اطراف ومضافات میں رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کیا تکم ہے؟ باسم سبحانہ تعالیٰ

البعدواب وبالله المتوفيق: وطن اقامت محض اراده سفر باطل نہیں ہوتا؛ بلکہ وہاں سے سفر شرعی کرنے یا دوسری جگہ کو وطن اقامت بنا کر نتقل ہونے سے سے باطل ہوتا ہے؛ للذا مسئولہ صورت میں جب تک نذکورہ شخص اپنے وطن اقامت سے منتقل نہ ہووہ وہاں نمازیں پوری پڑھے گا، قصر نہ کرے گا۔

ولا يصير مسافراً بالنية حتى يخرج. (هنديه ١٣٩/١)

ووطن الإقامة يبطل بوطن الإقامة وبانشاء السفر. (عالمگيري ١٤٢١)

ومن حكم وطن السكني أنه ينتقض بكل شيء بالوطن الأصلي، و بوطن السفر وبوطن السكني وبإنشاء السفر. (الفتاوي التاتار حالية ١١٢٦ ٥ رقم ٢٥٥ زكريا،

كـذا فـي الدر المختار ٢١٤/٢ بيروت، بدائع الصنائع ٢٨٠/١ زكريا، البحر الرائق ٢٣٩/٢ زكريا، مجمع

الأنهر ٤٣/١، حلبي كبير ٤٥٥، هدايه ١٦٧/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور بوری غفرله ۱۰/۲۸ ر۱۷ اس

الجواب صحيح: شبيراحمة عفاالله عنه

ا گرموضع اقامت میں ۱۵ردن سے کم یازیادہ رکنا نیتنی نہ ہوتو کیا حکم ہے؟

سے ال (۲ ۱۲۷): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: زید سفر شرعی کی مسافت طے کر کے امامت کی جگہ تلاش کرتے ہوئے ایک مدرسہ میں پہنچا، و ہاں پہنچ کراس نے بینیت کی کہیں سے ما نگ آئے گی تو چلا جاؤں گا،ور نہ یہاں بیٹھا ہوں ، زید اپنی اس نیت سے مقیم ہو گیا یا مسافر ہی رہا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الشخص كواكريه اندازه موكه يهال ۱۸ دن ركنا موكاتو و قضی و بال انتمام كركا و ركنا موكاتو و قضی و بال انتمام كركا و راگر اندازه يه بوكه ۱۸ دن سي كم ركنا پر سي گا و ركا در معافر رج گا و رقع كركا و

ووطن الإقامة موضع نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه. (مراقى الفلاح ١٦٥ دار الكتب العلمية بيروت)

الحيجاج إذ وصلوابغداد ولم ينووا الإقامة وعزموا أن لا يخرجوا إلا مع القافلة وعلم عشرة يوماً القافلة خمسة عشرة يوماً فصاعداً يتمون أربعاً. (عالمكيري ١٣٩١ - ١٤٠)

ولو أنه أقام في موضع أياما ولم ينو الإقامة، لا يصير مقيما عندنا و إن طالت إقامته، عن ابن عمر قال: ارتج علينا الثلج و نحن بآذر بيجان ستة أشهر في غزاة قال ابن عمر: فكنا نصلى ركعتين. (معرفة السنن و الآثار لليهقي ٢٦/٦٤ رقم ١٦١٠)
وعن إبراهيم كنت مع علقمة بخوارزم سنتين يصلى ركعتين. (المصنف لابن أبي شية ٢٨٢٥ رقم ٢٥٢٥)

عن وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إذا أجمع على مقام خمس عشرة أتم الصلاة حين يدخل، وإذا لم يدر حتى يخرج صلى ركعتين، وإن أقام حولا وهو القول عنده. (المصنف لابن أبي شببة ٥/٤٨٣ رقم ٥٣٠٥، الفتاوى التاتارخانية ٩٦/٢ - ٩٩٥ رقم ٢٠١٠ (كريا)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خر جنا مع النبي صلى الله عليه

وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين، قال: قلت لأنس: كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال عشراً. (سن الترمذي رقم ٢٥٥)

وعن مسجاهد قال: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشر سرح طهر هو صلى أربعا. (المصنف لإبن أبي شببة ٣٨٤/٥ رقم ٨٠٠١) فقط والتدتعالي اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور ليورى غفرله ١٢٢٢/٢/٥ ها الجواب صحيح بشيرا حمي غاالتدعنه

## شوہر کی اجازت سے زیادہ دن میکہ میں رہنے پر بیوی نماز میں قصر کرے گی یا اتمام؟

سوال (۵ کا۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکار ذیل کے بارے میں کہ: زید مرادآباد کار ہے والا ہے، اس کی شادی ممبئی میں ہوئی، اور زید نے اپنی شریک حیات کو ممبئی سے رخصت کر کے مرادآباد کی اب کچھ دنوں کے بعد زید کے خسر صاحب مرادآباد میں آکرا پی بیٹی کو جب ممبئی لے جارہے تھے، تو اس وقت زید نے صرف ایک ہفتہ کی اجازت دی، اب سوال بیہ ہے کہ زید نے اپنی بیوی کو صرف ایک ہفتہ کی اجازت دی تھی، کی نید کے خسر صاحب نے اپنی بیوی کو صرف ایک ہفتہ کی اجازت دی تھی، کیا پوری پڑھے گی؟ نے اپنی بیٹی کوایک مہینہ تک روک لیا، تو کیا وہ اس دوران نماز قصر پڑھے گی یا پوری پڑھے گی؟

اورایک مسکداس کے ذیل میں ہیہ ہے کہ زید نے تو صرف ایک ہفتہ کی اجازت دی تھی اور لڑکی کے باپ نے ایک مہینہ تک روک لیا تو کیا بیشو ہر کی نافر مانی ہوگی یانہیں؟ اور وہاں کس کی بات کوتر ججے دی جائے گی؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوهنيق: صورتِ مسئوله مين زيد كى بيوى جب ممبئ بَنْ گُلُ وَاپْن نيت سفراورا قامت مين مستقل موگئ ،اب اس كى اپنى نيت كااعتبار ہے ، زيد كى نيت كااعتبار نہيں كيا جائے گا۔ فكذا يثبت لها إذا وصلت إلى بلدة أو قرية فتصح نيتها الإقامة بها؛ لأنها حينئذ غير تبع له. (شامي زكريا ٦١٧/٢)

اب اگراس کی نیت پندر دون یا اس سے زائد قیام کی تھی تواس کو پوری نماز پڑھنی لا زم ہے، اورا گرنیت پندرہ دن کی نہیں تھی؛ بلکہ اتفاقی طور پر پندرہ دن سے زائد قیام ہو گیا تو اس کو قصر نماز پڑھنی لازم ہے۔

عن وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إذا أجمع على مقام خمس عشرة أتم الصلاة حين يدخل، وإذا لم يدر حتى يخرج صلى ركعتين، وإن أقام حولا وهو القول عنده. (المصنف لابن أي شية ٥٨٤٥، رقم ٥٨٠٥، الفتاوى التاتار خانية ٩٦،٢ - ٤٩ وقم ٣١٠٠ زكريا) أو دخل بلدة ولم ينوها بل ترقب السفر ولو بقي سنين. (درمختار مع الشامي ١٠٧/٢; كريا)

ولو أنه أقام في موضع أيام ولم ينو الإقامة لا يصير مقيما عندنا و إن طالت إقامته ..... والمعنى أن الإقامة ضد السفر و أجمعنا أنه لا يصير مسافرا إلا بالنية و إن وجد منه حقيقة السفر، فكذا لا يصير مقيما، و إن وجد منه حقيقة الإقامة ما لم ينو الإقامة. (الفتاري التاتار حانية ٩٥/٢ وقم ٣١٠٠ (كريا)

نیز اس صورت میں اگر خوش دلی سے نہ رکی ہوتو زید کی بیوی نافر مان بھی نہیں ہوگی؛ کیوں کہ بغیر محرم کے ان کے لئے سفر کرنا جائز نہیں ہے، جب باپ یا کوئی ذور تم محرم لا کرچھوڑ ہے تب ہی وہ آسکتی ہے۔

لقوله عليه السلام: لا يحل لا مرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذي رحم محرم منها. (رواه مسلم عن أبي سعيد ٤٣٤١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۷ /۸/۳۲۰ه الجوال صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

## ۱۲ر گھنٹے میں دہلی ہے جمبئی کا سفر کرنے والا دورانِ سفرقصر کرےگا یاا تمام؟

البعواب و بالله التوهنيق: سفر مين قصر كامدار مدت سفر برنهين؛ بكه مسافت سفر پر به بلكه مسافت سفر پر به بالبنداا گركوئی شخص مسافت سفر (جواس دور مين تقريباً ساڑھے ۸۲ مرکلوثيم شرح ق ب ) كاسفر كرتا ہے؛ للبنداا كركوئی شخص مسافت اس نے كم سے كم وقت ميں پورى كرلى ہو؛ اس لئے مسئولہ صورت ميں ميں ايك ہى دن ميں دبلى سے بمبئى كاسفر كرنے والے شخص پردوران سفر اور بمبئى كے قيام كےدوران قصر كرنالازم ہے۔

وأخبرني يونس عن الحسن قال: تقصر الصلاة في مسيرة يومين قال: وقولنا الذي نأخذ به مسيرة ثلاثة أيام قلت: من أجل ما أخذت به؟ قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم. (المصنف لعبد الرزاق، الصلاة / باب في كم تقصر الصلاة ٢٧/٢ درنم: ٣٠٦)

حتى لو أسرع فوصل فى يومين قصر. (درمحتار ٦٠٣/٣، تاتارخانية ٤٩٢/٢ وقم: ٣٩٨٩ زكريا) فظوالله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۲۳/۳/۱۳/۱ه الجواب صحیح:شیراحمه عفاالله عنه

# کلکته کاباشنده اپنی جائے اقامت ہے ۱۵ اکلومیٹر دوری پرواقع ایئر پورٹ برنماز میں قصر کرے گایا اتمام؟

سوال (۱۲۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید شہر کلکتہ میں رہتا ہے، اس کی جائے اقامت سے ابر پورٹ تقریباً ۱۵ ارکلو میٹر دور ہے، درمیان میں آباد یوں کا فاصلہ بھی ہے، عصر کی نماز کا وقت شروع ہوجا تا ہے، اورزید گھر سے سفر کے اراد برین نکتا ہے، اورائر پورٹ پرین نیخ کے بعد عصر کا وقت ابھی باقی ہے، وہ قصر کرتا ہے عمروا سے ٹوکتا ہے کہ قصر کرنا درست نہیں ہوئی، البذا نماز دوبارہ اداکرو، کیوں کہ جبتم گھر سے نکل شخص کا وقت شروع ہوگیا تھا، زید کہتا ہے کہ اگر چہ گھر سے نکلے وقت عصر کا وقت شروع ہوگیا تھا، نید کہتا ہے کہ اگر چہ گھر سے نکتے قصر ہی ضرور کی ہوت شروع ہو چکا تھا، کین میں اپنی آبادی سے نکل کرابر پورٹ پر ہوں اس لئے قصر ہی ضرور کی ہو دریافت طلب امر میہ ہے کہ دونوں میں کس کی بات ہوا سے دریافت طلب امر میہ ہے کہ دونوں میں کس کی بات ہوا سے دلیل کے ساتھ تحرکر بریاتا کہ زاع برخاست ہو۔

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ندکوره ار پورٹ اگر چذیدی جائے اقامت سے ۱۵ رکوم ار پورٹ اگر چذیدی جائے اقامت سے ۱۵ رکوم طوم کوم خود کے اندر ہی ہے، البذا فدکور شخص ایر پورٹ پر قیم ہی رہے گا، اور اسے عصر کی نماز پوری ہی پڑھنی ہوگی ، اس کے لئے ایر پورٹ پر قصر کی اجازت نہ ہوگی ، البنته شہر کلکتہ کے علاوہ کسی اور آبادی سے آنے والا شخص اپنی آبادی سے نکلنے پر مسافر شار ہوگا ، اور وہ ایر پورٹ پر قصر کرے گا۔

يشترط مفارقة ماكان من توابع موضع الإقامة. (شامي ٢/ ٥٩٩ وزكريا) رجل خرج من مصره إلى قرية لحاجة ولم يقصد السفر ونوى أن يقيم فيها أقل خمسة عشر يوما فإنه يتم فيها؛ لأنه مقيم. (شامي ٢٥٥٢ زكريا، يروت ٥٣٧/٢) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: إذا كان سفرك يوما إلى العتمة فلا تـقـصر الصلاة فإن جاوزت ذلك فقصر الصلاة. (المصنف لابن أبي شبية ٣٥٧/٥ رقم: ٨٢١٩)فقطوالله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲۲ ۸ ۸ ۴۲۱ ه الجواب صحح:شیراحمدعفالله عنه

### بربھنی سے بورناجانے کے قصد سے سفر کرنا

البعواب وبالله التوهيق: بربعنى سا گرپورنا جانے ك قصد سے سفر كيا ہے تو اس صورت ميں قصر كيا جائے گا، اور جب تك بربعنى واپس نہيں آئے گا، اس وقت تك مسافر ہى رہےگا۔

ولو لموضع طريقان، أحدهما مدة السفر والآخر أقل قصر في الأول لا الثاني. (الدرالمختارعي هامش رد المحتار ٢/ ٦٠٣، البحر الرائق ٢/ ١٢٩ كوئنه، تاتارخانية ٩٢/٢ رقم: ٣٠٩٠ زكريا)

وتعتبر المدة من أي طريق أخذ فيه كذا في البحر الرائق، فإذا قصد بلدة و إلى مقصده طريقان أحدهما مسيرة ثلاثة أيام و لياليها والآخر دونها فسلك الطريق الأبعد كان مسافراً عندنا هكذا في فتاوى قاضى خان، و إن سلك الأقصر يتم كذا في البحر الرائق. (الفتاوى الهندية ١٣٨١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجمسلمان منصور يورى غفرله ٢٢/١/١/١٥ اله الجوابي عجم بشير العمقاللة عنه المجوب المحتفالة عنه المحتمد الم

## سفرکے دوران اسا تذہ سے ملاقات ہوجانے پروایس آجانے کی نیت سے سفرنثر وع کرنا؟

البعواب و بالله التوهیق: جب زید کابیاداده تھا کہ اگراستاذ صاحب لل گئے جن
کا گھر مدرسہ سے مسافت سفر سے کم پروا قع ہے و ہیں سے واپس آ جائے گا، اور اگر نہ ملے تو وطن
واپس چلا جائے گا، جومسافت سفر پر ہے، اس تر دد کی وجہ سے نیت پختہ نہیں ہوئی، لہذا مسئولہ
صورت میں زید کو نماز قصر نہیں پڑھنی چا ہئے، کیوں کہ جب تک اس کا ارادہ مسافت سفر کا نہیں بنا
اس وقت تک وہ مسافر شری نہیں تھا، اب بعد میں چونکہ زید نے قصر پڑھی گئی نماز کو دہرالیا ہے، تو
اب اس پر کچھلاز منہیں۔

ولا بـد لـلـمسـافـر مـن قـصدمسافة مقدرة بثلاثة أيام حتى يترخص برخصة الـمسـافـريـن، وإلا لا يتـرخـص أبدا (إلى قوله) ويكفى في ذلك القصد غلبة الظن، يعني إذا غلب على ظنه أنه يسافر قصر ولا يشترط فيه التيقين. (الفتاوى الهندية ١٣٩/)
السفر الذي يتعلق به قصر الصلاة قال علماؤنا: أدناها مسيرة ثلاثة أيام و
لياليها مع الاستراحات التي تكون في خلال ذلك بسير الإبل ومشي الأقدام
وهو سير الوسط. (الفتاوى التاتارخانية ٤٨٩/٢ زكريا)

أخرج عبد الرزاق عن الشوري قلت له: في كم تقصر الصلاة؟ فذكر حديث منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: و أخبر يونس عن الحسن قال: تقصر الصلاة في مسيرة يومين قال: و قولنا الذي نأخذه به مسيرة ثلاثة أيام قلت: من أجل ما أخذت به؟ قال قول النبي ﷺ: لا تسافر امرأة فوق ثلاث، إلا مع ذي رحم محرم. (المصنف لعبد الرزاق ٢٧/٢ رقم ٢٠٣٤) فقط والله تعالى اعلم مع ذي رحم محرم. (المصنف لعبد الرزاق ٢٧/٢ رقم تأثير سلمان منصور پرى غفر لـ٣٢٨/٨/١١ هـ البوات عجم شيراتم عفالله عنه البوات عجم شيراتم عفالله عنه البوات على البوات عجم شيراتم عفالله عنه

تیس کلومیٹر دوری پرتبلیغ کے لئے جانے پر قصر کرنا جائز نہیں

سوال (۱۲۸۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جمارے گاؤں ' ڈگو باڈو'' سے میں کلومیٹر دور' نارتر و'' نامی ایک گاؤں ہے جہاں سے ایک جماعت چار پانچ گفٹہ کی نیت سے بلیغ کے لئے آئی ہے، جس کو پھرا پنی جگہ دالی جانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا امام عالم ہے، انہوں نے عصر کی نماز دور کعت پڑھی، پوچھنے پر عالم مصاحب نے کہا کہ جم پر قصر ہے اور قصرائی وقت سے شروع ہوجاتی ہے جب آپ اپنے گاؤں کی حدسے باہر نکل آتے ہیں، میں نے بار بار درخواست کی کہ آپ کتاب میں رجوع کر لیں اس میں ۱۸۸میل کی وضاحت ہے، تو عالم نے جواب دیا کہ ہم ایسے لوگوں سے بات کر نائہیں چاہتے ہیں، جواحادیث نہیں جانتے، آپ سے گذارش ہے مسئلہ کی وضاحت فرمادیں، اگر میں غلطی پر ہوں تو میں اپنے نہیں جواب دیا کہ مسئلہ کی وضاحت فرمادیں، اگر میں غلطی پر ہوں تو میں اپنے آپ کو درست کرلوں گا، لیکن اگر عالم غلطی پر ہے تو وہ سلم معاشرہ کو گمراہ کررہا ہے وہ مسجد کے امام تھی ہیں، کیاا یہ شخص کے پیچھے نماز پڑھا جائز ہے پائیس؟

#### باسمه سجانه تعالى

المجدواب وبالله التوفيق: احادیث اور فقه یمعلوم ہوتا ہے کہ تین دن اور تین رات میں تمام انسانی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے پیدل جتنی مسافت قطع کی جاسکہ اگر اتن یااس نے زیادہ مسافت کے ارادہ سے کوئی شخص اپنے وطن سے باہر نظار تواس پر قصر نماز پڑھنے کا تکام ہے؛ لیکن اگر اس سے کم مسافت کے لئے سفر شروع کیا ہے اور پھر واپس اپنے مقام پر آنا ہے، جیسا کہ سوال میں ذکر ہے، تو ایسے لوگوں کے لئے قصر کرنا جائز نہیں ان کونماز پوری پڑھنی ہے، اور تین دن اور تین رات کی مسافت کا اندازہ موجودہ دور میں تقریباً ساڑھے بیاسی کلومیٹر میل سے کم میں قصر سے کا میں قصر سے کم میں قصر سے کہ میں قصر سے کہ میں قصر سے کھومیٹر میاں۔

أخبرنا سعيد بن عبيد الطائى عن على بن ربيعة الوالى، الوالبة بطن من بنى أسد بن خزيمة قال سألت عبدالله بن عمر رضى الله عنه إلى كم تقصر الصلاة؟ فقال: أتعرف السويداء قال: قلت: لا! ولكنى قد سمعت بها قال هي ثلاث ليال قواصد، فإذا أخرجنا إليها نقصر الصلاة، رواه الإمام محمد بن الحسن رحمه الله في الآثار له، وفي آثار السنن إسناده صحيح قلت: رجاله ثقات من رجال الصحيحين. (آثار السنن قم، ٨٢٨) إعلاء السنن ١/ ٢٣٨)

عن عبدالرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وللمقيم يوم وليلة.

(رواه ابن حبان في صحيحه وتحته في إعلاء السنن)

وحاصله ماقال الشيخ: أن الحديث يدل على أن من أراد قطع مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، فهو مسافر حتما عند الشارع ..... قلت: المراد بالمسافر في الحديث من يقطع المراحل بطريق العادة المعروفة في السفر بسير وسط مع الاستراحات التي اعتادها. (إعلاء السنن ٧/ ٢٣٧)

و في الكنز: من جاوز بيوت مصره مريداً سيراً وسطاً ثلاثة أيام في بر أو بحو أو جيل قصر الفوض الرباعي. (كنز مع البحر كراجي ١٢٨/٢)

و في البحر: وذكر الإسبيجابي: المقيم إذا قصد مصراً من الأمصار وهو مادون مسيرة ثلاثة أيام لايكون مسافراً. (البحر الرائق كراچي ١٢٩/٢)

و في التاتار خانية: قال علماؤنا: أدناها مسيرة ثلاثة أيام ولياليها مع الاستراحات التي تكون في خلال ذلك بيسر الإبل، ومشى الأقدام، وهو السير الوسط و المعتاد الغالب. (الفتاوي التاتار خانية ٤٨٩/٢ زكريا)

وفي تنوير الأبصار: من خرج من عمارة موضع إقامته قاصداً مسيرة **الر باعي ركعتين.** (تنوير الأبصار مع الدر المحتار والشامي ٢/ ٩ ٥٥، ٢٠ زكريا) فقط واللد تعالى اعلم كتبه: احقر محمرسلمان منصور پوري غفرله ۲۶/۲/۲۱۱ه

الجواب صحيح: شبيرا حمد عفاالله عنه

مسافت سفرط كرك شهرمين يهنجنے والى تبلىغى جماعت مسافر رہےگی یامقیم؟

**سے ال** (۱۲۸۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: دعوت وتبلیغ کے سلسلے میں سفر کرنے والی جماعت مسافت سفر شرعی طے کر کے کسی شہر میں تینچی اورم کز کے مشورے سےاس شہر میں بندرہ دن سے زائد کا م کرنے کامشورہ ہو گیااور جماعت نے قبول بھی کرلیا تواب یہ جماعت اس شہر میں مسافرر ہے گی یا مقیم؟ باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت مين جب به جماعت مسافت شرع ط کر کے کسی آبادی میں پینچی اور جماعت کے لوگوں نے بندرہ دن بااس سے زیادہ ٹہرنے کی نیت کر لى ب، توشر عايد مقيم موجائيس كاور نماز يورى يره سنالا زم موكا-

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أقام خمسة عشر يوما أتم الصلاة. (سن الترمذي ١٢٢/١)

ولا يز ال حكم السفر حتى ينوي إقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا. (المحيط البرهاني ١٢٨/٢) فظوالله تعالى اعلم

کتبه :احقرمجمسلمان منصور بوری غفرله ۴۳۵/۲۸۲۸ ه الجواب صححج شبیراحمه عفاالله عنه

فشطوں میں سفر طے کر کے مسافت شرعیہ کو پہنچنے والی جماعت نماز میں قصر کرے گی یا اتمام؟

سوال () ۱۲۸۲: - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک جماعت مسافت شرعی ہے کم مقدار سفر کر کے کسی شہر میں پنچی پھر وہاں کے مشورہ سے آگے پھر مسافت سفر سے کم مقدار سفر کر کے دوسرے شہر میں پنچی اسی طرح تیسرے، چوتھے میں پنچی ۔ غرض مجموعہ مسافت شرعیہ کو پنچ گیا مگرایک ساتھ اتنا لمبا سفر کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ تو یہ جماعت مسافر ہے یا مقیم ہوگی؟

### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التو هنيق: مسئوله صورت ميں ايک شهر سے دوسری جگه جاتے وقت سفر شرعی کا ارادہ نہيں ہوا ہے، اس لئے يہ جماعت جاتے وقت مسافر نہ ہوگی؛ کيکن جب آخری منزل مسافت شرعی کو پہنچ جائے اور و ہاں سے وطن يامر کز واپسی کا ارادہ ہو، توواپسی کے وقت راستے میں جماعت کوقعر کرنا ہوگا۔

ومن خرج من عمارة موضع إقامته قاصدًا ولو كافرا، ومن طاف الدنيا بلا قصد لم يقصر (درمختار) أشار به لو خرج و لم يقصد ..... لا يكون مسافرًا. (شامي ٢٠٠١٢ زكريا، الفتاوي الهندية ٩/١ ٣٩/١ البحر الرائق ٢٢٦/٢)

لايصح القصر إلا إذا نوى السفر فنية السفر شرط لصحة القصر باتفاق؛ ولكن يشترط لنية السفر أمران: أحدهما أن ينوي قطع تلك المسافة بتمامها من أول سفره ..... فلو خرج هائما على وجهه لايدري أين يتوجه لا يقصر، ولو طاف الأرض كلها؛ لأنه لم يقصد قطع المسافة، وهذا الحكم متفق عليه وكذلك لا يقصر إذا نوى قطع المسافة ولكنه نوى الإقامة أثنائها مدة قاطعة لحكم السفو. (الفقه على المذاهب الأربعة مكمل ٢٠٤)

أميس خرج مع جيشه في طلب العدو ولم يعلم أين يدر كهم فإنهم يصلون صلاق الميدة الإقامة في الذهاب، وإن طالت المدة كذلك المكث في ذلك الموضع، أما في الرجوع فإن كانت مدة سفر قصروا. (حاشية چليي على تبيين الحقائق الموضع، أما في الرجوع فإن كانت مدة سفر تصروا. (حاشية چليي على تبيين الحقائق الموضع، أما في الرجوع فإن كانت مده في الرجوع فإن كانت مدهوديه ١٩٣٥/١٨٤٥ ١٩٣٥/١٨ كتاب المسائل ١٩٥٥) فقط والله تعالى المم كتبه: احتر محمود يه ١٩٣٥/٢/٢٨ على الجواري غفر له ١٩٣٥/٢/٢٨ الها الجواري غفر له ١٩٣٥/٢/٢٨ الها الجواري غفر له ١٩٣٥/٢٠٢١ الها المجارية على المحمود المحم

اجابن جمیر احمقا می ہونے سے ما مور پر مقیم ہونے کا حکم امیر جماعت کے مقامی ہونے سے ما مور پر مقیم ہونے کا حکم

### ، حت معان کا وسے سے ما نہیں گے گا

سوال (۱۲۸۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص ہے پور سے تبلیغی جماعت مرکز نظام الدین دبلی جا کر ایک ایسی جماعت میں شریک ہوا کہ جس کو دبلی مرکز سے ۷۷ رکلومیٹر کے اندر چلہ پورا کرنے کا رخ ملا اور اس جماعت کا امیر دبلی ہی کا رہنے والا ہے، تو وہ شریک ہونے والاشخص اس مقیم امیر کے تابع ہونے کی وجہ سے مقیم ہوگیا مسافر ہی رہے گا؟

باسميه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسكوله صورت ميں چول كرج يورسے آكر جماعت

میں شامل ہونے والاُتحض خود مختارہے؛اس لئے وہ اس وقت تک مسافررہے گا جب تک کہ وہ کئی ایک جگہہ۵ارروز قیام کی نیت نہ کرے۔امیر جماعت کے مقامی ہونے کی وجہ سے اس شریک جماعت برمقیم ہونے کا حکم نہیں لگا یاجائے گا۔

ولا يزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوماً أو أكثر، كذا في الهداية. (عالمگيري ١٣٩/١)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خر جنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين، قال: قلت لأنس: كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال عشراً. (سن الترمذي رقم: ٢٤٥)

وعن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشر سرح ظهر ه و صلى أربعا. (المصنف لإبن أبي شيبة ٣٨٤/٥ رقم: ٨٣٠١)

ووطن الإقامة موضع نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه. (مراني الفلاح ٢٣٣) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۳/۲۸ه الجوارضچیج: شبیراحمدعفاالله عنه

مسافت سفر پروا قع سسرال میں بیوی کا پندرہ دن سے کم قیام کرنے پرنماز کا حکم؟

سوال (۱۲۸۴): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں ایک لڑک کی شادی میرٹھ ہوئی، میرٹھ شرعاً مسافت سفر پرہ، نکاح کرکے دولہن گھر آگئی، دوروز کے بعد دولہن کے ماں باپ میرٹھ سے آگرا پی لڑک کولے گئے ، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، معلوم بیکرنا ہے کہ بیجود وروز یہاں پردولہن رہ کر گئی ہے، کیا بیدولہن ابھی مسافرہ ہی تھی یا نکاح کے بعد جب اینے شوہر کے گھر آگئی میں منگی، جب کہ دولہن کواپئی سرال ہی رہنا ہے،

شروع شروع میں ایساہی ہوتا ہے، دو جا رروز میکے رہتی ہے، دو جا رروز سسرال رہتی ہے، ایسی حالت میں دولہن کے لئے میکے اور سسرال میں قصروا تمام کا کیا مسئلہ ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: باقاعدہ رختی اورسرال میں مستقل قیام کے بعد عورت کامیکہ اس کاوطن نہیں رہتا؛ بلکہ سرال وطن اصلی بن جا تا ہے؛ الہٰذا مسئولہ صورت میں جب وہ سرال آئے گی تو نماز پوری پڑھے گی،اور میکہ میں جائے گی تواگر پندرہ دن سے کم قیام کا قصد ہوتو نماز قصر کرے گی۔ (بہٹی زیرہ ۱۹۰۷)

ومن حكم الوطن الأصلى أن ينتقض بالوطن الأصلي؛ لأنه مثله والشيء ينتقض بما هو مثله. (الفتاوى الناتارخانية ١٩٨٢)

وإن نوى الإقامة أقل من خمسة عشر يوماً قصر، هكذا في الهداية، ولو بقى في المصر سنين على عزم أنه إذا قضى حاجته و يخرج و لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما قصر كذا في التهذيب. (هنديه ١٣٩/١، بدائع الصنائع ٢٦٨/١ زكريا، الفتاوي التاتارخانية ٢٥/١ ورقم ٣٠٠٦ زكريا)

عن سعيد بن جبير قال: إذا أقمت أكثر من خمس عشرة فأتم الصلاة. (المصنف لابن أبي شيبة ٣٨٤/٥ رقم: ٨٣٠٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبهاحقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷ ۱۳۲۹ه الجواب صحیح: شیمراحمدعفاالله عنه

مستقل طور پر دوسرے شہر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہنے والا وطن اصلی میں آ کرنماز میں قصر کرے گایا تمام؟

سوال (۱۲۸۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نے اپنے وطن اصلی والے شہر کوچھوڑ کر مستقل طور پر دوسرے شہر میں گھر بنالیا اوراپنی بیوی بچوں اورا ثاثہ کے ساتھ دوسرے شہر میں رہنے لگا، اوراپنا کاروبار تجارت وغیرہ کرنے لگا؛ کیکن بہلے وطن کو باقی رکھا، اور پہلے والے وطن اصلی میں والدین اور دیگر بھائی بہن وغیرہ موجود ہیں، اب وہ مذکورہ شخص کسی ضرورت یا ملا قات والدین کی نیت سے دوچا رروز کے لئے اپنے پہلے والے وطن آتا ہے، تووہ آبائی وطن میں مقیم ہوجائے گا یا مسافررہے گا؟ سفر کی نماز پڑھے گا یا حضر کی؟ باسم سبحانہ تعالیٰ

البعواب و بالله التوهيق: اگر شخص ند کورن آبائی وطن کوبالکليه ترکن نهيں کيا ہے جيسا که سوال نامه سے واضح ہے، تواليی صورت ميں اس شخص کے حق ميں دونوں مقام وطن اصلی ہوں گے؛ کيوں کہ وطن اصلی متعدد ہوسکتے ہيں ؛ لہذا شخص آبائی وطن ميں بھی آ کرنماز پوری پڑھے گا، قصر جائز نه ہوگا۔ (ستفاد: فاد کا دار العلوم ۲۹۸۸)

عن عشمان قال ..... إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم. (مسند أحمد ٢٢/١ رقم: ٤٤٣)

والوطن الأصلى هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه يبطل بمثله إذا لم يبق له بالأول أهل فلو بقى لم يبطل بل يتم فيهما (درمختار) ولو كان له أهل ببلدتين فأيتهما دخلها صار مقيما. (شامي ١٤/٦ تزكريا، حاشية الطحطاوى على الدر ٣٣٦/١ البحر الرت ١٣٦٢٠، تاتار حانيه ٩٩/٢)

لأنـه لـو لم ينتقل بهم ولكنه استحدث أهلاً في بلدة اخرى، فإن الأول لم يبطل ويتم فيهما. (البحر الرائق ١٣٦/٢)

ولو انتقل بأهله ومتاعه إلى بلد وبقى له دور و عقار فى الأول، قيل بقى الأول وطناً له، وإليه أشار محمد رحمه الله تعالى فى الكتاب. (عالمكيرى ١٤٢١) الوطن الأصلى يجوز أن يكون واحداً أو أكثر من ذلك. (بدائع زكريا ٢٨٠١) ويبطل الوطن الأصلى – إلى قوله – ولا يبطل الوطن الأصلى عين الموطن الأصلى عين المناع المنائع ١٨٠٠١ زكريا، بلاغ الصنائع ١٨٠٠١ زكريا،

البحر الرائق ۲۳۹/۲ زكريبا ، تا تارخانية ۱۱/۲ ٥ رقم: ۴۷ ۳۱ زكريا ، حلبي كبير ۴ ۵۶، مجمع الانهر ۱۶ ۲ ۸، هدايه ۲٫۱۱ ۲ **) فق***ط والله تع***الي اعم** 

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری ۳۰ را ۴۲۲/۱۱ ه الجواب صیح:شبیراحمد عفاالله عنه

## مرادآ بادچھوڑ کر ماں باپ کے ساتھ لکھنؤر ہے والے کا مرادآ بادمیں نماز کا حکم؟

سوال (۱۲۸۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: زید کا آبائی وطن مراد آبادہ جہال اس کے مکانات زیلن وجائیداد وغیرہ سب کچھ ہے؟
لیکن اس کے بعدوہ اپنے مال باپ کے ساتھ لکھنؤ میں گھر بنا کر رہنے لگا، اب جب کہ دہلی کا سفر
کرتا ہے معیشت کے سلسلہ میں یا وہیں رہنے لگا، گر بیعارضی طور پرتو جب لکھنؤ اپنے گھر میں آتا
ہے اور مدت سفر سے پہلے آبائی وطن مراد آباد کا سفر کرتا ہے مراد آباد میں مدت سفر سے پہلے کسی
اور جگہ کا سفر کرتا ہے، تو کیا زید لکھنؤ اور مراد آباد میں نماز میں قصر کرے گا، یا صرف مراد آباد میں
قصر کے گا؟

#### باسمة سجانه وتعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرآپ كااراده مال باپ كے ماتھ كسخو ير مستقل رہنكا ہے، اور كسخ كا قيام چھوڑنے كا قصد نہيں ہے، قوجس طرح آبائي وطن مراد آبادوطن اللي ہے، اكس مرح كسخ كس مرح كسخ كس مرح كسخ كس ميں ہوگا، اورد فول جگر پرآپ كو پورى نمازيں پڑھنى ہول گا۔ شم الموطن الأصلي يجوز أن يكون واحداً، أو أكثر من ذلك بأن كان له أهل ودار في بلدتين أو أكثر ولم يكن من نيته أهل الخروج منها. (بدائع الصنائع ٢٨٠/ زكريا)

ويبطل الوطن الأصلي بالوطن الأصلى إذا انتقل عن الأول بأهله، وأما إذا

لم ينتقل بأهل ولكنه استحدث أهلاً ببلدة أخرى، فلا يبطل وطنه الأول، ويتم فيهما. (الفتاوي اللهندية ١٤٢/١)

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه: أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات فأنكره الناس عليه فقال: يا أيها الناس إنى تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تأهل في بلد، فليقل صلاة المقيم. (مسند الإمام أحمد بن حبل ٦٢١٦ رقم: ٤٤٣) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محمد المان مضور يورى غفر له ١٣١٨ م ١٣١١ه اله الجواب عجي بشير المراهم اله عند الجواب على بشير المراهم الشعند

### جائے ملازمت میں نماز کا حکم؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: زیدکوچائے که ده ایخ کار دباری مقام کو وطن اصلی بنانے کی نیت کر لے، ایک صورت میں ده اگر دہاں پندره دن ہے کم بھی قیام کرے گا، تواسے پوری نماز پڑھنی ہوگ؛ کیوں کہ وطن اصلی متعدد ہو سکتے ہیں، اور اگر کار وبار کی جگہ کو وطن اصلی نہیں بنایا اور دہاں متعقل قیام کی نیت نہیں کی ، تو پھر صورت نم کوره میں بندره دن سے کم قیام کی شکل میں اس پر قصر لازم ہوگی۔

الوطن الأصلى ..... يبطل بمثله إذا لم يبق له بالأول أهل فلم بقي لم يبطل

بل يتم فيهما لا غير ويبطل وطن الإقامة بمثله وبالوطن الأصلى وبانشاء السفر. (درمختار كراچي ١٣١/٢-١٣٢، شامي زكريا ٢١٤/٢)

ومن حكم الوطن الأصلى أن ينتقض بالوطن الأصلي؛ لأنه مثله والشيء ينتقض بما هو مثله. (الفناوي التاتار خانية ١٩/٢)

وإن نوى الإقامة أقل من خمسة عشر يوماً قصر، هكذا في الهداية، ولو بقى في المداية، ولو بقى في المصر سنين على عزم أنه إذا قضى حاجته و يخرج و لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما قصر كذا في التهذيب. (الفتاري الهندية ١٣٩/١، بدائع الصنائع ٢٦٨/١ زكريا، الفتاري الفتاري الناتر عانية ٢٥/١ وقم: ٣٠٠٦ زكريا،

عن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة سرح ظهر هو صلى أربعا. (المصنف لابن أبي شبية ٣٨٤/٥ رقم: ٨٣٠١)

والوطن الأصلى هو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها داراً وتوطن بها مع أهله وولده وليس من قصده الارتحال عنها بل التعيش بها وهذا الوطن يبطل بمثله لا غير وهو أن يتوطن في بلدة أخرى وينقل الأهل إليها فيخرج الأول من أن يكون وطناً أصلياً الخ. وهذا جواب واقعة ابتلينا بها وكثير من المسلمين المتوطنين في البلاد ولهم دور وعقار في القرى البعيدة منها يصيفون بها بأهلهم ومتاعهم فلا بدمن حفظها أنهما وطنان له لايبطل أحدهما بالأخر. (البحر الرائق ١٣٩٧زكريا، ١٣٦٧ كوئه ) فقطوا الله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۷،۹۸۱ه الجواب صحیح: شیبراحمدعفاالله عنه

جائے ملازمت میں ۱۵ ردن سے کم اقامت برنماز کا حکم سوالہ (۱۲۸۸):-کیافر ماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرعتین مئلہ ذیل کے ہارے میں کہ: میراوطن اصلی حیدر آباد ہے، میری ہیوی اور بچ بھی حیدر آباد ہی میں رہتے ہیں؛ لیکن میں حیدر آباد ہے۔ میری ہیوی اور بچ بھی حیدر آباد ہے میں رہتے ہیں؛ لیکن میں حیدر آباد ہے چارگفتہ کی مسافت کے بقد رفاصلہ پر کرنا ٹک کے ایک شہر'' بیدر'' میں ایک کالئ میں پڑھا تاہوں، اور ہر ہفتہ بیدر سے دورا تیں اورا یک دن کے لئے حیدر آباد اپنے وطن اصلی آتا ہوں، اور پھر چھدن کے لئے پھر بیدرا پنی ملازمت پر چلاجا تا ہوں، سوال بیہ ہے کہ چوں کہ بیدر میراوطن اصلی نہیں ہے، اور وہاں میں نماز میں قصر کروں گا یا تمام کروں گا؟

ا یک طویل عرصہ سے میراعمل اتمام کرنے کا رہا ہے، چوں کہ مسافر کے لئے نماز میں قصر کرنارخصت نہیں ؛ بلکہ عزبیت ہے،اگر جھے پرقصر کرنالا زم تھاتوان نمازوں کے لئے کیا کروں گاجو اتمام کے ساتھ پڑھا تارہاہوں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوهنيق: جائے ملازمت پرجب كدآ پ ١٥ اردن قيام بھى نہيں كرتے اور آپ كے بيوى بچے بھى و ہاں نہيں رہتے، نيز اس جگہ كوآپ نے اپناوطن اصلى بھى نہيں ، بنایا ہے؛ لہذا و ہاں چندروزہ قيام ميں آپ پر نماز قصر كرنالا زم ہے، اتمام درست نہيں، جو گذشتہ نمازيں نا واقفيت ميں يورى پڑھلى ہيں، ان كاحتى الا مكان اعادہ كرنا بہتر ہے۔

صلى الفرض الرباعي ركعتين وجوباً. (درمختار كراچي ٢٣/٢)

ومن حكم الوطن الأصلى أن ينتقض بالوطن الأصلي؛ لأنه مثله والشيء ينتقض بماهو مثله. (الفتاوي التاتارخانية ١٩/٢)

وإن نوى الإقامة أقل من خمسة عشر يوماً قصر، هكذا في الهداية، ولو بقى في المداية، ولو بقى في المصر سنين على عزم أنه إذا قضى حاجته و يخرج و لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما قصر كذا في التهذيب. (الفتاوى الهندية ١٣٩/١، بدائع الصنائع ٢٦٨/١ زكريا، الفتاوى التارحانية ٢٥/١ و رقم ٣٠٠٦ زكريا)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إرتج علينا الثلج و نحن بآذر بيجان

ستة أشهر في غزاة قال ابن عمر: فكنا نصلي ركعتين. (معرفة السنن والآثار للبيهةي الصلاة / باب المقام الذي يتم بمثله الصلاة ٤٣٦/٢ وقم: ١٦١٠)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا كنت مسافراً فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشريوماً فأتمم الصلاة، وإن كنت لا تدري حتى تظعن فأقصر. (كتاب الآثار لمحمد رقم ١٩٨)

فلو أتسم مسافراً إن قعد في القعدة الأولى ليتم فرضه ولكنه أساء. وفي الشامي: فعلم أن الإساء قهنا كراهة التحريم. (شامي ١٢٨/٢) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٣١٧/١١/٢١ها المسام الجواب صحح بشيراحم عفا الله عنه الجواب صحح بشيراحم عفا الله عنه

## مسافت سفرسے کم میں جائے ملازمت پرنماز کاحکم

سوال (۱۲۸۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میرامکان کیتو گرام میں ہے، اور میں کام سالار میں کرتا ہوں جو گیتو گرام ہیں ہے، اور میں کام سالار میں کرتا ہوں جو گیتو گرام ہے ۸ریا ۱۰ کاومیٹر دور ہے، میں گھرسے بینسیت کرکے سالار آیا کہ پرسوں مراد آباد جاؤں گا (جو وہاں سے مسافت سفر پر واقع ہے) تو سالا رمیں تین دن رہا ہو میری نماز قصر ہوگی یاپوری نماز پڑھی جائے؟ لیخی میں سالار مدرسہ میں پڑھتا ہوں، گھرسے دو تاریخ کو مدرسہ آیا، اور ۲۲ رتا ریخ کو مراد آباد جاؤں گا، تو ید دون مدرسہ میں پڑھتا ہوں، گھرسے دو تاریخ کو مدرسہ آیا، اور ۲۲ رتا ریخ کو مراد آباد جاؤں گا، تو ید دون مدرسہ میں ہیں تھا، ید دونوں دن قصر کروں یاپوری نماز پڑھوں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: اگرمقام 'سالار' آپ کاوطن اقامت ہے، تووہاں سے آپ کے وطن اصلی (جو مسافت سفر سے کم پر واقع ہے) جانے کی وجہ سے وہ وطن اقامت باطل نہیں ہوا؛ لہذا جب آپ وطن اصلی سے سالار آئیں گے، تو یہاں پوری نماز پڑھیں گے، آپ کا سفر مراد آباداب یہیں سے شروع ہوگا۔

والحاصل أن إنشاء السفر يبطل وطن الإقامة إذا كان منه، أما لو أنشأ من غيره فإن لم يكن فيه مرور على وطن الإقامة أو كان ولكن بعد سير ثلاثة أيام فكذلك ولو قبله لم يبطل الوطن بل يبطل السفر لأن قيام الوطن مانع من صحته. (شامي زكريا ٢١٥/٢)

ويبطل وطن الإقامة بمثله وبالوطن الأصلي و بإنشاء السفر. (درمختار ١٩٠٦ زكريا، البحر الرائق ٢٣٩/٢، بدائع ١٩١٦ زكريا، البحر الرائق ٢٣٩/٢، بدائع الصنائع ٢٨٠/١ زكريا، هنديه ١٦٧/١ حلبي كبير ٤٤٥) فقط واللدتعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۱۸/۱۹/۱۱ هـ الجوات یچ: شبراح میفاالله عنه

## کیا جائے ملازمت مطلقاً وطن اصلی کے حکم میں ہے؟

سوال (۱۲۹۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین دمفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا جائے ملازمت مطلقاً وطن اصلی کے علم میں ہے، ایک صاحب آپ کے حوالہ سے ایسا ہی کہ درہے ہیں ، جب کہ شامی ۱۳۱۲ ایر تأ بل اور توطن کا بھی تذکرہ ہے؟

#### بإسميه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: جائے ملازمت مطلقاً وطن اصلی کے تھم میں نہیں ہے؛ بلکہ توطن یا اہل وعیال کے ساتھ قیام ہوتو اس کو وطن اصلی کے درجے میں رکھا جا سکتا ہے۔ تفصیلی بحث احسن الفتاد کی ۹۸٫۲۴ تا ۱۰۲ میں دیکھیں۔

والوطن الأصلى هو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها داراً وتوطن بها مع أهله وولده وليس من قصده الارتحال عنها بل التعيش بها وهذا الوطن يبطل بمثله لا غير وهو أن يتوطن في بلدة أخرى وينقل الأهل إليها فيخرج الأول من أن يكون وطناً أصلياً الخ. وهذا جواب واقعة ابتلينا بها وكثير

من المسلمين المتوطنين في البلاد ولهم دور وعقار في القرئ البعيدة منها يصيفون بها بأهلهم ومتاعهم فلا بدمن حفظها أنهما وطنان له لايبطل أحدهما بالأخر. (البحر الرائق زكريا ١٣٩/٢، ١٣٩/٢ كوئه) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمدسلمان منصور بورى غفرله ۱۲۱۷/۱/۱۳۱۵ الجواب صححج:شبیراحمدعفاالله عنه

### بغرض تجارت اہل وعیال کے ساتھ دوسری جگدا قامت اختیار کرنا؟

سے ال (۱۲۹۱): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص پہلے وطن کوچیوڑ کر بغرض تجارت مع اپنے اہل وعیال کے کسی دوسری جگہ جا بسے اور مستقل رہنے کا ارادہ بنہ ہو (الا بید کہ کوئی عذر پیش آ جائے ) لیکن پہلے وطن میں زمین و جائیدا دبھی ہے اور اس سے منتقع بھی ہواور والدین با حیات بھی ہوں تو ایک سیمورت میں پہلے وطن جائے تو نماز پوری اوا کرےیا قص؟ ایک صورت میں پیلے وطن جائے تو نماز پوری اوا کرےیا قص؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التو فيق: مسئوله صورت ميں ندكور وضي دونوں جگه نماز پورى ادا كرے گا؛ اس كئے كہ وطن اصلى سے بالكلية نشل ہونے كا ارادہ نہيں كيا ہے اور دوسرے وطن ميں تجارت كى غرض سے مستقل رہنے كا ارادہ وقتق ہے لہذا دونوں جگہيں اس كے ليے وطن اصلى كے تقم ميں ہوں گی۔

ولو انتقل بأهله و متاعه في بلد و بقى له دور و عقار في الأول قيل: بقى الأول و طنا له و إليه أشار محمد في الكتاب. (عالمگيري ١٤٢/١)

الوطن الأصلى يجوز أن يكون واحدا أو أكثر من ذلك. (البدائع الصنائع ٢٨٠/١ زكريا)

الوطن الأصلى ..... يبطل بمثله إذا لم يبق له بالأول أهل فلو بقى لم يبطل بل يتم فيهما لا غير . (درمختار زكريا ٢١٤/٢، بيروت ٥٣٦/٢) ويبطل الوطن الأصلى بالوطن الأصلى – إلى قوله – ولا يبطل الوطن الأصلى – إلى قوله – ولا يبطل الوطن الأصلى بإنشاء السفر وبوطن الإقامة. (لفتاوى الهندية ٢٢١١، بدائع الصنائع ٢٨٠/١ زكريا، البحر لرائق ٣٩/٢ زكريا، على كبير ٤٤٥، مجمع الانهر ٢٤/١، مدايه ٢٩٧١) فقط والله تعالى المم

املاه احقر محمسلمان منصور بوری غفر له ۱۲ (۲۳۳۷ه ه الجواب صحح : شبیراحمد عفاالله عنه

# جائے ملازمت میں مستقل رہائش؟

سوال (۱۲۹۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کو کی شخص جائے ملازمت میں اگراہل وعیال کے ساتھ رہائش اختیار کرلے اور وقیا فوقیا اصلی گھر پر والدین وغیرہ سے ملنے آتارہے، تو کیا جائے ملازمت سے آتے ہوئے راستے میں مسافررہے گایانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: اگرجائے ملازمت میں مستقل اہل وعیال کی رہائش کا عزم کررکھاہے، تو یہ جائے ملازمت اس شخص کیلئے وطن اصلی کے تکم میں ہوگی، وہاں اگر پندرہ دن سے کم رہنے کا بھی ارادہ ہوتب بھی پوری نماز پڑھنالا زم ہوگا، نیز جائے ملازمت سے اصلی گھر تک اگر مسافت سفر ہے تو دوران سفرمسافرر ہے گاورنہ نہیں۔

وطن أصلى وهو وطن الانسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا، وتوطن بها مع أهله وولده، وليس من قصده الارتحال عنها، بل التعيش بها. (بدائع الصنائع زكريا ٢٨٠١)

من خرج من عمارة موضع إقامته قاصداً مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادة صلى الفرض الرباعي ركعتين وجوبا. (درمحتار مع الشامي ٩٩/٢ ٥-٣٠ ز كريا) **فقط والله تعالى اعلم** 

كتبه: احقر محمسلمان منصور بورى غفرلة ۲۷٬۲۷۲۳ هـ الجواب صحح:شبيراحمد عفاالله عنه

# جائے ملازمت سے سفرشرعی کی مقدارسے کم پرسفر کرنا؟

سوال (۱۲۹۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص کی جائے سفرسے جائے ملاز مت کا فاصلہ سفر شرعی کے بقدر نہیں ؛ لیکن وطن اصلی سے سفر شرعی کے بقدر ہے، اس صورت میں جائے سفر پر نماز کا کیا حکم ہے؟ اور واپسی میں جائے ملاز مت برنماز کا کیا حکم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگر جائے ملازمت سے جائے سفر کافا صلہ سفر شرعی کے بقد رنہیں ہے تو دوران سفر قصر کا تحکم نہیں دیا جائے گا، اگر چہوہ جگہ دطن اصلی سے دور ہی کیوں نہ ہو؛ اسلئے کہ سفر کے مسائل میں سفر شروع کرنے کی جگہ کا اعتبار ہوتا ہے؛ لہذا ایسی صورت میں واپسی کی شکل میں جائے ملازمت پر مقیم ہی رہے گا۔ ( قادی محمود یا ۲۲/۱۳،۲۷۷/۲۲)

رجل خرج من مصره إلى قرية لحاجة ولم يقصد السفر و نوى أن يقيم فيها أقل من خمسة عشر يوماً فإنه يتم فيها لأنه مقيم. (شامي زكريا ٢١٥/٢)

السفر الذي يتعلق به قصر الصلاة قال علماؤنا : ادناها مسيرة ثلاثة أيام و لياليها. (الفتاوغ التاتارخانية ٢٨٩٩٢ رقم ٤٨٠٣ زكريا)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا أهل مكة! لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد، من مكة إلى عسفان. (السنن الكبرئ للبيهقي ٣٣١/٤-٣٠،٣٥ رقم ١٤٠٥٠)

ولا بـد لـلمسافر من قصد مسافة مقدرة بثلاثة أيام حتى يترخص برخصة

المسافرين، وإلا لا يترخص أبدا - إلى قوله - ويكفى في ذلك القصد غلبة الطن، يعني إذا غلب على ظنه أنه يسافر قصر ولا يشترط فيه التيقين. (الفتاوى الهندية ١٣٩/١)

السفر الذي يتعلق به قصر الصلاة قال علمائنا: أدناها مسيرة ثلاثة أيام و لياليها مع الاستراحات التي تكون في خلال ذلك بسير الإبل ومشي الأقدام وهو سير الوسط. (تاتارخانية ٤٨٩/٢ زكريا)

أخرج عبد الرزاق عن الشوري قلت له: في كم تقصر الصلاة؟ فذكر حديث منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: و أخبر يونس عن الحس قال: تقصر الصلاة في مسيرة يومين قال: و قولنا الذي نأخذه به مسيرة ثلاثة أيام قلت: من أجل ما أخذت به؟ قال قول النبي : لا تسافر امرأة فوق ثلاث، إلا مع ذي رحم محرم. (المصنف لعبد الرزاق ٢٧١٢ه رقم ٢٠٠٤) فقط والله تعالى المم

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

سفر شرعی سے والیسی پر جائے ملا زمت میں بندر و دن سے کم کھیرنا؟

سے ال (۱۲۹۳):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسلد ذیل کے بارے
میں کہ:ایک خض کی جائے سفر، سفرشرعی کے بقد رہے،اب وہ والیسی میں جائے ملاز مت پرہی تھہرتا
ہے؛لیمن بندرہ دن سے کم کا ارادہ ہے،اس کی صورت بیہ ہے کہ اس نے سفر کی نیت جائے ملاز مت
ہی سے کی ہو، یاس نے نیت سفروطن اصلی سے کی ہواور قبل سفروہ جائے ملاز مت پر بندرہ دن سے
کم تھیرا ہوتو یہاں کیا حکم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مستقل جائے ملازمت وطن اسلی کے تھم میں ہوتی ہے؛ اس لئے الی صورت میں بہر حال جائے ملازمت پر اتمام کرے گا۔اور اگر ملازمت عارضی ہواور و ہاں مستقل رہنے کا ارادہ نہ ہو،اہل وعمیال بھی ساتھ نہ رہتے ہوں تو وہ جائے ملازمت وطن اقامت کے درجہ میں ہے؛الہٰ داسفر سے واپسی کے بعدا گریندرہ دن سے کم کاار ادہ ہوتو قصر ہی کرے گا۔

فيقصر إن نوى الإقامة في أقل منه أى في نصف شهر . (تنوير الابصار مع الدر المختار زكريا ٢/ ٢٠٦)

وطن أصلى وهو وطن الانسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا، وتوطن بهامع أهله وولده، وليس من قصده الارتحال عنها، بل التعيش بها. (بدائع الصنائع زكريا ١/ ٢٨٠)

من خرج من عمارة موضع إقامته قاصداً مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادة صلى الفرض الرباعي ركعتين وجوبا. (درمختار مع الشامي ذكريا ٢/٩٩٥، ٦٠٣)

و وطن الإقامة ما ينوى فيه الإقامة خمسة عشر يوماً فصاعداً ولم يكن مولده له لا له به أهل. (حلبي كبير ٤٤٠، هنديه ١٤٢١ بنائع الصنائع زكريا ٢٨٠١١) فقط والله تعالى أعلم كتبه: اهر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٣٢٦/٣/٢١هـ اله المجارب صحيح، شيراحم غفا الله عنه المجارب صحيح، شيراحم غفا الله عنه

### امام جائے امامت میں نماز میں قصر کرے گایا اتمام؟

سوال (۱۲۹۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص امامت کرتا ہے، سفر شرعی اور وہ تنہا رہتا ہے، بیوی بچے اس کے اصل گاؤں میں مقیم ہیں، تو کیا اب وہ اپنی امامت کی جگہ بیج کرمقیم ہوں، تو کیا اب وہ اپنی امامت کی جگہ بیج کرمقیم ہوں جوجائے گا، یامسافر ہی رہے گا، اور اس کواپنے گھر جانا ضروری ہوگا؟

باسمه سجانه تعالى

الجدواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت مين مذكور شخص كے لئے جائے امامت

وطن ا قامت کے درجہ میں ہے یعنی اگر وہاں پندرہ روز قیام کی نیت ہو، تو اتمام کرے گا،اورا گر پندرہ دن سے کم قیام ہوتو قصر کرےگا۔ ( فتاوی ریمیہ ۵۲/۳هـ، امدادالمفتین /۳۷۳)

و يبطل وطن الإقامة بمثله وبالوطن الأصلى وبإنشاء السفر. (الدرالمختار ٢/ ٦١٤ زكريا، حاشيه الطحطاوي على المراقى /٩ ٤٢ اشرفي)

و وطن الإقامة ما ينوى فيه الإقامة خمسة عشر يوماً فصاعداً ولم يكن مولده له لا له به أهل. (حلبي كبير ٤٤٥، هنديه ٢٢/١ بالتع الصنائع زكريا ٢٨٠/١)

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال في حديث طويل .....: شهدت معه -أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - الفتح فأقام بمكة ثمان عشر ليلة لا يصلى إلا ركعتين، يقول لأهل البلد صلوا أربعا فإنا في سفر. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٧١٠، وقم: ٨٢٥٨)

عن سعيد بن المسيب قال: إذا أجمع الرجل على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة . المصنف لابن أبي شيبة ٣٨٣/٥ رقم: ٨٢٩٦) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۷۷/۳۷ اهد الجواب صحح:شبیراحمدعفاالله عنه

# مستقل جائے ملازمت پر سفر شرعی سے واپسی پر نماز کا حکم

سوال (۱۲۹۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص مدرسہ کا ناظم ہے ۱۲۰۵ / ۱۲۰۸ سال سے اس مدرسہ میں مقیم ہے، روز مرہ کی تمام ضروریات اس کے پاس وہاں پر موجود ہیں، گھر تقریباً ۲۰ رکلومیٹر پر ہے، گھر پر ہر ہفتہ یا پندرہ دن میں جاتا ہے، اگر گھر دو چار مہینے بھی نہ جائے تو ضروریات یہاں پوری ہو بھتی ہیں، بیوی بچے یہاں پر نہیں ہیں، ایسی صورت میں اگر وہ طراح کا پر چلائے تو واپسی پر مقیم ہوجائے گایا مسافر رہے گا، تاوقتیکہ ۱۵ ردن قیام کی نیت نہ کرلے یا گھر نہ چلا جائے؟

#### باسمه سجانهٔ تعالی

البحواب وبالله التو ونيق: اگراس نے جس آبادی میں مدرسة ائم ہا ساپنا وطن بنانے کی نیت کر لی ہے تو بیچگداس کے لئے وطن اصلی کے درجہ میں ہوگی، اور سفر سے وہاں واپس آکرا تمام کرنا ہوگا، اورا گراس نے اس آبادی کو اپنا وطن نہیں بنایا ہے اور نہ ہی وہاں اس کے بیوی بچے مقیم ہیں، جیسا کہ سوال میں ذکر ہے، تو بیچگہ وطن اقامت کے درجہ میں ہے جو سفر شرعی سے باطل ہوجا تا ہے، البتا گروہ سفر کر کے پہلے اپنے گھر جائے جواس جگہ سے بیس کلومیٹر دور ہے، پھر مدرسہ واپس آئے تو اب وہ مسافر نہ رہے گا، اس لئے کہ وطن اصلی سے مدرسہ کی مسافت سفر شرعی کی مسافت سے کم ہے۔

الوطن الأصلى هو موطن ولادته، أو تأهله أو توطنه. (درمختار) وفي الشامية: قوله: أو توطنه أي عزم على القرار فيه، وعدم الارتحال وإن لم يتأهل. (شامي ٢ / ٢ ١٤ زكريا)

ويبطل وطن الإقامة بمثله وبالوطن الأصلى وبإنشاء السفر. (الدرالمختار ٢/ ٦١٤ زكريا، حاشيه الطحطاوي على المراقى /٤٢٩ اشرفي)

و وطن الإقامة ما ينوى فيه الإقامة خمسة عشر يوماً فصاعداً ولم يكن مولده له لا له به أهل. (حلبي كبير ٤٤٥، هنديه ١٤٢١ بعائع الصنائع زكريا ٢٨٠٠١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: اعترائي سلمان منصور يورى غفر له ٢٨٠١١ اله الجوارث عجر شمر احمو فا الله عند

جائے ملازمت میں بیوی بچوں کےساتھ ستقل رہائش اختیار کرنے پرنماز کاحکم

سے ال (۱۲۹۷): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید دبلی میں ایک ادارے کامستقل ملازم ہے اور نیت مستقل طور پراما مت کی ہے، اور اس کا سازوسامان بھی پہیں اس ادارے میں رہتا ہے، اوروہ یہاں سے بناکسی خاص ضرورت کے اپنے گا وَل جا کروا پُس گا وَل نہیں جاتا ہے، بعض جزئیات فقہیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشخص جب اپنے گا وَل جا کروا پُس آئے گا۔ جوتقریباً سومیل کی دوری پر ہے تو وہ اتمام کرے گا نہ کہ قصر وطن الإقامة یہ قبی ببقاء الأشقال. کخدا فی البحو. حضرت والاسے درخواست ہے کہ اپنی رائے عالی سے نوازیں تا کہ نا چیز کی المجھن دورہو، اللہ تعالی آپ کو جزائے خیرعطافر مائے۔ آمین

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوفیق: مستقل ملازم جو بیوی بچوں کے ساتھ جائے ملازمت میں رہتا ہوا وراس کی نیت مستقل وہاں رہنے کی ہوتو بیجائے ملازمت بھی اس کے لئے وطن اصلی کے درجہ میں آجاتی ہے؛ لہذا اسے وہاں بہر حال اتمام کرنا چاہئے۔ (ستفاد: کتاب المسائل ۱۸۱۸)

والوطن الأصلي هو وطن الإنسان في بلدته أخرى، اتخذها داراً وتوطن بها مع أهله وولده، وليس من قصده الارتحال عنها بل التعيش بها، وهذا الوطن يبطل بمشله لا غير، وهو أن يتوطن في بلدة أخرى، وينقل الأهل إليها فيخرج الأول من أن يكون وطنا أصليا. (البحر الرائق ١٣٦/٢) الفتاوئ الهندية ٢/١ ١ در مختار مع الشامي ٢١٤/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محموسلمان منصور پوری غفرلد ۱۴۳۰،۱۴۳۱ه الجواب صحیح: شیبراحمد عفاالله عنه

### جائے ملازمت میں بیوی بچوں کے ساتھ رہنا؟

سوال (۱۲۹۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: الف: - میں مرکز اسلامی رجن ضلع جالنہ مہارا شرمیں مدرس ہوں ،اورمستقل طور پر ملا زمت کرتا ہوں ، اور مدرسہ کی جانب سے ایک رہائش مکان بھی ملا ہوا ہے ،میری بیوی بچے گھر پلوسامان کے ساتھ میرے پاس ہی رہتے ہیں ، البتہ میرا وطن اصلی مقام ملازمت سے ۹۰ ریا ۱۰۰ ارکلومیٹر پر

واقع ہے بھی ہفتہ عشرہ میں وطن اصلی کا سفر ہوتا ہے، نیز مقام ملا زمت پر بھی بھی مہینے سے زیادہ بھی قیام رہتا ہے، مثلاً کسی سفر شرعی یاغیر شرعی سے والپسی کے بعد ہفتہ عشرہ کے بعد دو بارہ سفر پر جانا ہو، تو ہندہ مقام ملا زمت پر قصر کرے یا کممل نمازا داکرے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التو فیق: مئلہ کی اصل نوعیت بیہ کہ آدی جس جگہ اپنا البعواب وبالله التو فیق: مئلہ کی اصل نوعیت بیہ کہ الکی خاص عذر یا وجہ کے اس وعیال کے ساتھ مقیم ہوجا تا ہے، تو عام طور پر اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بلاکسی خاص عذر یا وجہ کے اس جگہ سے نتقل نہیں ہوگا ، اور کسی جگہ کے بارے میں اقامت کی الیمی نیت اس جگہ کو وطن اصلی کے مشابہ بنادیت ہے ، اور وطن اصلی کا متعدد ہونا فقہاء کی عبارات میں بالکل واضح ہے، نیز بعض فقہی عبارات میں بالکل واضح ہے، نیز بعض فقہی عبارات سے اس وطن تابل پر وطن اصلی کے احکامات جاری کرنے کی صراحت بھی ملتی ہے، اس لئے احتیاطاً ایسی جائے ملازمت میں پوری نماز پڑھنے کا حکم دینا مناسب معلوم ہوتا ہے خواہ پندرہ دن اقامت کی نیت ہویا نہ ہو، اس لیے آپ کواپنی جائے ملازمت میں یوری نمازیں بڑھنی جائیں۔

عن عشمان رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم. (مسند أحمد ٦٢/١ رقم: ٤٤٣)

كما في البحر وغيره: قيدنا بكونه انتقل عن الأول بأهله؛ لأنه لو لم ينقل بهم، ولكنه استحدث في بلدة أخرى، فإن الأول لم يبطل ويتم فيهما . (البحر الرائق ٢/ ١٣٦)

ولو كان له أهل ببلدتين فأيتهما دخلها صار مقيماً. (شامي ٢١٤/٢ زكريا) قال في البحر: والوطن الأصلى هو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها داراً وتوطن بها مع أهله وولده وليس من قصده الارتحال عنها، بل التعيش بها وهذا الوطن يبطل بمثله لا غيو. (البحر الرائق ٢/ ١٣٦) فقط والدّتا الى تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٣٢٧/٣/١٥ ها الجواحي الديمة عنه المجارعة عنه التدعنه

# گھر سے سفر شرعی کی نیت سے نکل کرجائے ملازمت پر رکنا؟

سوال (۱۲۹۹):- کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ب:- اکثر ایساہوتا ہے کہ میں گھر سے دفتر پہنچا جو ۲۰ کلومیٹر پر واقع ہے اور گھر سے روائگی کے وقت ہی ہیے طے رہتا ہے کہ جھے کھنو جانا ہے اور دوسرے یا تیسرے دن دفتر آنا ہے بعد میں گھر جانا ہے تو کیا ایسی صورت میں دفتر چہنچنے کے بعد میں مسافر ہوگا، یا گھر سے روائگی کے بعد ہی سفر شروع ہوجائے گا۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت میں چونکه گرسے روائی کے وقت آپ کی سفر شرعی کی نیت ہے کیونکہ آھئو آپ کے گھر سے مسافت شرعی پر واقع ہے البذا گھر سے روانہ ہوتے ہی آپ مسافر ہو جائیں گے اور گھر سے واپسی تک آپ مسافر ہی رہیں گے۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع رسول الله صلى الله على الله علي وسلم بالمدينة أربعاً، و العصر بذي الحليفة ركعتين. (صحيح البخاري تقصير الصلاة/باب يقصر إذا خرج من موضعه ١٤٨/١ رقم: ١٠٨٩، صحيح مسلم ٢٤٢/١ رقم: ٦٩٠)

ثم أجمعنا أنه لا يصير مسافراً إلا بالنية وإن وجد منه حقيقة السفر؛ فإنه إذا كان يسير مسافرا. (تاتارخانيه ٩٦/٢ وقم ٣١٠٠)

و أشار إلى أنه يشترط مفارقة ما كان من توابع موضع الإقامة كربض المصر وهو ما حول المدينة من بيوت و مساكن فإنه في حكم المصر . (شامى 99/7

ولا بـد لـلمسافر من قصد مسافة مقدرة بثلاثة أيام حتى يترخص برخصة

المسافرين. (هنديه ١٣٩/١) فقطواللَّدتعالى اعلم

املاه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرلهٔ ۱۴۳۴/۲/۱۱ ه الجواب صحیح:شیمراحمد عفاالله عنه

## جائے ملازمت سے سفر شرعی سے کم پر سفر کرنا؟

سوال (۱۲۹۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ج: - کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں گھر سے دفتر تک جانے کی نیت کر کے چلا اور دفتر ایک یا دود ن تام کلومیٹر جانا پڑا آگ دن دفتر والیس آ گیا چرد وسرے دن ۲۰ رکلومیٹر جانا ہوا اور دفتر والیس ہوگئ تو کیا الی صورت میں دفتر کے قیام کے دوران مسافر رہوں گایا نہیں؟ ہواا ور دفتر والیس ہوگئ تو کیا الی صورت میں دفتر کے قیام کے دوران مسافر رہوں گایا نہیں؟ باسمہ سجانہ وتعالی

البحواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت مين آپ مسلس هيم ربي گاالبته اگر وفتر جانے كه بعداتى دور چلے گئے كه وہاں سے والسى مين آپ كھر تك مسافت شركل ہوجاتى ہوجاتى ہو وہاتى ہى مسافر ہوجائى ہو وہائى ہى مسافر ہوجائى ہوجائى ہو وہائى ہى مسافر ہوجائى ہو وہائى ہى مسافر ہوجائى ہوتو مسافر نہ ہول گارادہ ہواور وفتر تك كى مسافت سفر شركى سے كم ہوتو مسافر نہ ہول گا۔ خور ج من عدارة موضع إقامته قاصداً مسيرة ثلاثة أيام و ليهاليها صلى الفرض الرباعي ركعتين، و من طاف الدنيا بلا قصد لم يقصر، وقوله بلا قصد: من حرج من عدارة موضع بأن قصد بلدة بينه و بينها يو مان للإقامة بها فلما بلغها بداله أن يذهب إلى بلدة بينه و بينها يو مان و هلم جرا فإنه يتم. (شلمى بلغها بداله أن يذهب إلى بلدة بينه و بينها يو مان و هلم جرا فإنه يتم. (شلمى

ولا بـد لـلمسافر من قصد مسافة مقدرة بثلاثة أيام حتى يترخص برخصة المسافرين. (هنديه ١٣٩/١)

عن سويد بن غفلة قال: تقصر الصلاة في مسيرة ثلاث. (المصنف لابن أبي

شيبة ٥٦/٥ ٣ رقم: ٨٢١٤)

أخرج البخاري تعليقاً: وكان ابن عمر و ابن عباس يقصران و يفطران في أربعة برد وهو ستة عشر فرسخا. (صحيح البخاري ١٤٧/١)

و وصلم البيهقي و الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة! لا تقصروا الصلاة في من أوفى من أربعة برد، من مكة إلى عفان. (السنن الكبرئ للبيهقي ٣٣١/٤ رقم: ٥٥٠٤، المعجم الكبير للطبراني ٧٩/١١ رقم: ٢٣٤/ وقم: ٢٣٢ ١) فقطوا للاتعالى اعلم الماه: احتر محملان منصور يورى غفرلة ١٣٣٧/١١ الهاد: احتر محملان منصور يورى غفرلة ١٣٣٧/١١ الهاد: الجوادي المجالة عنه الكبارة عنها الله عنه

## سفرشرعی سےواپسی برجائے ملازمت میں ۱۵ ردن سے کم قیام کرنا؟

سوال (۱۳۰۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: د: - میں اپنے گھر سے کھوکو کے اراد ہے سے نکلا دو یوم دفتر میں قیام کیا اور تیسرے دن کھوکو کیا اور دانہ کار کہ ہوئر آنا گیا اور دانہ کار کہ ہوگر ۵؍ یوم دفتر میں رہتے ہوئے روز انہ ۲۵؍۲۰۳؍ رکلو میٹر آنا جانار ہاتو کیا ایسی صورت میں احقر قیام دفتر کے دوران مسافر رہ گیا نہیں؟ نیز ندکورہ تمام صورتوں میں کبھی بھی ایسانہیں ہوا کہ ۱۵؍ یوم کے قیام کے باعث با قاعدہ نیت کر کے دفتر آنا ہو پھر بھی مہینے میں گیا کہ دودن کے لیے گھر سالردن دفتر میں رہا دودن پھر سفر رہا اور کا ایردن دفتر رہا ایسی صورت میں کیا میں مسافر رہوں گایا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهنيق: جبكهآپ اپنے گھر سے گھو کے ارادہ سے نظے ہیں تو اسی وقت آپ مسافر شار جول گے اور واپسی میں اگر دفتر میں ۱۵ر بوم قیام کا مسلسل ارادہ نہیں ہے تو مسلسل مسافر ہی رہیں گے ،البتۃ اگر واپس گھر لوٹ آئے اور پھر گھر سے دفتر گئے ہیں اور سفر شرعی کا

قصد بھی نہیں کیا ہے تو آپ مقیم ہی رہیں گے۔

عن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة، سرح ظهر هو صلى أربعا. (مصنف ابن أبي شيبة ٣٨٤/٥ رقم: ٨٣٠١)

من خرج من عمارة موضع إقامته قاصدا مسيرة ثلاثة أيام و لياليها بالسير الوسط مع الإستراحات المعتادة صلى الفرض الرباعي ركعتين. (تنوير الأبصار مع الدر المختار ١٢٣/١٢١/ كراجي)

ولا يـزال عـلى حـكـم السفو حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر كذا في الهداية. (عالمگيري ١٣٩/١) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محمسلمان منصور يورئ غفر له ١٣٣٢/٢/١٦هـ المودات المجاب على المحمدة المحمدة

## وطن تأبل كاحكم

سوال (۱۳۰۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکار ذیل کے بارے میں کہ: زید کی دو ہویاں ہیں اور دونوں دوایسے مختلف مقامات پر رہتی ہیں جوزید کے لئے وطن اصلی خہیں ہیں؛ بلکہ وطن اصلی سے اتنی دوری پر ہیں کہ جن پر مسافرت کا حکم لگتا ہے، نیز زید کا کار وبار اس نوعیت کا ہے کہ ان دونوں مقامات پر پندرہ یوم سے کم ہی رہ پاتا ہے، بید دونوں مقامات جہال اس کی ہویاں رہتی ہیں، زید کے لئے وطن اصلی کا حکم رکھتے ہیں یا وطن اقامت کا، نیز ان دونوں بیوں کے لئے بید دونوں مقامات کس چیز کا حکم رکھتے ہیں، فدکور ہ بالامسئلہ کی علاء کرام سے دریافت کیا گیا، مگر ہنوزشفی بخش جو اب سے محرومی رہی ہے، آپ سے بصد خلوص درخواست ہے کہ مسئلہ کود لائل و برا ہین سے محقق فرمائیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الرزيدن دونول جگهايي بويول ومتعقل ركيخ كا

ارادہ کررکھا ہے، توبید ونوں مقام اس کے لئے تأبل کی بنا پروطن اصلی کے درجہ میں ہیں ، دونوں جگہ نماز پوری پڑھے گاخواہ پندرہ روز سے کم قیام ہو، یہی حکم بیو یوں کے لئے ہے، کیوں کہ وہ قصروا تمام میں اپنے شوہر کے تابع ہیں۔

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه: أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات فأنكره الناس عليه فقال: يا أيها الناس إنى تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تأهل في بلد، فليقل صلاة المقيم. (مسند الإمام أحمد بن حبل ٢٢/١ رقم: ٤٤٣)

ولو كان له أهل ببلدتين فأيتهما دخلها صار مقيماً. (شامي ١٣١/٢ كراجي، شامي ٦١٤٣ زكريا)

وطن أصلي وهو الذي ولد فيه الإنسان أو له فيه زوج في عصمته أو قصد أن يرتزق فيه وإن لم يولد به ولم يكن له زوج. (كتاب الفقه ١٨٨٨)

وإن تأهل لهما كان كل واحد من الموضعين وطنا أصلياً له. (فناوي قاضي خال ١٦٦/١ على هامش الهندية كوئنه)

و لو کان لـه أهل بلدتين فأيتهما دخلها صار مقيماً. (شامي ١٣١/٣ کراچي) يهي حکم زيرکي دونوں بيويوںکا ہے۔فقط والله تعالی اعلم

کتبه: احقر مح دسلمان منصور پوری غفرله ۱۱۷/۱۷/۱۱هه الجواب صحیح: شیبراحمد عفاالله عنه

سسرال میں تین جاردن قیام کے دوران لڑکی نماز میں قصر کرے گی یااتمام؟

سے ال (۱۳۰۲): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: خالدہ کی شادی میر ٹھ ہوئی جو ہمار ہے نہٹور سے مسافت سفر پرہے، ہمارے یہاں بیرواج ہے کہ لڑی رخصت ہوکر جب سرال جاتی ہے تو ایک دن یا دو دن سرال رہتی ہے، پھر میکے آجاتی ہے، پھر میکے آجاتی ہے، پھر دو سری مرتبہ جاتی ہے، پھر دو سری مرتبہ بیلی مرتبہ بالی دو دن کے لئے اور دوسری مرتبہ بین چار دون کے لئے سرال گئ، تو کیا وہ اپنی سرال میں قصر کرے گی یا اتمام کرے گی، اور اپنے میکے میں جب کہ پندرہ روز سے پہلے ہی دوسری مرتبہ سرال جانا ہے، کیا نماز مکمل پڑھے گی یا قصر کرے گی جہارے علاقہ کے اس عرف کو سرال وطن اصلی کب بنے گا؟ سامنے رکھ کر جواب مرحمت فرمائیں خالدہ کے لئے میرٹھ سرال وطن اصلی کب بنے گا؟

البعواب و بالله التوهنيق: الركى جب رخصت بوكرسرال چلى جاتى ہے، توشو ہر كتابع بوكرسرال بيلى جاتى ہے، توشو ہر كتابع بوكرسرال بى اس كاوطن بن جاتا ہے؛ البتہ جب ميكہ جواس كا پہلے سے وطن اصلى ہے وہ اس وقت تك وطن اصلى باقى رہے گا، جب تك كه عرف كے اعتبار سے وہاں كى آ مد ورفت، اور قيام نبتاً سرال سے زائد ہو، اور جب وہ مستقل سرال ميں قيام كرنے گے، اور ميكہ ميں عارضى طور پر آنے جانے گے، تو اب اس كاميكہ اس كا وطن اصلى باقى ندر ہے گا؛ لہذا مسكولہ صورت ميں جب تك ميكہ كى آ مدور فت كثرت سے ہے، اس وقت تك ندكور والركى سرال اور ميكہ دونوں جگہا تمام كركى ، اور جب بي آ مدور فت كم ہو جائے گى، تو سرال ميں اتمام كرے گى، اور ميكہ ميں پندر ه كى ، اور حيكہ ميں قركرے گى۔ گی۔ تو اسرال ميں اتمام كرے گى، اور ميكہ ميں پندر ه

والوطن الأصلي هو وطن الإنسان في بلدة ..... وهذا الوطن يبطل بمثله لا غير . (البحرالرائق ٢٣٩/٢)

الوطن الأصلي هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه يبطل بمثله ..... لاغير . (شامي ٢١٤/٢ زكريا)

ولو كان له أهل ببلدتين فأيتهما دخلها صار مقيما. (شامي ٦١٤/٢ زكريا) والوطن الأصلي يجوز أن يكون واحدا أو أكثر. (بدائعالصنائع ٢٨٠/١زكريا) إذا لم ينتقل بأهله، ولكنه استحدث أهلا ببلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول، ويتم فيمها . (الفتاوي الهندية ١٤٢١) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۳۷ ۱۸۳۳ ه الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه

## بیوی کے ساتھ سسرال جاتے ہوئے راستہ میں نماز قصر کا حکم

سوال (۱۳۰۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: زیدا پنی بیوی کے ہمراہ اپنی سسرال چلا، سسرال ۱۳۰۰ کومیٹر ہے، راستہ میں نماز کا ٹائم ہو گیا،
تو زید کی بیوی نے نماز پوری پڑھی، وہ کہتی ہے کہ سسرال سے بچاس کلومیٹر پر میرے میکہ کی حد
شروع ہوتی ہے، اس لئے میرے ذمہ قصرنما زواجب نہیں، زیدراستہ میں اور سسرال جاکر کس طرح
اداکرے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوهنيق: مسئوله صورت مين زيدكو بھى قصرنماز پڑھنى چاہئے اور يوى پر بھى قصرنماز پڑھنى چاہئے اور يوى كابيدى كابيد

عن علي بن ربيعة قال: خرجنا علي رضي الله عنه فقصرنا و نحن نرى البيوت، شمر رجعنا فقصرنا و نحن نرى البيوت فقلنا له، فقال علي رضي الله عنه نقصر حتى ندخلها. (السنن الكبرئ ٣٤٧/٤ قم: ٩٤٥٥)

عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة يقصر إذا رجع متى يدخل بيوتها. (المصنف لعبد الرزاق ٥٣٠/٢ رقم: ٤٣٢٣) وإن نوى الإقامة أقل من خمسة عشر يوماً قصر، هكذا في الهداية، ولو

بقى في المصر سنين على عزم أنه إذا قضى حاجته و يخرج و لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما قصر كذا في التهذيب. (الفتاوئ الهندية ١٣٩١، بدائع الصنائع ٢٦٨١ زكريا، الفتاوئ التاتارخانية ٢٥٢٥ رقم ٢٠٦٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورئ ففرلد ١٣١٨/٨/١٥ الجواب على شيراجم عفا الله عنه المجواب على شيراجم عفا الله عنه

# مسافر مدرس کامهتم کی اجازت پرسفر کومعلق کرنا؟

سوال (۱۲۰ ۴۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زیدایک مدرسہ میں مدرس ہے، جس کا مقام سفر شرعی کی مسافت پرہے، اس کواپنے مقام سے آئے ہوئے تین ہی دن ہوئے ہیں، اب وہ پہاتا ہے کدا گرمہتم صاحب نے چھٹی دے دی تو تین دن بعد گھر جاؤں گا، اس صورت میں وہ مسافر ہے یا مقیم؟
باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحدواب وبالله التوفيق: اس صورت ميں چوں كداس كا قامت كى نيت پخته نہيں ہے،اس لئے مذكور دھنے صور يوم تك قصرى كرے گا۔

قال وكيع: سمعت سفيان يقول: إذا أجمع على مقام خمس عشرة أتم الصلاة حين يدخل، وإذا لم يدر متى يخرج صلى ركعتين وإن أقام حولا، وهو القول عنده. (المصنف لابن أبي شبية ٨٤/٥-٣٨٥ رقم: ٨٣٠٥)

وكذا إذا نواها وهو مترتب للسفر كما في البحر لأن حالته تنافي عزيمته. (شامي ٢٠٧/٢ زكريا)

ولو أنه أقام في موضع أيام ولم ينو الإقامة لا يصير مقيما عندنا و إن طالت إقامته ..... والمعنى أن الإقامة ضد السفر و أجمعنا أنه لا يصير مسافرا إلا بالنية و إن وجدمنه حقيقة السفر، فكذا لا يصير مقيما، و إن وجدمنه حقيقة الإقامة

ما لمم ینو الإقامة. (الفتاوی التاتار حانیة ۹۰۱۲ ؛ رقم ۳۱۰۰ زکریا) فقط والله تعالی اعلم کتب: اعقر محمدسلمان منصور پوری نخرله ۲۲۲/۲۲۵ ارد الجواب سیخی شیر احمد غاالله عنه

# سفر میں سنن مؤکدہ پڑھنے کا حکم

سوال (۱۳۰۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: سفر میں سنن مو کدہ پڑھنے کا حکم کیا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتو فيق: مسافرا گركسى جگداطمينان كے ساتھ قيم مو،اورات سفرى جلدى نه مو، تو بهتر يهى ہے كه فرائض كے ساتھ سنن موكده بھى اداءكر ،اورا گراطمينان كى كيفيت نه مواور سفركى جلدى مو، تو اليى صورت ميں سنن موكده ترك كردين ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ (قادئ محمودية الجيل ١٩٥٨، قادئ دارا اعلوم ٣٢٥٨)

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صحبت رسول الله عليه وسلم ثمانية عشر سفوا، فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. (سنن الترمذي ٧٢/١ رقم: ٥٥٠)

عن حفص بن عاصم قال: سألت ابن عمر رضي الله عنه فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. (صحيح البحاري ١٤٩١ رقم: ١٠١١، صحيح مسلم ٢٤٢١ رقم: ٢٨٩) ويأتي المسافر بالسنن إن كان في حال أمن وقرار وإلا بأن كان في خوف وفرار لا يأتي بها هو المختار لأنه ترك لعذر. (شامي مع الدر ٢١٣١ زكريا، عندية ١٣٩١) واختلفوا في ترك السنن في السفر، فقيل: الأفضل هو الترك ترخيصاً، وقيل: الفعل تقرباً، وقال الهندواني: الفعل حال النزول، والترك حال

السيو. (البحر الرائق كوئته ١٣٠/٢ ، تاتارخانية زكريا ٤٨٩/٢ رقم: ٣٠٨٣، كبيري أشرفية ٥٤٥ ، محمع الأنهر ديوبند ٢٣٩/١

إن الرواتب لا تبقى مؤكدة في السفر كالحضر، فينبغي مراعاة حال الرفقة في إتيانها، فإن أثقل عليهم تركها أو أخرها حتى يأتي بها على ظهر الراحلة. (إعلاء السن ٢٩٠/٧ كراچي، طحطاوي على المراقى دار الكتاب ٤٢٢) فقط واللّمة عالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۰ (۳۳۳/۵ هـ الجواب صحح:شبیراحمدعفاالله عنه

# فجركى سنت گھرېڙھ کرسفرشروع کرنااور راسته ميں فجرېڙھنا

سوال (۱۳۰۷):- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کبھی ہملوگوں کو تیج سوری سفر میں یا کسی قریب میں مسافت سفر سے کم پر جانا ہوتا ہے، تو ہم اذان فجر کے بعد سنت گھر پر پڑھ لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، کہ جہاں فجر کی جماعت کا وقت ہوجائے گا وہیں پر مسجد میں جا کر فجر پڑھ لیس گے، کیا اس طرح کے فصل سے سنت کا تواب کم ہوجائے گا پانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

المجواب و بالله التوفیق: سفر کی ضرورت اور جماعت میں شرکت کے شوق میں مسئولہ صورت میں گھر سے سنت کے ثواب میں کی نہ مسئولہ صورت میں گھر سے سنت کر شخص کے تواب میں کی نہ آتے گی؛ بلدعام حالات میں بھی سسٹیں گھر ہی سے پڑھ کر مجد میں جانا افضل ہے؛ کیوں کہ نبی کر مسلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا۔

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم في حديث ..... فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة. (صحيح البخاري كتاب الأذان/باب صلاة الليل رقم: ٧٣١، صحيح مسلم صلاة المسافر وقصرها/باب استحباب صلاة النافلة في بيته رقم: ٧٨١)

وأخرج أبو داؤ د في سننه بلفظ: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدى هذا إلا المكتوبة. (سنن أبي داؤ دالصلاة/ باب صلاة الرحل التطوع في بيته رقم: ١٠٤٥، وسنن الترمذي رقم: ٥٠٠)

والأفضل في النفل غير التراويح المنزل إلا لخوف شغل عنها لحديث الصحيحين: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. (شلى ٢٤/٢٤ زكريا)

لاتفاق كلمة المشايخ على أن الأفضل فى السنن حتى سنة المغرب الممنزل، أي فلا يكره الفصل بمسافة الطريق. (شامي ٢٤٧/٢ كراچى) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ١/١١/١/١٩٣٩ هـ الجوات محج، شيرا حمي غالله عنه

### سفرمیں مسافر کاسنت ونوافل پڑھنا؟

سوال (۱۳۰۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: سفر میں نماز قصر ہے، چار رکعت نماز کو دور کعت پڑھنا ہے، سنت نفل معاف ہے، رہاسوال مسافر کے پاس وقت ہے سنت پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ اگر کوئی سنت پڑھے تو حضور کے حکم کے خلاف ہوگا یانہیں؟ سنت کی اہمیت ہے یا حضور کے حکم کی ، یا حضور نے وقت رہنے پرسنت اداکی، اگر کہا ہے تو کس؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبسالیہ التوفیق: سفریں جلدی یا حالت عدم قرار میں فجر کے سواء دوسری سنتیں چھوڑنے کی گنجائش ہے؛ البتہ اطمینان وسکون کی حالت میں سنن مو کدہ پڑھنی چاہئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں سنتیں پڑھنا ثابت ہے، خاص کر فجر کی سنتیں پڑھنے کا زیادہ اہتمام ہونا چاہئے۔

ويأتى المسافر بالسنن إن كان في حال أمن وقرار وإلا بأن كان في خوف وفرار لا يأتى بها، هو المختار؛ لأنه ترك لعذر وقيل إلا سنة الفجر. (درمحتار مع الشامي ١٣٠٦ رَكريا، الفتاوئ الهندية ١٣٩١، احسن الفتاوئ ٤١/١٤)

وفى حديث ابن عمر رضى الله عنه قال: وصلى فى السفر الظهر ركعتين وصلى بعدها شيئ وصلى المغرب وصلى بعدها شيئ وصلى المغرب ثلاثاً وبعدها ركعتين وصلى العشاء ركعتين وبعدها ركعتين. (طحاوى شريف ٢٢٥/١)

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. (مسند أحمد ٥٠٦، سن أبي داؤد الصلاة / باب في تحفيفهما رقم: ٥٠٨) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر مجمسلمان منصور پورىغفرله ۱۴۲۱/۷۲۱ه الجواب صيح: شبيراحمدعفا الله عنه

حنفی شخص کاسفر کی وجہ ہے مثل ثانی سے پہلے عصر برا هنا؟

سوال (۱۳۰۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا ند ہباحناف سے معلق رکھنے والے کی مجبوری کی بنا پرقبل از وقت کوئی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مثلاً ظہر پڑھ کر ہمارا کوئی خاص سفر ہویا ملٹری ڈیوٹی پر ہوں ،او رامید ہے کہ عصر نہیں ملے گی، تو کیا ظہر کی نماز پڑھنے کے بعدا پنے مقام پر عصر کی نمازقبل از وقت پڑھ سکتے ہیں؟ حالانکہ میر سے خیال میں درست نہیں ہوگا، مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ مجبوری میں درست ہے، آپ اس کی وضاحت فرما کیں؟ باسمہ سجانہ توالی

البعواب وبالله التو هنيق: حفيه كنزد يك ظهرك اصل وقت مين عصر كي نماز پڙهنا لعني ايك ہى وقت ميں دونوں نمازوں كوجع كرناسفر يا حضركسى بھى حالت ميں جائز نبييں ہے، البتة عصر کے وقت کی ابتداء میں ائمہ کے درمیان قدرے اختلاف ہے، اما م ابوطنیفہ دحمہ اللہ کے نزد یک عصر کا وقت مثل ثانی مکمل ہونے کے بعد غروع ہوتا ہے، جب کہ صاحبین رقم ہما اللہ اور ائمہ ثلاثہ کے نزد یک عصر کا وقت شروع ہوجاتا ہے، اور حفیہ کے بہت سے مثاب نے نے صاحبین کے قول پر بھی فتوی دیا ہے، اس لئے اگر کوئی حفی شخص اس اندیشہ سے کہ اگر مثل مشابخ نے صاحبین کے قول پر بھی فتوی دیا ہے، اس لئے اگر کوئی حفی شخص اس اندیشہ سے کہ اگر مثل اول پر عصر نہ پڑھی تو عصر فوت ہوجائے گی مثل ثانی کی بھیل سے قبل عصر کی نماز پڑھکر سفر پر روانہ ہوجائے گی مثل ثانی کی بھیل سے قبل عصر کی نماز پڑھکر سفر پر روانہ ہوجائے گی مثل ثانی کی بھیل سے قبل عصر کی نماز پڑھکر سفر پر روانہ ہوتواں کی گفتائش ہے۔ (فاو کا دارالعادم ۲۰۱۳)

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله أمني جبر ئيل عليه السلام عند البيت مرتين ..... و صلى بي العصر حين ظله مثله ..... فلما كان الغد صلى بي العصر حين كان ظله مثليه ..... الخ. (سن أبي داؤد لصلاة / باب ما جاء في المواقب ٢/١ و رقم: ٣٩٣) ولا يجمع بين الصلاتين في وقت واحد لا في السفر ولا في الحضر بعذر

ما ماعدا عرفة، والمزدلفة كذا في المحيط . (عالمگيري ١/ ٥٢)

ووقت الظهر من زواله إلى بلوغ الظل مثليه، وعنه مثله وهو قولهما وزفر والأئمة الشلاثة، قال الإمام الطحاوى: وبه نأخذ ..... وبه يفتى والأحسن ما في السراج عن شيخ الإسلام: إن الاحتياط أن لايوخر الظهر إلى المثل، وأن لايصلى العصر حتى يبلغ المثلين، ليكون مؤديا للصلوتين في وقتهما بالإجماع الخ. (شامى ٢/ ٥ ازكريا، حلى كبير ٢٢٧، تاتار حانية ٢٨٢ زكريا) فقط والله تقال المملم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله • ۱٬۲۲۷/۴/۱ه الجواب صحح:شبیراحمه عفاالله عنه

مسافر کا حالت ِسفر میں مثل ثانی سے بہلے عصر کی نماز بر طعنا؟

سوال (۱۳۰۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسلد ذیل کے بارے
میں کہ: ایک شخص خودا پی گاڑی میں سفر کرتا ہے عصر کی نماز کا وقت مثلاً ۴۰ – ۴۲ کوشر وع ہوتا ہے، وہ

۳۰ - ۴۷ کونما زیڑھتا ہے، تو کیا اس کی نماز ادا ہو جائے گی ،اسی طرح اگرا یک شخص ٹرین یا فلائٹ سے سفر کرتا ہے، تو نما زعصر وقت سے کتنا منٹ پہلے پڑھ سکتا ہے؟ سفر کرتا ہے، تو نما زعصر وقت سے کتنا منٹ پہلے پڑھ سکتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التو فیق: حفی شخص کوعام حالات میں مثل ثانی کے بعد ہی عصر کی نماز اداکرنی چاہیے، البتہ اگر کسی عذر کی وجہ سے مثل اول کے بعد عصر اداکر کی تو بھی اس کی نماز درست ہوجائے گی ، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مثل اول سے پہلے نماز عصر اداکر نامعتر نہیں ہے، اور مثل اول اور مثل ثانی کاضحے وقت دائی جنتری سے معلوم کر لیاجائے۔

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبرئيل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس إلى قوله - فلما كان الغد صلى بي الطهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله. (سنز أبي داؤد 7/۱ و و قرة: ٣٩٧ ، سنز الترمذي ٣٨/١ وقم: ٢١٢)

إن الاحتياط أن لا يوخر الظهر إلى المثل، وأن لا يصلى العصر حتى يبلغ المثلين، ليكون مؤديا للصلوتين في وقتهما بالإجماع الخ. (شامى ٢/١٥ زكريا) ووقت الظهر من زواله إلى بلوغ الظل مثليه، وعنه مثله وهو قولهما وزفر

والأئمة الثلاثة، قال الإمام الطحاوى: وبه نأخذ..... وبه يفتى. (شامى ٢/ ١٥زكريا، فناوى دارالعلوم ٢/ ٤٣) فقط والنّرتعالى اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ۱۲۷/۱۱/۱۳۱۵ الجواب صيح: شبيراحمه عفاالله عنه

مقیم کی اقتداء کے دوران اگر حدث لاحق ہوجائے تو مسافراز سرنوقصر کرےگا یاا تمام؟

سے ال (۱۳۱۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین دمفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے

میں کہ: مسافر نے حالت سفر میں مقیم کی اقتداء کی اتفا قاُ درمیان نماز میں مسافر کا وضوٹوٹ گیا،اب جتنی در میں بیدوضوکر کے آیانماز پوری ہو چکی تھی، تواب بیدمسافرا تمام کرےگا، یا قصر؟اتمام یا قصر جوبھی کرےگااس کی وجہ بھی بیان فرمادیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

البعد اب وبالله المتوفيق: مسئوله صورت ميں نذكوره مسافر خص نے وضوكر كے امام كى جماعت كى بناكى ہے دو وہ الاق كے درجہ ميں ہے، جو دراصل مدرك كے هم ميں ہوتا ہے؛ لهذا اس پروضوكر نے كے بعدا تمام لازم ہے قصر كافى نه ہوگا؛ البعة اگروہ امام والى نماز تو رُكراز سرنونماز كا اراد وكر كے واب قصر كر كے گا۔

والمدرك الذى نام خلف الإمام أو أحدث وذهب للوضوء كأنه خلف الإمام ..... ولم يبق محتملاً للتغير في حقه، فكذا اللاحق. (بدائع الصنائع زكريا ١/ ٢٧٢، ٢٧٣)

و أما اقتداء المسافر بالمقيم فيصح في الوقت ويتم. (درمختار) ولو أفسده صلى ركعتين لزوال المغيو. (شامى زكريا ٢/ ٦١٢، بدائع الصنائع زكريا ١/ ٢٧٨، فتح القدير ٢/ ٣٨، مجمع الأنهر ١٦٣/١، عالمگيرى ١/ ١٤٢) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترجم سلمان مضور پورى غفرله ١٨٧٨/١٥٥ه الجواب تيجي شيرا ايم عفالله عنه

مسافرا مام نے بھولے سے جا رر کعت برِ طادیں؟ سے ال (۱۳۱۱):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مئلد ذیل کے بارے میں کہ:مسافرامام نے بھولے سے چارر کعت نماز پڑھادی تواس نماز کا کی تھم ہے؟

باسمه سجانه وتعالى

البحسواب وبالله التوهيق: اگرمسافرام جاررکعت نماز پڑھادے واس کے پیچھے قیم مقتریوں کی نماز فرض ادانہ ہوگی، البتدام نے اگر قعد کا لائی کرلیا ہے تو خوداس کی اورمسافر مقتریوں کی نماز اخير مين بجده سهوكرنے سے درست بوجائى كى ، اورا گر بجده سهوكے بغير سلام پير ديا ہے تو نماز واجب الاعاده بوكى ، اوروقت كاندراندراعاده كى زياده تاكيد ہے اوروقت نكلنے كے بعدا تى تاكية بيس۔ فيان صلى أربعا و قعد فى الثانية قدر التشهد أجز أته و الأخويان نافلة و يصير مسيئا لتاخير السلام وإن لم يقعد فى الثانية قدرها بطلت كذا فى الهداية. (هنديه الصلاة ، الباب الخامس عشر فى فى صلاة المسافر ١٣٩١، در مختار شامى / باب صلاة المسافر ١٢٨٠ در مختار شامى / باب صلاة المسافر ١٢٨٠ در الكتب العلمية بيروت) فل أسما ألم أته المقيمون صلاتهم معه فسدت لأنه اقتداء المفترض بالمنتقل. (شلمى الصلاة ، باب صلاة الحالة تركريا، منحة الخالق ٢٣٨٠ رشيديه ) فقط والله تعالى الممافر (شلمى الصلاة ، باب صلاة المان منصور پورئ غفر له تا ١٢٨٢ والم ١٣٣٧ الها والمورث على المان منصور پورئ غفر له تا ١٣٣٧ الها و المؤل سيح بشمر المحمد عالله عند

## مسافر نے مقیمین کوچاررکعت نمازیرٌ ھادی؟

سوال (۱۳۱۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسافر نے مقیم لوگوں کونماز پڑھائی اور نماز چار رکعت والی تھی اور اس نے چاروں رکعتیں پوری پڑھاڈ الیس اور مقتدی مقیم بھی ہیں اور مسافر بھی، تو پوچھنا ہے ہے کہ مسافر ومقیم لوگوں کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر ہاں تو کیوں اور اگر خہتو کیوں؟ نیز قصر واجب ہے یاسنت یا مستحب؟ باسمہ سیجانے تعالیٰ

الجواب وہاللّٰہ القو ہنیق: مسافرامام نے چا ررکعت والی فرض نماز قصر کے بجائے پوری پڑھادی، اب اگر قعد ہ اولی کرلیا ہے تو سجد ہ سہو کے ساتھ امام اور مسافر مقتد یوں کی نماز درست ہوجائے گی اور اخیر کی دورکعتیں نفل ہوجا ئیں گی اور قیم مقتد یوں کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ (احس الفتادی ۸۷۷)

فلو أتم مسافر إن قعد في القعدة الأولى تم فرضه ولكنه أساء، ومازاد نفل (درمختار) فلو أتم المقيمون صلاتهم معه فسدت؛ لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل الخ. (درمختار مع الشامي ١٩١٢-٦١٦ زكريا)

صلى الفرض الرباعى ركعتين وجوبا لقول ابن عباس رضى الله عنه: إن الله تعالى فرض على لسان نبيكم صلاة المقيم أربعا، والمسافر ركعتين. (درمحتار مع الشامى ٢/ ٣٠٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۹۲۲ ۱۳۲۲ه

# سفرمیں بھول سے جار رکعت پڑھ کروفت کے اندر گھر پہنچے گیا

سوال (۱۳۱۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکاہ ذیل کے بارے میں کہ: زید اپنے گاؤں سے میر گھر مسافت سفر پر گیا واپسی میں اپنے گاؤں سے پانچ کلومیٹر پہلے نہور میں زید نے عصر کی نماز بھول سے چار رکعت پڑھ لیں، جب زید کو بتایا کہ آپ کو دو رکعت پڑھ سا تھا تو زید نے دور کعت اسی وقت نہیں پڑھیں بلکہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے گھر پڑج کر دور کعت پڑھا اور اگر دور کعت پڑھا اور اگر مور سے تادور کعت پڑھا اور اگر وقت کے اندر گھر پڑج گیا تو کیا دور کعت کا بی اعادہ واجب ہے یا گھر آجانے کی وجہ سے چار رکعت فرض ہوں گی، یاجو چار رکعت بحالت سفر بھول سے پڑھالیں وہی کافی ہیں، شرعاً جو تھم ہوواضح فرما کیں۔ باسم سجانہ تعالیٰ اسے سے بارکھالیٰ ہیں، شرعاً جو تھم ہوواضح فرما کیں۔ باسم سجانہ تعالیٰ

المجواب و بالله المتوفیق: مسئوله صورت میں وطن واپسی نے بل نہ ٹور میں زید نے سفر کی حالت میں جوعصر کی نماز قعدہ اولی کے ساتھ پڑھی ہے اس سے اس کا فریضہ تو ادا ہو گیا،
لیکن تاخیر سلام کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب تھا اور سجدہ سہوا دانہ کرنے کی وجہ سے بینما زواجب الا عادہ ہوئی، ہریں بنا جب اس نے وطن پہنچ کرعصر کا وقت رہتے ہوئے وہ واجب الا عادہ دور کعت پڑھ کی تو اس کا ذمیر ساقط ہو گیا اب اس پر کوئی چیز واجب نہیں اور چونکہ وہ حالت سفر میں اپنافرض ادا کر چکا تھا لہذا اگر چہ وقت رہتے ہوئے وطن پہنچ گیا ہو پھر بھی اس کے لیے اتمام کا حکم نہیں دیا جائیگا۔ (نادی محدوریہ ایمیل کے ۱ میں مرادی)

فلو أتم مسافر إن قعد في القعدة الأولى تم فرضه ولكنه أساء لو عامداً لتاخير السلام وترك واجب القصر و واجب تكبيرة الافتتاح النفل، وخلط النفل بالفرض، وهذا لا يحل كما حرره القهستاني بعد أن فسر "أساء" بإثم و استحق النار وما زاد نفل كمصلى الفجر أربعا (در مختار) والمختار أن الإعادة لترك واجب نفل جابر والفرض سقط بالأولى لأن الفرض لا يتكرر (شامي، الصلاة / باب صفة الصلاة ٢٨/١ كراجي، كذا في تبين الحقائق، الصلاة / باب صلاة المسافرين ١١/١٥ يروت، لطحطاوي على مراقى الفلاح ٨٤ ٢، محمع الأنهر الصلاة / باب صلاة لمسافر ١٦٢/١ يروت) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها. (در مختار صلاة المسافر / ١٣٩١، مطلب: كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ٢٥٥١ كراجي، ٢٥٠٦ زكريا، ومثله في الهندية ١٣٩١،

مطلب: كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ٤٥٧/١ كراچى، ٢٠٩/٢ زكريا، ومثله في الهندية ١٣٩/١ الفقه على المناهب الأربعة مكمل ٢٦٢ تا ٢٦٣، الفقه الإسلامي و أدلته ٢٨٤/٢) **فقط والله لتعالى اعلم** الماه: اخ**تر مجمسلمان منصور بور**ى غفرله السلام الاسمان من**صور بورى غفرله السلام**ان

الجواب صحيح: شبيرا حمد عفاالله عنه

### سفرمیں بیڑھ کر فرض نماز پڑھنا؟

سےوال (۱۳۱۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع میں مسکد ذیل کے بارے میں کہ: سفر میں از دہام کی وجہ سے فرض نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جب کہ نہ پڑھنے کی صورت میں قضا ہونے کا اندیثہ ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: اليي صورت مين بيره كراشار يسينماز پڑه لى جائے اور پھر جہال موقع ملے اولين فرصت ميں اس كااعاده كرليا جائے۔

الأسير في يد العدو إذا منعه الكافر عن الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج فعلم منه أن العذر إن كان من قبل الله تعالى لا تجب الإعادة وإن كان من قبل العبد وجبت الإعادة. (البحر الرائق الطهارة الب التيمم ١٤٦٨)

صلى الفرض في فُلك جار قاعداً بلا عذر صح لغلبة العجز وأساء، وقالا: لا يصح إلا بعذر وهو الأظهر برهاناً. (الدرمختار مع الشامي الصلاة، باب صلاة المريض ٢٠٦/ كراچي، كذا في تبيين الحقائق، الصلاة، باب صلاة المريض ٢٠٥/ ٤ يروت، فتاوى محموديه ذابهيل ٢٠٦/ ٤٥) فقطوالله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ١٢١٥/٩ اه الجواب صحيح: شيراحمد عفاالله عنه

### ٹرین میں بیٹھ کرنمازیڑھنا؟

سوال (۱۳۱۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے مراد آباد سے آسام تکٹرین سے سفر کیا اور دوران سفر وہ نماز بیٹھ کرادا کرتا رہا، تو کیاس کی نماز ہوگی پنہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: اگرزید نیر میں بلاعذرشری بیٹھ کرنمازیں ادا کیس ہیں توہ فیمازیں شرعاً درست نہیں ،ان کا دہرانا لازم ہے، ہاں اگر کوئی عذر ہومثلاً حرکت اتنی زیادہ ہو کہ کھڑے ہوکرنہ پڑھ سکے یا یہ کہ مریض ہواور مرض کی بنا پر کھڑا نہرہ سکتا ہو، تو الی صورت میں بیٹھ کرفر ائض ادا کرنا درست ہوگا۔

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿قُو مُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ...... الخ. (مسند أحمد ٤٢٦/٤، رقم: ٢٠٠٥٧)

مهران عن أبيه أنه سئل: ماحد المريض أن يصلي جالسا؟ فقال: حده لو كانت دنيا تعرض له لم يقم إليها. (المصنف لابن أبي شيبة ٤٨١/٣ رقم: ١٦٤١)

صلى الفرض في فُلك جار قاعداً بلاعذر صح لغلبة العجز وأساء، وقالا:

لا يتصبح إلا بعذر وهو الأظهر برهاناً. (الدرمنت ارمع الشامي الصلاة الباب صلاة المريض المريض ٢٠٩٥ كل بيروت) فقط والله تعالى اعلم ٢٠٦/٢ كراچي، كذا في تبيين لحقائق، الصلاة، باب صلاة المريض ٢٩٥/١ بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجم سلمان منصور يوري نمفر لد ٢١/١ ١٨/١ ١٥/١١ هـ

الجواب صحيح شبيرا حمد عفاالله عنه

## شدید بھیڑ کے وقت ٹرین میں نماز کا حکم

سوال (۱۳۱۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل ٹرینوں میں بالخصوص کینجر اورا یک پیریس کے جزل ڈیوں میں بعض علاقوں میں بہت بھیڑ ہوتی ہے، جس میں کھڑے ہو کرنماز پڑھنا، یا کسی اسٹیشن پراتر کرنماز پڑھنا بہت و شوار ہو جو جاتا ہے، اورا اگر کسی طرح کھڑے ہو کرنماز پڑھنا کی کوشش کی جائے، تو اس میں دوسروں کو تکلیف ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہو کرنماز پڑھنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، ایسے سفر میں بعض او قات مثلاً صبح کے وقت ایک نماز، اور بعض او قات مثلاً منام کے وقت کی گئی نمازی (عصر مغرب وعشاء) فوت ہوجاتی ہیں، تاہم ایسے سفر میں سیٹ پر بیٹھ کرا گڑھا کئی نئی نے تو سیٹ پر بیٹھ کرنماز پڑھنا درست ہوگا یا نہیں؟ یا نماز نہ پڑھ کرا پنے مقام پر کراگڑ کی نمازی ساتھ کر لیس ، ملل و مفصل جو ابتحریفر ما کیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: ٹرین وغیرہ میں تی الامکان کھڑے ہو کر قبلہ رونماز پڑھنا فرار دونماز پڑھنا فرض ہے، اورا گرآ دی کوشش کر بے قبیر کے باوجود کسی نہ کسی طرح نماز پڑھنے کی شکل نکل ہی آتی ہے؛ لیکن بالفرض اگر حد سے زیادہ بھیڑی وجہ سے ٹرین میں کھڑے ہوکر نماز پڑھنا وشوار ہوجائے ، اورا میشن پراتر کرنماز پڑھنے کی گنجائش بھی نہ ہوتو السی صورت میں بیٹھے بیٹھے یا شارہ سے نماز پڑھنالازم ہے، اور بعد میں اس نماز کا اعادہ کرنا بھی ضروری ہوگا۔ (عاشیا مدادالفتادی ۱۸۲۸ مسن الفتادی ۸۸۲۸ مسن

مستفاد: الأسير في يد العدو إذا منعه الكافر عن الوصوء و الصلاة ويتيمم

و يصلي قاعدا ثم يعيد إذا خرج؛ لأن هذا عذر جاء من العباد فلا يسقط فرض الوضوء عنه، فعلم منه أن العذر إن كان من قبل الله تعالى لا تجب الإعادة، وإن كان من قبل العبد تجب الإعادة. (البحر الرائق ١/ ٢٤٢ كراجي كوئفه، كذا في الدر المحتار مع الشامي الطهارة، باب التيمم ٢٥٥١، هنديه، الطهارة، الباب الرابع في التيمم ٢٨٥١)

مسافر لا يقدر على الأرض ..... يصلي بالإيماء إذا خاف فوت الوقت. (شامي، الصلاة / مطلب في القادر بقدرة الغير ٤١/٢ كراچي)

صلى الفرض في فُلك جار قاعداً بلاعذر صح لغلبة العجز وأساء، وقالا: لا يصح إلا بعذر وهو الأظهر برهاناً. (الدرمختار مع الشامى الصلاة، باب صلاة المريض ٢٠٦/٢ كراچى، كذا في تبيين لحقائق، الصلاة، باب صلاة المريض ٢٠٥/١ ؛ بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى ففرلد ١٣٢٨/٢/١ه المحمسلمان منصور يورى ففرلد ١٣٢٨/٢/١ه المحمسلمان منصور يورى ففرلد المهمسلمان الجواب عجي بشير الحريفا الله عنه

### ٹرین میں دوسیٹوں کے درمیان نماز پڑھنا؟

سوال (۱۳۱۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میں اکثر و بیشترٹرینوں کا سفر کرتا ہوں اور الحمد للدوقت پرنمازیں پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوں ایک بعض مرتبہ قطب نما سے قبلہ کارخ دیکھتا ہوں تو بھی وہ جس طرف ٹرین چل رہی ہوتی ہے اس طرف ہوتا ہے، اور میں درمیانی آنے جانے والے راستہ پرنماز پڑھ لیتا ہوں جس سے ۵ سے ۵ سے دونوں طرف کے آتے جاتے لوگ رک جاتے ہیں، تو کیا میر ااس طرح لوگوں کی آمد ورفت کوروک کرنماز پڑھ نادرست ہے؟

#### بإسمة سبحانه وتعالى

البعواب وبالله التوفيق: مجوری کی وجه سے ٹرین کے ڈبدیس گذرگاہ میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ؛اس لئے کہ دوچار منٹ لوگوں کی آمدورفت بند ہونے سے مسافروں کو کوئی خاص زحمت نہیں ہوتی ؛ کیوں کرٹرین کے ہرڈ بہ میں دونوں طرف ضرورت کی جگہیں بنی رہتی میں اگرا کی طرف کاراستہ بند ہوتو دوسری طرف آ دمی جاسکتا ہے، تاہم دیریتک راستہ نہ رو کے رکھیں کیونکہ اس میں دوسرے ڈبوں تک جانے والوں کو دشواری ہوسکتی ہے۔

فإن اضطر ..... يصلي في الطريق أي لأن له في الطريق حقا. (شامي، الصلاة / مطلب في الصلاة الأرض المغصوبة ودحول البساتين الخ ٤٤/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم الما و: اختر محمد المان منصور يورى غفر له

### ٹرین میں سیٹوں کے درمیان خالی جگہ برنما زیڑھیں یا سیٹ کے اوپر؟

سوال (۱۳۱۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: زیدٹرین سے سفر کررہا ہے، وہ نماز کے اوقات میں نماز اداکر نے کے لئے ٹرین میں سیٹوں کے درمیان جو جگہ خالی ہے اس میں نماز پڑھتا ہے، مگر اس کا دل گوارہ نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ مسافرین بیت الخلاء سے آنے جانے میں ناپا کی کا خیال نہیں رکھتے، جس سے سیٹوں کے درمیان جوجگہ ہے ناپاک ہونے کا اندیشہ ہی نہیں؛ بلک غالب ظن ہے، نیز مشاہدہ بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی ٹرین میں بیٹھ کر بیٹھ کر درمیان نماز بڑھنے کی صورت میں پریشانی ہوتی ہے، اس حال میں اگرنمازا بنی سیٹ پر بیٹھ کر بیٹھ کے لاتو کیا نماز اداموجائے گی یانہیں؟

زید کہتا ہے کہ مؤمن بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنا ذکت و عاجزی کا اعتراف کرے وہ اتنا ہی حق عبودیت اور تے وقت غیر مسلمان مسلمان کو ذکیل تر سمجھے تو کیا اس صورت میں شریعت کی طرف سے کوئی گنجاکش ہے کہ اس عمل کو ترک کر دیں یا بعد میں کرلیں، مثلاً ٹرین میں جب نماز سیٹوں کے درمیان پڑھتے ہیں جہاں دوسر بوگ اپنا جو تارکھتے ہیں، اس کو ہٹا کر جب نماز پڑھتے ہیں تو غیر مسلمان آپس میں بیتذکرہ کرتے ہیں کہ کیا دھرم ہے جہاں جہاں جہاں کے لیے کھڑا ہوگیا نماز پڑھنا شروع کر دیا، کیا اس چیز کوسامنے رکھ کرزیدا پنی سیٹ میں نماز پڑھ سکتا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفیق: صحح اور تندرست خص کے لئے ٹرین میں پیٹو کرنماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لئے اگر کھڑا ہو کرنماز پڑھنا کثرتِ مجمع کی وجہ ہے ممکن نہ ہو، تو جس طرح ممکن ہو نماز پڑھے؛ لیکن بعد میں اس کا اعادہ لازم ہے؛ اس لئے کہ یہاں عذر مانع قدرتی نہیں؛ بلکہ بندول کی طرف سے ہے، اس کے علاوہ زید کا بیعذر قابل قبول نہیں ہے کہ سیٹول کے درمیان نماز پڑھنے کی وجہ سے لوگول کو پریشانی ہوتی ہے، اور وہ بری نگا ہوں سے نماز یوں کو دیمیان نماز پڑھنے کی وجہ سے لوگول کو پریشانی ہوتی ہے، اور وہ بری نگا ہوں سے نماز یوں کو دیمیان نماز پڑھنے کی وجہ سے لوگول کو بریشانی ہوتی ہے، اور وہ بری نگا ہوں سے نماز پڑھنے کی وجہ سے لوگول کو بریشانی ہوتی ہے، اور وہ بری نگا ہوں سے جگہ چھوڑتے ہیں، اور اگر بالفرض ہماری مسلموں کو بھی نہ لگے تو کیا عام لوگوں کی ملامت کے خوف سے نعوذ باللہ اللہ پاک کے حکم کو نماز کی وجہ سے لوگول کی ملامت کرنے والے کی عمور ڈدیں؛ بلکہ مؤمن کی شان میہ ہے کہ شریعت کے معاملہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نمین ڈرتا۔ (متفاد: احس الفتادی ہم ۱۸۸۸ الحوالوائق ۱۹۱۱)

(والقيام) لقوله تعالى: ﴿قُوُمُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ﴾ أي مطيعين والمراد به القيام في الصلاة بإجماع المفسرين وهو فرض في الصلاة للقادر عليه في الفرض وما هو ملحق به. (البحر الرائق ٢٩٢٨)

الأسير في يد العدو إذا منعه الكافر عن الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج فعلم منه أن العذر إن كان من قبل الله تعالى لا تجب الإعادة وإن كان من قبل العبد وجبت الإعادة. (البحر الرائق الطهارة، باب التيمم ١٦٤٦) صلى الفرض في فُلك جار قاعداً بلا عذر صح لغلبة العجز وأساء، وقالا: لا يصح إلا بعذر وهو الأظهر برهاناً. (الدرمختار مع الشامي الصلاة، باب صلاة المريض ٢٠٦/٢ كراجي، كذا في تبيين الحقائق، الصلاة، باب صلاة المريض ٢٠٦/٢ كراجي، كذا في تبيين الحقائق، الصلاة، باب صلاة المريض ٢٠٦/٢

محمو ديه دُابهيل ٢١٧ ٥٤ ) **فقط واللَّدتعالى اعلم** 

كتبه:احقر محرسلمان منصور بورى غفرله

21/7/17/10

# ہوائی جہاز میں بیٹھ کرا دا کی ہوئی نماز کا حکم

سوال (۱۳۱۹):- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:الیٹ خض ہوائی جہاز کے سفر میں ہے آج کل اکثر ہوائی جہاز میں کھڑے ہو کرنماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اس صورت میں اگر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کرنماز پڑھ لے تو کیا اس کو دہرانا چاہئے؟اگراس نمازکو دہرانا ہ تو قضا کی نیت کرنایا قصر کی نیت کرنا، اگر قبلہ پیٹھ پیچھے ہو تو نماز کو کس طرح اداکر س؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوهنيق: موائی جهاز میں غیر معذور کے لئے کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو کر نماز فرض پڑھنالا زم ہے، اگر بیٹھے بیٹھ یا قصداً قبلہ کے بالکل مخالف نماز ادا کرےگا، تو بعد میں دہرانالازم ہوگا۔ (ستفاد: احس الفتادی مهر ۹۰)

ثم الشرط هي ستة و السادس استقبال القبلة حقيقة أو حكماً كعاجز، والشرط حصوله لا طلبه، وهو شرط زائد للإبتلاء يسقط للعجز، ومنها القيام في فرض لقادر عليه، فلو عجز حقيقة وهو ظاهر، أو حكما لما لو حصل له به ألم شديد، أو خاف زيادة المرض، فإنه يسقط. (الدر المختار مع الشامي الصلاة/ باب صفة الصلاة ٤٤/١/ زكريا)

مستفاد: الأسير في يدالعدو إذا منعه الكافر عن الوضوء و الصلاة يتيمم و يصلي بالإيماء، ثم يعيد إذا خرج؛ لأن هذا عفر رجاء من قبل العباد، فلا يسقط فرض الوضوء عنه، فعلم منه أن العذر إن كان من قبل الله تعالى لا تجب الإعادة، و إن كان من قبل العبد وجبت الإعادة. (لبحرالراتق، الطهارة و باب التيمم ٢٤٨/١، كنا في الرد المحتار الطهارة ا

باب النيم ٣٣٥/١ كراچى، الفتاوى لمهندية الطهارة، الباب الرابع في النيمم ٢٨/١) فقط والله تعالى المم كتبه: احقر محرسلمان منصور بورى غفراء ١١/١١/١١/١٥ هـ الجواستي: شير احمد عفا الله عنه

# ہوائی جہاز میں یانی دستیاب نہ ہوتو نماز کیسے بڑھیں؟

سوال (۱۳۲۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: بعض مرتبہ ہوائی جہاز میں نہ تو پانی ملتا ہے جو وضو کرسکیں ، ہوائی جہاز کاعملہ بیت الخلاء میں بھی پانی استعال کرنے سے ختی سے منع کرتا ہے ، ڈھیلا بھی پاس نہیں ہے جو تیم کریں ، اور نماز کا وقت نکلا جارہا ہے ایسے وقت میں نماز کیسے پڑھیں ؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت ميں ايسے لوگ فاقد الطهورين (جن كياس پانى ياپاك مئى كچھ بھى نه ہو) كے تكم ميں ہيں، ان كے لئے تكم ميہ كدوفت كاندراندر بلاقر أت كروع بجده كرك نمازيڑھ ليس بعد ميں جب موقع ملے تواعاده كرليں۔

و المحصور فاقد الطهورين يؤخرها عنده، وقالا: يتشبه بالمصلين و جوباً فيركع ويسجد، ثم يعيد به يفتى وإليه صح رجوع الإمام. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الطهارة (١٨٥٨ زكريا، مطلب فاقد الطهورين ٢٣٨١ ؛ زكريا)

الأسير في يد العدو إذا منعه الكافر عن الوضوء و الصلاة يتيمم و يصلي بالإيماء، ثم يعيد إذا خرج؛ لأن هذا عذرر جاء من قبل العباد، فلا يسقط فرض الوضوء عنه، فعلم منه أن العذر إن كان من قبل الله تعالى لا تجب الإعادة، و إن كان من قبل العبد وجبت الإعادة. (البحرالرائق، الطهارة و باب التيمم ٢٤٨١، كذا في الرد المحتار الطهارة، باب لتيمم ٣٣٥/١ كراچي، الفتاوى الهندية الطهارة، الباب الرابع في التيمم ٣٣٥/١ فقط والله تعالى العلم كتيم: احتر محمسلمان منصور يورى غفر لدا ١٨/١ ١٣٢٥ هـ الجوار صحيح، شيرا حموقا الله عنه المحمد الجوار عنه المراب الرابع عنه الجوار صحيح، شيرا حموقا الله عنه

### چلتی سواری *پرنماز پڑھ*نا؟

سوال (۱۳۲۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: سواری پراشارہ سے نفل نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جب کہ سواری خاص کر کسی ایک سمت میں نہیں چلتی ؛ بلکہ مختلف سمتوں میں کسی طرف راستوں کے اعتبار سے گھومتی رہتی ہے، ہو کیا چلتی ہوئی گاڑی مثلاً کار، موٹرسائیکل وغیرہ میں نفل نماز بغیر کسی قیام ، رکوع و بچود کے صرف اشارہ سے پڑھ سکتے ہیں مثلاً کار، موٹرسائیکل وغیرہ میں کیا تھم ہے؟ وضاحت کے ساتھ تحریر فرمائیں ۔

یانہیں ؟ نیز فرض نماز کے بارے میں کیا تھم ہے؟ وضاحت کے ساتھ تحریر فرمائیں ۔

یاسمہ سیجانے تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: نفل نما زسواری (اونث گھوڑ اوغیرہ) پراشارہ سے پڑھنا درست ہے،خواہ سواری کارخ کسی طرف ہو۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على حمار و هو موجّه إلى خيبو. (صحيح مسلم، صلاة المسافرين / باب حواز الصلاة النافلة على النابة رقم: ٧٠٠)

وزاد الدار قطني عن أنس رضي الله عنه يؤمي إيماء. (نصب الراية ١٥٢/٢)
وتجوز صلاة التطوع على الدابة إيماءاً. (حلبي كبير ٢٧٢، بدائع الصنائع ٢٩٠/١)
ويتنفل راكبا خارج المصر مومنا إلى أي جهة توجهت دابته، ولو ابتدأ
عندنا. (درمختارمع الشامي ٨٧/٢-٤٨٤ زكريا)

البتہ ایی سواری جس پر رکوع تجدہ نہ ہوسکتا ہو (جیسے گھوڑا، موٹر سائنکل ، کا روغیرہ) پر بلا عذر فرض نماز جائز نہیں ہے، ہاں اگر کوئی شدید عذر پیش آجائے، مثلاً سواری سے پنچے اتر نے میں درندے، دشمن یامرض کا خطرہ ہو، یاز مین پر کچیڑ ہی کچیڑ ہواور نماز پڑھنے کے لئے کوئی پاک سوکھی جگہ میسر نہ ہو، تو ایسی صور توں میں فرض نماز بھی کھڑی ہوئی سواری پراشارہ سے پڑھی جاسکتی ہے؛ کیکن قبلدرخ ہونے کاحتی الامکان اہتمام کرنالازم ہوگا۔

أما الفرائض أي صلاة الفرائض على الدابة فتجوز أيضاً لكن بالأعذار التي ذكرنا في فصل التيمم من خوف السبع أو العدو أو المرض أو الطين، فإذا خاف على نفسه أو دابته من سبع أو لصّ أو كان في طين يغيب الوجه فيه ولا يجد مكاناً جافاً أو كان مريضاً يحصل له بالنزول والركوب زيادة مرض أو بطؤ برء جاز له الإيماء بالفرض على الدابة واقفةً مستقبل القبلة إن أمكنه ذلك وإلا فبقدر الإمكان. (حلبي كبير ٢٧٣، شامي ٢٨٦ زكريا، الفتاوي الهندية ١٤٣١، الحوهرة النيرة ١٧٠١) فقط والتدتعالى اعلم كبير ٢٧٣، شامي مصريوري غفرله

بس میں نماز کس طرح پڑھیں؟

سوال (۱۳۲۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین دمفتیان شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: لمیسفر میں ریل میں تونماز پڑھی جاسکتی ہے مگر بسوں کی بھیڑا ورنماز کے وقت راستے میں نہ رکنا، ایسے موقع پر کیا بس پر ہی تیم کر کے سیٹ پر ہیٹھے بیٹھے بغیر قبلدر ٹے ہوئے نماز اداکی جاسکتی ہے بانماز کومؤ خرکرنے کی گخائش ہوگی ؟

#### باسميه سجانه تعالى

البحدواب وببالله المتوهيق: اس وقت جيسے بھی ممکن ہوا دا کرلیں ہگر بعد میں اس نماز کی قضا کریں۔(ستفاد:احسن الفتاد کامه/۸۸)

مسافر لا يقدر على الأرض .... بصلى بالإيماء إذا خاف فوت الوقت.

(شامي /مطلب في القادر لقدرة الغير ١١٢ ٤ كراچي)

و المحصور فاقد الطهورين يؤخرها عنده، وقالا: يتشبه بالمصلين و جوباً فيركع ويسجد، ثم يعيد به يفتى وإليه صحر رجوع الإمام. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الطهارة ١٨٥٨١ زكريا، مطلب فاقد الطهورين ٤٣٣١١ زكريا)

مستفاد: الأسير في يد العدو إذا منعه الكافر عن الوضوءو الصلاة يتيمم و يصلي بالإيماء، ثم يعيد إذا خرج؛ لأن هذا عذررجاء من قبل العباد، فلا يسقط فرض الوضوء عنه، فعلم منه أن العذر إن كان من قبل الله تعالى لا تجب الإعادة، وإن كان من قبل الله تعالى لا تجب الإعادة، وإن كان من قبل العبد وجبت الإعادة. (البحرالرائق، الطهارة وباب التيمم ٢٥٨١ كراچى، الفتاوى الهندية الطهارة، الباب الرابع في التيمم ٢٨٨١) فقط والله تعالى العمم الباب الرابع في التيمم ٢٨٨١) فقط والله تعالى العمم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ ۱۷ ۱۳۱۵ ۱۳ ه الجواب صحح: شبیراحموعفا الله عنه

# فاقدالطهورين ركوع سجده كي تسبيحات يره هے كايانهيں؟

سوال (۱۳۲۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:''فساقید المطھوریین'' نمازتوپڑھے گا مگر شد بالمصلین کریگا، یعنی قیام رکوع بحدہ قعدہ میں بھی پچھنیں کریگا، معلوم یہ کرنا ہے کہ جیسے قیام میں قراءت نہیں کرے گا، کیارکوع بحدہ قعدہ میں بھی پچھنیں پڑھے گا، یا تیسیج تمید تشہد درو دشریف وغیرہ سب پچھ پڑھے گا؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوفيق: "فاقد الطهورين" كى نماز حقى نماز نيس ب؛ بلكه صرف افعال ميں شهر به فقهاء نے لكھا ہے كدوه نماز كى نيت بھى نہيں كرے گا،اس سے يہى مستفاد ہوتا ہے كه قر أت كے ساتھ ركوع اور تجده وغيره كى تبيجات بھى نہيں پڑھى جائيں گى،اور تشبہ صرف ظاہرى اعمال يعنى فقل وحركت ميں ہوگا۔

قال: و لا يقرأ كما في أبي السعود سواء كان حدثه أصغر أو أكبر، قلت: وظاهره أنه لا يندوى أيضا؛ لأنه تشبه لا صلاة حقيقية. (الدر المختار مع الشامي، الطهارة، مطلب: فاقد الطهورين ٣٧٤/١ بيروت، ٢٣١١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محملان مصور يورى غفرله ٣٣٠/ ٢/٢٦هـ المحمد الجواب يحج بشيرا المحمقا الله عنه المجوب المحمقا الله عنه



# مريض اورمعذور كي نماز

### معذور کےاحکام

سوال (۱۳۲۴):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:احکام معذوری سے کہتے ہیں ؟تفصیلی جواب سے نوازیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: (۱) طہارت کے معاملہ میں آدی ای وقت سے معذور قرار دیاجا تاہے، جب کس ایک نماز کے وقت میں اسے فرض رکعات اداکر نے کا موقع ہی نہ ملاہو، اور عذر تسلسل کے ساتھ جاری رہا ہو، قو اس عذر کے متعلق اسے معذور سمجھا جائے گا، مثلاً کسی شخص کو مسلسل پیشاب آنے کا عذر ہے اور فجر کے پورے وقت میں اسے اتنی مہلت نہلی کہ وضوکر کے دور کعت فرض اداکر لیتا، تو اب میمغذور قرار پائے گا، جس کا تھم میہ ہے کہ ایک نماز کے وقت کے لئے وضوکا فی ہوگا، جس سے وہ عبادات اداکر سکے گا، عذر اس کے لئے نافض نہیں قرار پائے گا۔

وصاحب حدث الدائم ليس من يتصل به خروج الحدث من غير انقطاع أصلاً؛ بل هو من لا يمضي عليه وقت صلاة كامل إلا والحدث الذي ابتلى به يوجد منه فيه ..... فيشترط في الثبوت استيعاب الوقت بالحدث على هذه الصفة كما يشترط في الزوال استيعاب الوقت بالطهارة منه، بأن يمضي الوقت و لا يوجد ذلك الحدث فيه، و فيما بين ذلك يكفي للبقاء وجود الحدث في كل وقت مرة. (حلبي كير م١٥ لاهور، هندية لطهارة الباب لرابع في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ٢٠٠١)

وحكمه الوضوء لكل فرض ثم يصلي به فرضاً و نفلاً فإذا خرج الوقت

بطل. (شامي مع الدر الصلاة/ باب صلاة المريض ١/٥٠٥)

ويبطل الوضوء عند خروج وقت المفروضة بالحدث السابق. (هندية الطهارة، الباب الرابع في أحكام الحيض و النفاس والاستحاضة ١/١٤)

(۲)اس کے بعد جب تک ہرنماز کے وقت میں کم از کم ایک مرتبہ بھی پیعذر پایا جا تار ہے گا، تواس پرمعذور کے احکام جاری رہیں گے۔

وفيما بين يكفي للبقاء وجود الحدث في كل وقت مرة. (كبيري أشرفية ١٣٥) و في حق البقاء كفى وجوده في جزء من الوقت ولو مرة. (شامي الصلاة، باب صلاة المريض ٥٠١١ زكريا)

(۳) پھرجس پورے وقت میں ایک مرتبہ بھی وہ عذر نہ پایا گیا تو معذوری کا حکم ختم ہو جائے گا،اب پھروہی صورت پیش نظرر کھی جائے گی جونمبرایک میں مذکور ہوئی۔

وفي حق الزوال يشترط استيعاب الانقطاع تمام الوقت حقيقة؛ لأنه الانقطاع الكامل. (شامي زكريا ٥٠٥١)

يشترط في الزوال استيعاب الوقت بالطهارة منه بأن يمضي الوقت و لا يو جد ذلك الحدث فيه. (كبيري أشرفية ١٣٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبهه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۳۳/۵/۱ه الجوام صحح: شبراحر عفالله عنه

# قيام پرقادر شخص كابيره كرنماز پڑھنا؟

سوال (۱۳۲۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں ضعیف ومریض ہوں مگر کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتا ہوں؛ کیکن مکان چھوٹا ہے اور ایک چار دی چار پائی ہے، جس پر نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، ٹھنڈک کی وجہ سے چھر دانی لگا کر چار وں طرف سے چا در رکھ دی جاتی ہے؛ تا کہ میری چار پائی پر ہوا نہ آئے، ایس حالت میں بھی کھار عشاء کی نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ اس مچھر دانی کو ہٹانے میں دشواری ہوتی ہے یا ٹھنڈک لگ جانے کا

اندیشہ ہوتا ہے، توالی مچھردانی کے اندربیٹے کرنماز پڑھ لیتا ہوں، مگر کسی مفتی صاحب سے دریافت نہیں کیا ہے، تو بھی لگتا ہے کہ نماز ہوئی اور بھی لگتا ہے کہ نہیں ہوئی، اس طرح مجھ ضعیف کے لئے بیٹے کرنماز پڑھنے سے نماز ادا ہوتی ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوهنيق: اگرآپ کھڑے ہونے پر قادر ہیں اور کھڑے ہونے سے کسی سخت نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے تو بیٹھ کرآپ کی فرض نماز درست نہ ہوگی، کھڑے ہو کر فرض نمازادا کرنی ضروری ہے۔

مهران عن أبيه أنه سئل: ماحد المريض أن يصلي جالسا؟ فقال: حده لو كانت دنيا تعرض له لم يقم إليها. (المصنف لابن أبي شيبة ٨١/٣ ) رقم: ١٦٤١)

ومنها القيام ..... لقادر عليه وعلى السجود. (الدرالمختار مع الشامي الصلاة / باب صفة الصلاة (١٥١ ٤ كراجي)

ويفترض القيام وهو ركن متفق عليه في الفرائض والواجبات، على قادر عليه و على الفرائض الفلاح، الصلاة/ باب شروط على الركوع و السجود. (حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح، الصلاة/ باب شروط الصلاة و أركانها ٢٢٤)

عن عدمران بن حسين قال: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائدها، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. (صحيح البخاري ١٥٠/١ رقم ١١٠٦، ف ١١١١، سنن أبي داؤد ١٣٧/١ رقم ٩٥٢، سنن الترمذي ٨٥/١ رقم ٣٦٩) فقط والله تعالى العلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۲۳ راا ۱۹۷۵ ه الجواب صحح:شبیراحمد عفاالله عنه

کھڑ ہے ہوکر تکبیرتحریمہ کہنااور پھر پوری نماز بدیھ کر بڑھنا سوال (۱۳۲۷):-کیافرہاتے ہیں علاء دین دمنتیان شرعتین مئلہ ذیل کے ہارے میں کہ: بعض حضرات جماعت کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد بیڑھ جاتے ہیں،اور پھر پوری نماز بیڑھ کرہی پڑھتے ہیں یہ عمل کیساہے؟

#### باسميه سجانه تعالى

#### الجواب وبالله التوفيق: يطريق بهى خلاف اولى --

و في الفتاوى: إذا أراد أن يومئ للركوع أوماً قائما ويؤمى للسجود قاعداً، والأفضل هو الإيماء قاعدا في الكل. (الحوهرة النيرة ١/ ١١٤) فقط والله قاعداً كله قاعداً، والأفضل هو الإيماء قاعداً في الكل. كتبه: احتر مجسلمان منصور بورى غفر لد ٢٥٨/ ١٣٠٠هـ

الجواب صحيح:شبيراحمه عفاالله عنه

# جو شخص پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھنے پر قادر نہ ہو؟

سوال (۱۳۲۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص رکوع سجدہ تو کرسکتا ہے؛ کیکن پوری نماز میں کھڑے ہونے پر قدرت نہیں ہے؛ البتہ دوچار آیت کے بقدر کھڑا ہوسکتا ہے، تو کیاا یسے شخص کے لئے ابتداء نماز سے فرض کو بیٹے کرا دا کرنا درست ہے پانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التو هنيق: جُوْخُصْ پورى نمازيل كھڑا ہونے پر قادرنه ہوتوفرض نماز ميں شروع سے بيٹھ كر پڑھنا جائز نہيں؛ بلكه ايبا شخص جتنا كھڑا ہونے پر قدرت ركھتا ہے كھڑا ہو۔

لو قدر على بعض القيام لبعض القرأة دون تمامها يؤمر بأن يكبر قائماً ويقرأ على ما قدر عليه ثم يقعد إن عجز وهو المذهب الصحيح لا يروي خلافه عن أصحابنا. (شامي الصلاة، باب صلاة المريض ٩٧/٢ كراچي، ٩٧/٢ ه زكريا)

ومنها القيام ..... لقادر عليه وعلى السجود. (الدرالمختار مع الشامي الصلاة ، باب صفة الصلاة ١٠٥١ ؛ كراجي)

ويـفتـرض القيام وهو ركن متفق عليه في الفرائض والواجبات، على قادر

عليه و على الركوع و السجود. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، الصلاة/ باب شروط الصلاة و أركانها ٢٢٤)

عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت رسول الله عله قال: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقلى جنب. (صحيح البخاري، تقصير الصلاة رباب: إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب ١٠٥١ رقم ١٠١٦ فل ١١١١، سنن أبي داؤد، الصلاة رباب صلاة القاعد ١٣٧١ رقم ٥٥٢ الصلاة القاعد ١٨٥٨

ولأن الطاعة بحسب الطاقة، ولو قدر على بعض القيام لا كله لز مه ذلك القدر. (هـدايـه مـع فتح القدير، الصلاة/ باب صلاة المريض ٣/٢ بيروت، الفتاوى التاتارخانية، الصلاة/ صلاة المريض ٣/٢٨ رقم ٣٥٧٥ زكريا)

وإذا كان قادراً على بعض القيام ولو قدر اية أو تكبيرة دون تمامه يؤمر بأن يقوم مقدار ما يقدر. (البحر الرائق الصلاة، باب صلاة المريض ١١٢/٢، عالمگيرى الصلاة، الباب الرابع عشر في صلاة المريض ٣٦/١ ، فتح القدير الصلاة، باب صلاة المريض ٣/٢ يروت،)

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلى الله عليه وسلم قال: يصلى المصريض قائدهاً، فإن نالته مشقة صلى جالساً فإن نالته مشقة صلى نائدهاً يؤ مى بوأسه، فإن نالته مشقة سبح. (لمعجم الأوسط للطبراني ١٠٣/٣ رقم ١٩٩٧) فقط والله تعالى المم ٢٠٢١/٣ الم المرام ١٩٢٢) المحاصرة عمل المجواب على شيرا المرام المرام المرام المرام المرام المرام عفا الله عند

جو خص صرف بهلی رکعت میں قیام کرسکتا ہو،اس کا حکم؟

سے ال (۱۳۲۸): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: جومعذور شروع میں رکعت اول میں تو قیام کرسکتا ہے مگر ہر رکعت میں قیام کرنے سے دفت ہوتی ہے،تو رکعت اول میں قیام ضروری ہے یا بتداء ہی سے بیٹھ کرنماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحدواب وبالله التوفیق: ایس خص کے لئے پہلی رکعت میں قیام ضروری ہے، دوسری رکعت میں اگرطاقت نہ ہوتو بیٹے سکتا ہے۔

قال عليه السلام: لعمران بن حصين: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً.

(أبوداؤد شريف ١٣٧/١ رقم: ٩٥٢) وإن قدر على بعض القيام ولو متكناً على عصا أو حائط قام لزوماً بقدر ما

يقدر، ولو قدر آية أو تكبيرة على المذهب؛ لأن البعض معتبر بالكل. وفي الشامية: بأن يكبر قائماً ويقرأما قدر عليه ثم يقعد إن عجز، وهو المذهب الصحيح لا يروى خلافه عن أصحابنا. (شامى الصلاة و باب صلاة المريض ٢٧/٢ ٥ زكريا، ٩٧/٢ كراچى) ولو قدر على بعض القيام لا كله لزمه ذلك القدر حتى لو كان إنما يقدر

على قدر التحريمة لزمه أن يتحرم قائماً ثم يقعد؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة.

(فتح القدير مع الهداية الصلاة الباب صلاة المريض ٣١٢ يبروت) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محم سلمان مضور يورى غفر له ١١١١ ١٢١١هـ الجواسي مجم شير احمد عفا الله عنه

# معذور بیچه کرنماز پڑھنے والاصف میں کہاں کھڑا ہو؟

سوال (۱۳۲۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر جماعت میں کوئی شخص بوڑھا ہو کھڑا ہو کرنماز نہیں پڑھ سکتا ہو، بیٹھ کرنماز پڑھتا ہے، تو بعض لوگوں کو شاید برابر میں بوڑھے آدمی کا بیٹھ کرنماز میں اپنے آپ کو تکلیف محسوں کرتے ہیں یا براسجھتے ہیں، تو اس بوڑھے آدمی سے کہد دیا جاتا ہے کہ آپ صف کے بالکل کنارے بیٹھا کریں، دائیں طرف بابا کیں ایک بالک کنارے بیٹھا کریں،

بوڑھے آ دمی توایک کنارے بیٹھے ہیں، نے میں پانچ چھ آ دمی کی جگد خالی رہ جاتی ہے؛ کیوں کہ صف میں کل دو چار آ دمی ہیں، جب کہ صف میں پندر ہ آ دمی آتے ہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: مسئوله صورت میں جماعت کھڑے ہونے کے وقت تک صف میں جینے نمازی ہوں ان کے دائیں بائیں ندکورہ معذ در شخص نیت باندھ لیا کرے ، پھر بعد میں جو لوگ آئیں ہوں ان کے دائیں بائیں ندکورہ معذ در شخص نیت باندھ لیا کرے ، پھر لوگ موجود ہیں ، تواس معذور کے لئے بہتر ہے کہ دہ صف کے درمیان میں نماز نہ پڑھے ؛ بلکہ کس کنارے پریا بچھل صف میں نماز ادا کرے ، اور چول کہ وہ معذور کی کی وجہ سے ایسا کر دہا ہے ؛ اس کنارے پریا تھیل صف میں نماز ادا کرے ، اور چول کہ وہ معذور کی کی وجہ سے ایسا کر دہا ہے ؛ اس

قال في المعراج الأفضل أن يقف في الصف الأخر إذا خاف إيذاء أحد، قال عليه الصلاة والسلام: "من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذى مسلماً أضعف له أجر الصف الأول" وبه أخذ أبو حنيفة ومحمدٌ. (شامي الصلاة/مطلب في كراهة قيام الإمام في غير المحراب٢٠٠٢ زكريا)

وقد أخرج حديث الباب الإمام الطبراني في المعجم الأوسط برقم ا ۵۴ (الترغيب والترهيب مكمل ١١٩ رقم ٧١٨) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۷۲۲/۸۷ ه الجوال صحیح: شیراحمه غفاالله عنه

# بیٹھ کرنماز پڑھتے وقت رکوع کا کیا طریقہہ؟

سوال (۱۳۳۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بیٹھ کرنماز پڑھتے وقت رکوع کا کیاطریقہ ہوگا؟ عام کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا جھکا کہ گھٹنے کے پنچےوالے حصہ کے مقابلہ میں آجائے، مگراحسن الفتا و کی ۳۱ میں ہے کہ سراتنا جھکائے کہ سر گھٹنہ کے اویر کے حصہ کے مقابلہ میں آجائے، ان میں صحیح کیا ہے؟

#### باسميه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: صاحب احسن الفتا ولى نے بیٹھنے كى حالت میں ركوئ كرنے كى جوكيفيت بيان كى ہے وہى صحح ہے، اور بظاہر شامى كى عبارت كا مطلب بھى يہى ہے كه بس اتنا جھكے كه سر گھنے كى سيدھ ميں آجائے، بيد مطلب نہيں كه مجدہ كے قريب ہوجائے اور يہ بھى افضل صورت ہے، ورنہ نفس ركوع كومض سراور كمر جھكانے سے ادا ہوجا تا ہے۔

وفى حاشية الفتال عن البر جندى: ولو كان يصلى قاعداً ينبغى أن يحاذى جبهته قدام ركبتيه ليحصل الركوع قلت: ولعله محمول على تمام الركوع و إلا فقد علمت حصوله بأصل طأطأة الرأس أى مع إنحناء الظهر. (شامى الصلاة، صفة الصلاة: بحث الركوع و السحود ١٣٤/٢ زكريا، احسن الفتاوئ ٣١/٣، امداد الاحكام ٢٥/٢)

ولو كان يصلي قاعداً ينبغي أن يحاذي جبهته قدام ركبتيه ليحصل الركوع، قلت: ولعله محمول على تمام الركوع وإلا فقد علمت حصوله بأصل طأطأة الرأس أي مع انحناء الظهر. (شامي، لصلاة اباب صفة الصلاة: بحث الركوع و السحود ١٣٤/٢ زكريا)

اي مع انحناء الطهور. (شامى، لصلاة/باب صفة الصلاة، بحث الركوع و السحود ١٩٣٤/ زكريا)
أخرج ابن أبى شيبة عن ابنة لسعد: أنها كانت تفرط في الركوع تطأطواً منكراً،
فقال لها سعد: إنما يكفيك إذا وضعت يليك على ركبتيك. (المصنف لابن أبى شيبة،
لصلاة، باب في أدنى ما يحزئ أن يكون من الركوع والسحود ٢٠٢٥ وقم ٧٧٥ ٢) فقط والله تعالى اعلم
كتبه: احتر مجمسلمان منعور يورئ غفر له ١١/١١/١٣٣٣ الص

اجواب بي بسبيرا گرعفاالله عنه ر

# بیٹھ کرنماز پڑھنے کی حالت میں رکوع کا طریقہ

سوال (۱۳۳۱): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بیٹھ کرنماز پڑھنے کی حالت میں رکوع کامتحب ومسنون طریقہ کیا ہے ،سرین اٹھائی جائے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: سرين الله اللازم نبيس ب، بس پيشاني گھڻوں كے سامنے تك جھكانے سے ركوع دست ہوجائے گا۔

ولو كان يصلي قاعداً ينبغي أن يحاذي جبهته قدام ركبتيه ليحصل الركوع، قلت: ولعله محمول على تمام الركوع وإلا فقد علمت حصوله بأصل طاطأة الرأس أي مع انحناء الظهر. (شامي، لصلاة باب صفة الصلاة: بحث الركوع و السحود ١٣٤/٢ زكريا)

أخوج ابن أبى شيبة عن ابنة لسعد: أنها كانت تفرط في الركوع تطأطواً منكراً، فقال لها سعد: إنما يكفيك إذا وضعت يديك على ركبتيك. (المصنف لابن أبي شيبة، لصلاة، باب في أدنى ما يحزئ أن يكون من الركوع والمسجود ٢٠٢٥ وقم ٧٧٥ ٢) فقط والله تعالى علم كتبه: اهر محمد المان منصور يورئ غفر لدا ١٩٢٥/١٨ هـ الجوار محمد المحمد الجوار محمد الله عند الجوار محمد المحمد المح

# بيه كرنماز يره صنه والے كو پورا ثواب ملے گايا آ دھا؟

سوال (۱۳۳۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص جو کدرکو گا ور تعدہ کرنے پرقدرت نہیں رکھتا نہ قاعدہ میں بیٹھ سکتا ہے یا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے یا نماز کا پچھ حصہ کرئ پر بیٹھ کر ادا کرتا ہے بایں صورت نماز کے ثواب کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ثواب پورا ملے گا یاضف یا ثواب نیل کرصرف فرض ادا ہوگا؟ بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ثواب پورا ملے گا یاضف یا ثواب نیل کرصرف فرض ادا ہوگا؟ باسم سجانہ تعالیٰ

البعد اب وبالله التوفیق: جو شخص رکوع اور سجده پرکسی طرح قادر نه ہو؛ بلکه مجبورا اشاره سے نماز پڑھتا ہو، اس کو نماز کا پورا ثواب ملے گا؛ کیوں کہ وہ معذور ہے، آ دھے ثواب کی بات صرف اس شخص کے لئے ہے جو بلا عذر نفل نماز بیٹے کر پڑھے، اور غیر معذور کے لئے فرض نماز بیٹے کر پڑھنا ہی بیٹے کر پڑھنا ہی لئے قیام پر قدرت رکھنے والے کے لئے فرض نماز کھڑے ہوکر پڑھنا ہی لازم ہے۔

عن المسيب بن رافع الكاهلي قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا من عذر . (المصنف ابن أبي شيبة ٩٩١٣ ؛ رقم: ٤٦٧٢)

لو صلى الفريضة قاعدًا مع القدرة على القيام لا تجوز صلاته. (حلبي كبير ٢٦٨) فقط والله تعالى اعلم

کتبه.:احقرمجمسلمان منصور پوری۱۲۳۵/۲۸۱۳ه الجواب صحیح:شبیراحمرعفالله عنه

### معذور شخف کس طرح سجدہ کرے؟

سوال (۱۳۳۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگرز مین پر سجدہ کی قدرت نہ ہوتو تکیہ میں کہ اگر نہیں ہے ہوگرہ کی بلند چیز پر کیا سجدہ کرنا فرض ہے؟ ایک مدرسہ کے ماہنامہ گجراتی رسالہ میں شالع شدہ فتاوی'' جس کی عکسی تحریبی ساتھ ہے' جس کے خط کشیدہ عبارت میں دوجگہ زمین پر سجدہ سے معذور کے لئے کسی بلند چیز'' جس کی بلندی ۹ رائج سے زیادہ نہ ہو'' پر سجدہ کرنا فرض کھا ہے۔ جس کی وجہ سے بعض جگہوں پر شدیدا ضطراب و ہنگامہ ہے، نیزیہ اظہار بھی ضروری ہے کہ صاحب فتوی کی تنقیص ، یا تعریض ، یا تعاقب قطعاً مقصور نہیں ، صرف نیزیہ انعلماء والعوام ، اور تسہیل فی العمل کا قصد ہے۔ غالباً کسی وجہ سے مرجوح روایت نقل ہوگئی ہو' کیوں کہ دلاکل وررائح قول اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

بہثتی زیوراختری: فی صلاۃ المریض ۔مسکدہ : سبحدہ کرنے کے لئے تکیہ وغیرہ کوئی اونچی چیز رکھ لینا،اوراس پر بجدہ کرنا بہتر نہیں،جب بجدہ کی قدرت نہ ہوتو بس اشارہ کرلیا کرے، تکیہ کے اوپر سجدہ کرنے کی ضرورے نہیں۔

وعلى حاشيته نقلاً عن شرح البداية وعن شرح التنوير: فإن لم يستطع الركوع والسجود، أومى إيماء، واجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه. (احترى ٢/ ٤٥)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا، فرأه يصلى على وسادة، فأخذها، فرمى بها، فأخذ عوداً ليصلى عليه، فأخذه، فرمى به، وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأو مى إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. (نصب الراية ٢٥٧٦ دابهيل)

وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع، فلا يرفع إلى جبهته شيئا يسجد عليه، وليكن ركوعه وسجوده يومي برأسه. (نصب الراية ١٧٦/٢ دُابهيل)

ولا يرفع إلى وجهه شيء يسجد عليه لقوله عليه السلام: إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك. (هناية / في صلاة لمريض ١٦١/١)

عن على رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في صلاة المريض إن لم يستطع أن يسجد أو مأ، و جعل سجوده أخفض من ركوعه. (بدائع الصنائع ٢٨٤/١ دار الكتاب)

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يقدر على السجود فليجعل سجوده ركوعا، وركوعه إيماء، والركوع أخفض من الإيماء. (١/ ٢٨٤) وعلى هامشه من حديث ابن مسعود موقوفاً: استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد، وإلا فأومى إيماء، واجعل السجود أخفض من الركوع. (١/ ٢٨٥) وفيه: لو رفع إلى وجه المريض وسادة أو شيئا، فسجد عليه من غير أن يؤمى لم يجز؛ لأن الفرض في حقه الإيماء، ولم يوجد، ويكره أن يفعل هذا، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض يعوده، فو جده يصلى كذلك، فقال: إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد، وإلا فأوم برأسك. (١/ ٢٨٩)

وفيه: روى عن عبدالله ابن مسعودٌ دخل على أخيه، يعوده، فو جده يصلي ويرفع

إليه عود فيسجد عليه، فنزع ذلك من يد من كان في يده، وقال: هذا شيء عرض لكم الشيطان، أو م لسجو دك. (١/ ٢٨٩) العود ( لكرى، كُل بوئي ثني، مصااللغات ٥٨٣)

وفيه: روى ان ابن عمر رأى ذلك من مريض فقال: أتتخذون مع الله آلهة أخرى، فإن فعل ذلك "ينظر" إن كان يخفض رأسه للركوع شيئا ثم للسجود، ثم يلزق بجبينه يجوز (أى الصلاة) لوجود الإيماء، لا للسجود على ذلك الشيء، فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض، وكان يسجد عليها جازت صلاته، لما روى أن أم سلمة كانت تسجد على مرفقة موضوعة بين يديها لرمدبها، ولم يمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. (١/ ٢٨٩) (الرفقة: چوئا كيرش يروت بوكرخارر كمة بين مصاح اللغات: ٣٠١)

ان اقوال واحادیث سے بیامور ظاہر ہوتے ہیں:۔

- (۱) بوقت قدرت زمين پرتجره كما في البدائع (۱/ ۲۸۴) مكن جبهتك وأنفك من الأرض.
- (۲) بوتت عرم قدرت فقط اشاره (إيسماء لا عملي شيء) كما ورد عليه عامة النصوص، وعليه أصحاب المتون.
- (٣) زين ربتكي وغيره ركه كركبره كرنا ـ إباحت مرجوحه كما اختاره بهشتى زيور، ولأن حديث أم سلمة فعلى وما سواه قولي، وفيهم صيغ الأمر. وحديث أم سلمة ليس كذلك.
- (٣) كوئي چيزاونچي الهاكر كرنا، يمنع به، كـمـا مـنـع ابن مسعود وابن عمر واختاره الهداية كما مر. ابسوال بيب:
  - (۱) کٹیبل وغیرہ رہیجہہ کی فرضیت کی ترجیح کس دلیل ہے؟
  - (۲) یدکه ۱۹ انچ یااس سے کم بلندی پر سجد ه کی فرضیت کس وجہ ہے؟

#### (۳) نیزیه ۱۷ کیج (نصف ذراع) تجده میں کہاں سے اخذ کیا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: اصل مسکه بیب کفتهاء نیکها ہے کہ اصل زمین سے دواین ۱۹ مل فی او نی الله الب و بیالله التوفیق: اصل مسکه بیب که نقباء نیکها ہے کہ بر مجدہ کرنا بھی حقیق مجدہ کہ الاتا ہے جابی کبیر میں عبارت ہے:

ولو کان موضع السبحود أرفع أي أعلى عن موضع القدمين إن كان
ارتفاعه مقدار ارتفاع لبنتين منصوبتين جاز السجود عليه، فمقدار ارتفاع اللبنتين المنضوبتين نصف ذراع طول اثنتي عشر إصبعا. (حلي كبير ٢٨٦ لاهور)
واضح ہو کہ ۱۱ رانگی کی مقدار بھی ۱۹ رائج ہوتی ہے) اس طرح کی جزئیات پر تفریع کرتے ہوئے علامہ شائی نے تحریف مایا ہے کہ اگرم یض اتنا سر جھکانے پر قادر ہوجوز مین سے دواین بید (۱۹ رائج ) کے اندرا ندر ہوتواسے قدرت کے وقت کوئی الله میں چندز مین پر کھ کر سجدہ کرنالازم ہے، تاکہ اس کا سجد حقیقی طور پرادا ہوجائے۔ شامی کی عبارت ملاحظہ کریں:

بل يظهر لي أنه لو كان قادرا على وضع شيء على الأرض مما يصح السجود حقيقة ولا السجود عليه أنه بلزمه ذلك؛ لأنه قادر على الركوع والسجود حقيقة ولا يصح الإيماء بهما مع القدرة عليهما. (شامي الصلاة باب صلاة المديض ١٩/٢ و زكريا) علامه شائ كي ال تفريع كاعتبار سوال مين محوله بالا تجراتي رساله مين شائع شده مسكه درست به اورآ پ نے اس كمقابل جوعبارت نقل فرمائي بين وه اس كمعارض نهين بين، كونكه ان كاتعلق يا تو دوا ينث (٩ رائي) سے زياده اوني عبد پرسجده كرنے سے به يا اس صورت سے بحد كمر جمكاتي بغيركوئي چن پيشاني يا شماكراگائي جائے ، تو اس طرح بحده درست نهين بوتا۔

فإن فعل وهو يخفض برأسه لسجوده أكثر من ركوعه صح على أنه إيماء لا سجود إلا أن يجد قوة الأرض (درمختار) وفي الشامي: فحينئذ ينظر إن كان الموضوع مما يصح السجود عليه كحجر مثلاً ولم يزد ارتفاعه على قدر لبنة أو لبنتين فهو سجود حقيقى فيكون راكعاً ساجداً لا مؤمياً - إلى قوله - وإن لم يكن الموضوع كذلك يكون مؤمياً - إلى قوله - بل يظهر لى أنه لو كان قادراً على وضع شيء على الأرض مما يصح السجود عليه أنه يلز مه ذلك، لأنه قادر على الركوع والسجود حقيقة ولا يصح الإيماء بهما مع القدرة عليهما. (شامى زكريا ٢٠١/٢، بيروت ٢٠١/٢)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا، فرآه يصلى على وسادة فأخذها فرمي بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمي به وقال: صل على الأرض إن استطعت و إلا فأوم إيماء و اجعل سجودك اخفض من ركوعك. (معرفة السنن والآثار للبيهقي، الصلاة/ باب صلاة المريض ١٤٠/٢ رقم ١٠٧٣) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۳۱/۸۷۹ ۱۳ اهد الجواب صحح:شبیراحمه عفاالله عنه

### کرسی پر بیٹھ کرنماز پڑھنا؟

سوال (۱۳۳۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص قاضی عبدالمباجد نامی محلّہ شوکت باغ کی مجد میں نماز نِنَّ گانداداکرتے ہیں، کچھ عرصہ سے پیروں اور گھٹنوں میں تکلیف وضعف کی وجہ سے کری پر بیٹھ کرنماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کوشد بیداعتر اض ہوتا ہے کہ ایک طرف کو کری ڈال کرنماز پڑھیں ،اوراس کے لیے بھی امام پر دباؤڈ الا جاتا ہے اور بھی ایک دولوگ آپس میں کچھ کا کچھ مشورہ کرتے ہیں، بھی سارے نمازیوں کے سامنے ٹوگ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ذلت محسوں ہوتی ہے، جب کہ تمام معرض قصداً کے سامنے ٹوگ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ذلت محسوں ہوتی ہے، جب کہ تمام معرض قصداً بالخصوص فجر اورعشاء میں غائب ہوتے ، ہیں بہی نہیں بلکہ مؤ ذن وا مام یا معلم سے بھی تمیز سے بات بالخصوص فجر اورعشاء میں غائب ہوتے ، ہیں کہا ہو گھیک حال شرعاً ہو سکتا ہے وہ تح رفر مادیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: اولاً یہ جاننا چاہے کہ جو شخص زمین پر بیٹے کر کسی بھی طرح نماز پڑھ سکتا ہے اس کے لیے کری پر بیٹے کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے،البت اگر کوئی شخص ایسا معذور ہوکہ وہ فنچے بیٹے ہی نہ پائے تو اس کے لئے کری پر بیٹے کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی اور بہتر سے ہے کہ ایسا شخص متجدمیں نماز پڑھتے وقت صف کے کنارے پر کری رکے لیکن اگر تکبیر شروع ہونے پرصف پوری نہ ہوئی ہوتو ایسی صورت میں وہ جہاں تک صف بہنچے وہیں پر کری رکھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اور بعد میں آنے والے لوگ اس کے برابر میں کھڑے ہوتے چلے جائیں گے اس بارے میں بلاوجہ بحث بازی مناسب نہیں ہے۔ (ستقاد: چندا ہم عمری سائل ۱۹۹)

وإن عـجز عن القيام وقدر على القعود فإنه يصلى المكتوبة قاعدا بركوع وسجود ولا يجزيه غير ذلك. (الفتاوئ التاتارخانية ٢٧/٢ ٢رقم: ٣٥٣٥ زكريا)

عن عمر ان بن حصين رضي الله عنه قال: كان بي الناصور ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. (سنن أي داؤد، الصلاة / باب صلاة القاعد ١٤٤/١)

من تعذر عليه القيام لمرض ..... أو خاف زيادته ..... أو وجد لقيامه ألما شديدا ..... صلى قاعدا .... كيف شاء أى كيف تيسر له بغير ضرر من تربع أو غيره. (الدرالمحتار مع الردالمحتار، الصلاة / باب صلاة المريض ٢٥/٢ ٥-٦٦٥ زكريا)

إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد كذا في الهداية ...... ثم إذا صلى المريض قاعدا كيف يقعد؟ الأصح أن يعقد كيف يتيسر عليه ...... وإذا لم يقدر على المقعو د مستويا وقد متكنا أو مستندا إلى حائط أو أنسان يجب أن يصلى متكنا أو مستندا كذا في الذخيرة، و إن عجز عن القيام والركوع والسجود وقدر على المقعو د يصلى قاعداً بإيماء و يجعل السجود، أخفض من الركوع كذا في فتاوئ قاضيخان. (عالم يرى الصلاة الباب الرابع عشر في صلاة المريض (١٣٦١)

قال النبي صلى الله عليه و سلم راصّوا صفو فكم وقاربوا بينهما و حاذوا بالأعناق فو الذى نفس محمد بيده إنى لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف. (سنن نسائى الإمامة حق الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهما ٩٣١١ وقم ٨١١. فقط والترتع في الصادة تفريع أبواب الصفوف وقم ٢٦٧ فقط والترتع في المالم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله۱۲ / ۱۳۳۲/۵ الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

### کرسی کے ڈیسک پرسجدہ کرنا؟

سے ال (۱۳۳۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کچھ مقام پر بعض مساجد میں دیکھا گیا کہ کری کا ایک ڈیسک ہوتا ہے، جس پر نمازی سجدہ کرتے ہیں، ایبا کرنا درست ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

السجسواب وبسالله التسو فليسق: جُوْخُصُ كَى عَذِر شرعَى كى وجد سے كرى پر بيٹھ كرنماز پڑھے، تواس كے لئے ركوع اور تجد ه كااشاره كافى ہے، ڈيكس پر تجد ه كرنالا زم نہيں ہے، تاہم اگر ڈيكس پر تجد ه كرلے تب بھى محض بھكنے سے تجدہ ادا ہو جائے گا۔

عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من استطاع منكم أن يسجد فليسجد، و من لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئا يسجد عليه، ولكن ركوعه و سجوده يؤمي إيماء أ. (طبراني في الأوسط محمع الزوائد ١٩/٧) إعلاء السنن ١٩٩٧ بيروت

وإن تعذر الركوع والسجووقدر على القعود ولو مستنداً صلى قاعداً بالإيماء للركوع والسجود برأسه. (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوى ص: ٤٣١، شامى الصلاة، باب صلاة المريض ٢/ ٥٦٨ زكريا)

إذاتعذر على المريض كل القيام أو تعسر كل القيام أو خاف زيادة

المرض أو بطأه به صلى قاعداً بركوع وسجود. (مراقى الفلاح ٢٣٤)

وإن تعذرا لا القيام أوماً قاعداً لأن ركنية القيام للتوصل إلى السجود فلا يجب دونه، وهذا أولى من قول بعضهم: صلى قاعدا؛ إذ يفترض عليه أن يقوم للقراء ة، فإذا جاء أراد الركوع والسجود أوماً قاعداً، وهو يخفض برأسه لسجوده أكثر من ركوعه صح على أنه إيماء لا سجود. (الدرالمختارمع الشامي، الصلاة الم يض ٢٨/٢ و زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله ۲۵ /۷/ ۱۴۳۳ه الجواب صححج: شبيراحمد عفاالله عنه

### کرسی برنمازادا کرنے والاکرسی کہاں رکھے؟

سوال (۱۳۲۵): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئد ذیل کے بارے میں کہ: زید کری پر بیٹھ کرنمازا داکر ہے توصف کے کس جانب نماز پڑھے، درمیان میں یا کنارے؟ اور کیا اس طرح کری پر بیٹھ کرنمازا داکرنا درست ہے؟ جب کہ کری والوں کی تعدا د بڑھتی جارہی ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب و بالله التوفیق: کری پر بیٹه کرنماز پڑھنے والا تحص صف میں مل کرنماز پڑھنے الا تحص صف میں مل کرنماز پڑھ سکتا ہے،صف سے جٹ کرکونہ میں نماز پڑھنااس کے لئے ضروری نہیں ؛ البتہ اگر صف میں خالی جگدر ہے کا خطرہ نہ ہوتو بہتر یہی کہ کری پر بیٹھ کرنماز پڑھنے والا کنارہ پر کھڑا ہو، تا کہ صفوں میں خاہری انقطاع محسوس نہ ہو۔

والأفضل أن يقف في الصف الآخر إذا خاف إيناء أحد. (شامي ٢١٠/٢ زكريا) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل و"فيه" ومن وصل صفا وصلم الله، ومن قطع صفا قطعه الله، الحديث. (سنن أبي داؤد، الصلاة / تفريع أبواب

الصفوف ٩٧١١ رقم: ٦٦٦ بيروت) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله • ۱۸۳۱ ۱۳۳۱ هه الجواب صحیح:شیمراحمدعفاالله عنه

# معذور شخص کاانفرادی نماز کرسی پرپڑھنا؟

سوال (۱۳۳۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: انفرادی نماز پڑھتے وقت کری کا استعال کیسے کیاجائے؟

آج کل پیروں اور گھٹنوں میں در در ہناعام مرض ہوگیا ہے، جس کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے کی تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر بھی کرسی پر بیٹھے کرنماز پڑھنے کامشورہ دیتے ہیں، سیح رہنما کی فرمائیں؟ ہمارے اسلاف میں بیٹمل پایا جاتا تھایا ہماری شریعت میں اس طرح کا پچھ ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: جو تحص واقعی معذور مواوره وزیین پر بیر گرنمازادانه کرسکتا موتواس کے لئے انفرادی نماز میں بھی زمین پر یا کری پر بیر گرنماز پڑھنا درست ہے، اور نا قابل تحل تکلیف یامشقت کی وجہ سے بیڑھ کر اشارہ سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اسلاف کا بھی بہم معمول رہا ہے۔

وإذا لم يقدر على القعود مستويا، وقدر متكنا أو مستداً إلى حائط، أو إنسان يجب أن يصلى متكئيا أو مستدا. (الفناوى الهندية، الصلاة/الباب الرابع عشر صلاة لمريض ١٣٦١١)

إذا تعذر على المريض كل القيام أو تعسر بوجو د ألم شديد، أو خاف بأن غلب في ظنه بتجربة سابقة، أو إخبار طبيب مسلم حاذق، أو ظهور الحال زيادة الممرض، أو خاف بطؤه صلى قاعدا بركوع وسجود. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ٤٣١-٤٣١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر مجمسلمان منصور پوری غفر له ۲۵ /۷/ ۱۲۳ه الجواب صحیح: شبیر احمد عفاالله عنه

# جس مریض کے لئے چوٹ لگنے کی وجہ سے حرکت کرنامشکل ہوو ہنماز کسے اداکرے؟

سوال (۱۳۳۷): کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہوئی ہے، اور ڈاکٹروں نے اس کا ہاتھ حجت سے ٹانگ رکھا ہے، اس کے لئے حرکت کرنا مشکل ہے، اور پیشاب کی نکئی بھی لگی ہوئی ہے، اور وضونماز استقبال وہ کیسے کرے گا؟ ایسے مریض شخص کا کیا تھم ہے؟ بیا بیا مریض ہے جو پانی استعال کرسکتا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوهنيق: مسئوله صورت مين مذكورة خض نما زخر ورير هي گااور اس كے لئے درج ذيل مهايات بين:

- (۱) اگروہ خود وضو کرسکتا ہے، یا اس کا کوئی خادم یا قریبی عزیز کراسکتا ہے، تو وضو کرنا اس پر لازم ہے۔
  - (۲) اگروضو پر قدرت نہیں ہے تو تیم کرنا یا کروانا ضروری ہے۔
- (۳) پیشاب کی نکلی لگنے کی وجہ سے وہ معذور کے حکم میں ہے ،نکی لگی رہنے کی حالت میں اس کے لئے نمازیڈ ھناجا ئز ہے،اور نماز کے وقت میں اس کے لئے ایک وضوکا فی ہوگا۔
- (۴) اگربسہولت اس کارخ قبلہ کی طرف کیا جاسکتا ہو، تو چار پائی اس کےرخ پر کردی جائے اوراگرا ستقبال قبلہ معتعد رہوتو جس رخ پر ہے اسی رخ پر اشارہ سے نماز پڑھ لے۔ (ستفاد: فادئامحود ہدار ۲۲۸ میرٹھ، تا بالمائل ار ۱۹۷)

ويجوز التيمم للمرضي ..... وكان لا يجد من يوضئه ولا يقدر بنفسه اتفاقا، وإن وجد خادما كعبده وولده وأجيره لا يجزيه التيمم. (البحر الرائق، الطهارة / باب التيمم ١٠٤١)

رجل له عبد مريض لا يقدر على الوضوء فعلى المولى أن يوضئه. (الفتاوي الناتارخانية ٦٧٩/٢ رقم: ٣٥٦٩ زكريا)

وإن سال على ثوبه فوق الدرهم جاز له أن لا يغسله، وإن كان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها، أي الصلاة. (شامي ٢٠١٥ و زكريا)

وصاحب عذر ..... وحكمه الوضوء ..... لكل فرض – إلى قوله – فإذا خرج الوقت بطل (در مختار) أفاد أن الوضوء إنما يبطل بخروج الوقت فقط لا بدخوله. (الدر المختار على الرد المحتار الطهارة /الحيض، مطلب: في أحكام المعلور ٥٠٥١ و زكريا) و لو كان المحل بحال لو غسله يتنجس قبل الفراغ كالصلاة ثانيا جاز له أن لا يغسل هذا. (كبيري ١٣٥)

فإن كان يعرف القبلة، ولكن لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة ولم يجد أحدا يحوله إلى القبلة، فإنه روي عن محمد بن مقاتل أنه يصلي كذلك إلى غير القبلة ..... وفي ظاهر الجواب لا يعيد. (الفتاري التاتار حانية ٢٧٨/٢ رقم: ٣٥٦٢ زكريا)

وإن كمان المصلى مريضا لا يقدر معه على التوجه إليها من غير حصول ضور عليه . (كبيري ٢١٩) فقط والتُدتعالى اعلم

املاه:احقر محمسلمان منصور بوری غفرله۸ ا۳۳۷٫۵۸ اهد الجواب صحح.شیراحمه عفاالله عنه

# مریض کا بیشاب کی تھیلی کے ساتھ نماز پڑھنا؟

سوال (۱۳۳۸):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مریض ہے، بیشا بنگلی کے ذریعہ سے تھیلی میں میں کہ: ایک مریض ہے، بیشا بنگلی کے ذریعہ سے تھیلی میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے، وہ بیشا ب کی تھیلی بھی مریض کے ساتھ ہی رہتی ہے، معلوم میکرنا ہے کیا اس حالت میں مریض نماز پڑھ سکتا ہے، جب کہ جسم سے بیشا ب کی تکلی کے ذریعہ بیشا ب کی تھیلی بندھی

ہوے اورا لگ کی نہیں جاسکتی ، اگر اس حالت میں نماز نہیں ہوسکتی ، تو پھر نماز کی کیاشکل یا نماز قضا کر دی جائے ؟

#### بإسميه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: جس مریض کوییشاب کی نکی نگی ہوئی ہوہ شرعاً معذور کے حکم میں ہے، اوراس کے لئے اس حال میں نماز پڑھنا جائز ہے، کیکن وہ پیشا ب کی تھیلی کے ساتھ مجدمیں داخل نہ ہو، بلکہ گھر پر تنہا نماز اداکر لے۔(ستفاد: فاوئ محودیہ ۲۱۲۸)

وصاحب عذر من به سلسل بول، أو استطلاق بطن، أو انفلات ريح إن استوعب عذره تمام وقت صلوة مفروضة، بأن لايجد في جيمع وقتها زمناً يتوضاً ويصلي فيه خاليا عن الحدث، وحكمه الوضوء لكل فرض، ثم يصلي فيه فرضاً ونفلاً، فإذا خرج الوقت بطل. (الدر المحتار على الرد المحتار، الصلاة / باب صلاة المريض، مطلب: أحكام المعنور ٥٠٤١ و زكريا)

وكره تحريماً إدخال نجاسة فيه، وفي الشامي: وإدخال نجاسة فيه يخاف منها التلويث، ومفاده الجواز لوجافة لكن في الهندية: لايدخل المسجد من على بدنه نجاسة. (الدرالمختار على الرد المحتار، الصلاة / باب صلاة المريض، مطلب: أحكام المعذور ٢٨/٢ ؛ زكريا) فقط والله قالي علم

کتبه:احقر محموسلمان منصور پوری غفرله ۱۷۲۱ اح ۱۳۲۹ه الجواب صحح: شیراحمه عفاالله عنه

جس کے جسم میں پھوڑ ہے بھینسی ہوں اس کالیٹ کرنماز پڑھنا؟

سوال (۱۳۳۹):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا جن لوگوں کے پھوڑ ہے پھنسی نکل رہے ہیں وہ لیٹ کریا اشارہ سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں کہ اگر کھڑے ہوکریا بیٹھ کرنماز پڑھتے ہیں تو پھوڑے برد باؤیڑ تا ہے، جس سے اس میں 

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهنيق: فركورة خص كے لئے ليك كرنماز پڑھناكسى حال ميں جائز نہيں ؛ البتہ كھڑے يا بيٹھے اشارہ سے نماز پڑھ سكتا ہے، جب كدركوع اور بجدہ كرنے سے زخم بہد پڑنے كا كمان غالب ہو۔

ولو كان بحال لو سجد سال جرحه ، ولو لم يسجد لا يسيل لايسجد، ويصلي قاعداً بالإيماء؛ لأنه أقرب إلى الجواز بغير وضوء، فإن صلى قاعداً بركوع وسجود، وجرحه يسيل لم تجز صلاته. (الفتاوي الولوالحية، الطهارة / الفصل الخامس في النفاس والحيض (٩٥ مكة المكرمة)

قوله: ولو بصلاته مومئا، أي كما إذا سال عند السجود ولم يسل بدونه فيؤمي قائما، أو قاعداً، وكذا لو سال عند القيام يصلي قاعدا، بخلاف من لو استلقى لم يسل، فإنه لايصلي مستلقيا. (شامي، الطهارة/باب الحيض ٥٠٨/١ و كريا،

عن عمر ان بن حصين رضي الله عنه قال: كان بي الناصور، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. (سنن أي داؤد، الصلاة / باب صلاة القاعد ١٤٤١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرلد۲۷۲۷ ۱٬۲۳۷ه ه الجواب تیج شبراح می فالله عنه

### خروج روح کا مریض کیا کرے؟

سوال (۱۳۲۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کشی خص کو بار بارر کے خارج ہونے کی بیاری ہو، ایک نماز میں گئ گئ مرتبہ وضو کی حاجت

ہوتی ہوتو ایسا شخص کیا کرے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: جس شخص كوب اختيار خروج رئ كى بيارى بواوروه معذورك درجه مين بوجائ ، يعنى كسى نمازك پورك وقت مين اتناو تفدنه گزرك كدوه فرض نماز ادا كرسكتا بو، تواليش شخص كے لئے حكم يہ ہے كہ ايك وقت مين ايك وضو سے جتنى چاہے نماز پڑھ، خروج رئ كى وجہ سے وقت كے ندراندراس كے وضوكولو شئے كاحكم نہيں دیا جائے گا۔

المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق البطن أو انفلات الريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقي يتوضأ ولوقت كل صلوة ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل هكذا في البحر. (الفتاوى الهندية ١١٨٤) فقط والله تعالى أعلم كتبه: احقر محمد المان منصور يورى غفر له الم ١٣٣٥/١٥هـ الجواسحيء شيرا محمد عفا الله عنه

### نمازمیں ریاح خارج ہونے کاعارضہ؟

سوال (۱۳۴۱):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کو دوران نماز ایک دومر تبدر تح خارج ہو جاتی ہے ،اور ہر نماز کا یہی حال ہے،خارج صلوق یہ کیفیت نہیں رہتی۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ زید دوران نماز بار باروضوکرنے جائے گا، یا معذور سمجھا جائے گا؟

#### باسمه سحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: يه بات مجهين نيس آتى كهرف نمازى كدوران رخ خارج كيول موتى به اورخارج نمازيد يدكيفيت كيول نبيس رئتى؟ اگرانبيس باختيار رخ خارج مونے كامرض به قونماز وخارج نماز كافر قنبيس مونا چائے، بهر حال اگر كوشش كرك رياح پر قابور كھتے ہوئے شخص فدكور فرض نماز اداكر سكتا بواسے معذور قرار نہيں ديا جائے گا، اور

ریاح خارج ہونے پراسے وضوکرنا ہوگا۔اوراگروہ نماز میں ریاح روکنے پر بالکل فقدرت نہ رکھے، تواسے معذور قرار دیاجائے گا۔

وفي حق النوال يشترط استيعاب الانقطاع تمام الوقت حقيقة؛ لأنه الانقطاع الكامل. قال الشامي: أي بأن لا يوجد العذر في جزء منه أصلا، فيسقط العذر من أول الانقطاع. (المدر المختار على الرد المختار، الصلاة / باب صلاة المريض ٥/١ ٥٠ ركوبا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محدسلمان منصور بوری غفرله ۱۵ (۴۲۵ م الجواب صحح: شیم احمد عفاالله عنه

### بارباروضوڻوڻا؟

سوال (۱۳۴۲):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہاضمہ کی خرابی کی وجہ سے وضو بار بارٹوٹ جاتا ہے، وضو کر کے مسجد جاتا ہوں، دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، نماز کے لئے بڑی مشکل پیش آرہی ہے، کوئی حل بتا کیں جس سے نماز میں آسانی ہو، تسلی بخش جواب سے نوازیں، مہر بانی ہوگی۔

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفیق: آپ کوسی اجھے کیم یاڈ اکٹر سے علاج کرانا البحث البار بار وضوئو ٹینے کا مرض زائل ہو، اور جب تک بیمرض دور نہ ہوتو بید یکھا جائے گا کہ آپ شرع طور پر معذور کے کھم میں داخل ہیں یا نہیں؟ اگر معذور کے کھم میں داخل ہو چکے ہیں یعنی نماز کا پورا وقت ایسا گذر چکا ہے کہ عذر کی وجہ سے فرض نماز اداکر نے کا موقع نہ ملا، تو الی صورت میں ایک نماز کے وقت میں ایک وضوآ پ کے لئے کا فی ہوگا، اور اگر آپ شری طور پر معذور کے کھم میں داخل نہیں ہیں، یعنی قدر ہو قفہ سے وضوئو ٹا ہے، تو ہر مرتبہ وضوئو ٹے پر نیاوضو کرنا پڑے گا، اور مسجد جانے میں اگر مرض کی زیادتی ہوتی ہوتی آپ کے لئے گائش ہے کہ گھر ہی پر

نماز ادا کرلیا کریں۔

شرط ثبوت العذر ابتداء أن يستوعب استمراره وقت الصلاة كاملاً وهو الأظهر كالانقطاع لا يثبت ما لم يستوعب الوقت كله. (الفتاوي الهندية، الطهارة / الباب الرابع في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ٢٠١١)

ولو أضعفه عن القيام الخروج لجماعة صلى في بيته منفرداً، به يفتيٰ. (الدر الختار على الرد المحتار، الصلاة / باب صلاة المريض ٢٥،٢ د زكريا)

المريض إذا صلى من بيته يستطيع القيام وإذا خرج لا يستطيع، اختلف الممسائية في المسائية المسائي

كتبه :احقر محمد سلمان منصور بورى غفر له ۱۲۳۳/۵ هـ الجواب صحح:شیر احمد عفاالله عنه

### ریاحی مریض کیا کرے؟

سوال (۱۳۴۳): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مجھے ریاح خارج ہونے کا مرض ہے، مجھے بتائے کہ میں کتنی دریمیں وضو دوبارہ کروں؛ کیوں کہا کثر نماز کے دوران ہی میرا وضولُوٹ جاتا ہے، تو کیا میر اور پرادکام معذوری لگے گا؟ باسم سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: اگروقفه وقفه سریاح کاخروج موتا ہے اوروہ وقفه اس قدر ہے کہ جس میں وقاتیہ نماز فرض اوا کی جاستی ہے، توالیا شخص شرعاً معذور کے تکم میں نہیں ؟ لہذا جب بھی ریاح خارج ہوگی تو نیا وضو کر کے نماز پڑھنالا زم ہوگا، اوراگر ریاح کے خروج میں وقفہ اتنا کم ہے کہ پورے وقت میں فرض نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں مل پایا تو الیمی صورت میں معذور کا تکم شروع ہوجائے گا، اورا کیک وقت میں ایک وضو کا فی سمجھا جائے گا۔

وصاحب عذر من به سلس بول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة بأن لا يجد في جميع وقتها زمناً يتوضأ ويصلي فيه خالياً عن الحدث ولو حكماً، وهذا شرط لعذر في حق الابتداء، وفي حق البقاء كفي وجوده في جزء من الوقت ولو مرة، وفي حق الزوال يشترط استيعاب الانقطاع تمام الوقت حقيقة؛ لأنه الانقطاع الكامل. (الدرالمعتار على رد المعتار الطهارة / باب الحيض ١٥٠١ و زكريا، كبيري / فصل في نواقض الوضوء ١٥٥ أشرفية، الفتاوى الهندية، الطهارة / الباب الرابع في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ١٠٠١)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء ت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة? قال: لا، إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي و توضئي لكل صلاة، و إن قطر الدم على الحصير. (إعلاء لسن الطهارة /باب إن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ٢٦٢١ ١ اداره القرآن كراجي) فقط والله تعالى ألم كته: احتر ثم سلمان ضور يورى فغرله المهم المستحاضة عند المستحاضة عند المستحاضة عند المستحرث المستحرب المستح

الجواب صحيح: شبيرا حمد عفاالله عنه

### لکوریا کی مریضه کیا کرے؟

سے وال (۱۳۴۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی کو کلوریا کا مرض ہے، تو کیا اس کو ہرنماز کے لئے وضو کرنا ہوگایا ایک وضو سے گئ نماز پڑھی جا سکتی ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگريمرض ال تسلسل كساته پاياجائ كماسيكى ايك نمازك بوردوقت ميل طهارت كساته فرض نماز اداكر ني كاموقع بهى ندل سكوتويشرعاً

معذورہے اوراس کے بعد ہر پورے وقت میں کم از کم ایک مرتبہ جب تک وہ عذر پایاجا تارہے گا وہ معذور برقی ہے تک وہ عذور برقر اررہے گی ،اوراگر آئندہ کوئی پوراوفت اس عذر سے خالی پایا گیا تو وہ معذور شرعی کے حکم سے خارج ہوجائے گی ،الیمی معذور عورت کا حکم میہ ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت کے لئے مستقل وضو کرے گی ، پھراس وضو سے وقت کے اندراندر جنتنی بھی چاہے ،نماز پڑھ سمتی ہے ؛البتہ اگراس عذر کے علاوہ کوئی دوسرانا قض پیش آئے گا تو دوبارہ وضوکرنا ضروری ہوگا۔

وصاحب عذر من به سلس بول لا يمكنه إمساكه ..... إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة بأن لا يجد في جميع وقتها زمناً يتوضأ ويصلي فيه خالياً عن الحدث ولو حكماً. (درمختار على الشامي الطهارة / باب الحيض، مطلب في أحكام المعذور ٤٠١ ، و ركوبا)

شرط ثبوت العذر ابتداء أن يستوعب استمراره وقت الصلاة كاملاً، وهو الأظهر كالانقطاع، لا يثبت ما لم يستوعب الوقت كله، حتى لو سال دمها في بعض وقت الصلاة، فتوضأت، و صلت ثم خرجت الوقت و دخل وقت صلاة أخرى وانقطع دمها فيه، أعادت تلك الصلاة لعدم الاستيعاب، وإن لم ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى خرج، لا تعيدها لوجود استيعاب الوقت، وشرط بقائه أن لا يمض عليه وقت فرض إلا والحدث الذي ابتلي به يوجد فيه.

وإذا انقطع الدم ونحوه من الأعذار وقتاً كاملاً يخرج من أن يكون صاحب عذر. (حلبي كبير/فصل في نواقض الوضوء ١٣٦٠)

/ باب الحيض والنفاس ٩٤١ قديمي، فتاوي محمو ديه ٢/٧ ٥٥ أرابهيل)

وحكمه الوضوء ..... لكل فرض ..... ثم يصلي به فيه فرضاً ونفلاً. (درمختار على الشامي الطهارة / باب الحيض، مطلب في أحكام المعذور ٥٠٥ زكريا) عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء ت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة? قال: لا، إنما ذلك عرق، وليسس بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي و توضئي لكل صلاة، و إن قطر الدم على الحصير. (إعلاء لسن الطهارة /باب إن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ٢٦٢١ اداره القرآن كراهي) فقط والله تعالى ألم كتبه: احتر محمسان منعور يوري فقط والله تعالى ألمم

. الجواب صحيح: شبيراحمة عفاالله عنه

# گیس اور قبض کے مرض والانماز کیسے پڑھے؟

سےوال (۱۳۴۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین و ضنتیانِ شرعتین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: سائل کو گیس اور قبض کی شکایت رہتی ہے، جس سے ریاح کا بار بار خارج ہونالا زم ہے، دورانِ نماز و دیگر امر میں وضو پانچ دس منٹ بعد بھی بھی تو اس سے بھی کم وقفہ میں بار بار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسی صورت میں شرعی مسکہ کا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: اگربلااختياردياح خارج بوجاتى ہے اوركوئى ايك نمازكا وقت ايسا گذر چكا ہوجاتى ہے اوركوئى ايك نمازكا وقت ايسا گذر چكا ہوجس ميں اتنا وقت نثل سكا ہو كہ فريضہ اداكيا جاسكے، تواييا شخص معذور كے تكم ميں ہوجا تا ہے، اور ايک وقت ميں ايک وضواس كے لئے كافی ہوتا ہے، اور رياح خارج ہونے سے اس كا وضونييں ٹوٹنا ؛ ليكن اگر ياح كا اخراج غير اختيارى نہ ہو؛ بلكہ اختيار باقی ہواور اتنا وقت ماتا ہوكہ نماز فرض اداكى جاسكتو و ومعذور كے تكم ميں نہيں ہے، اس كے لئے ہر مرتبدو ضوكر نا ضرورى ہے۔

وصاحب عـ فدر من به سلس بول أو انفلات ريح (درمختار) وهو من لا يملك جمع مقعدته لاسترخاء فيها، إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة بأن لا يجد في جميع وقتها زمناً يتوضأ ويصلي فيه خالياً عن الحدث،

وهذا شرط العذر في حق الابتداء ..... وحكمه: الوضوء لكل فرض فإذا خرج الوقت بطل أي الوضوء. (الدر المختار على الرد المحتار، الطهارة / باب الحيض، مطلب في أحكام المعذور ٢٠٥١ كراچي، ٥٠١١ - ٥٠ ذكريا)

شرط ثبوت العذر ابتداء أن يستوعب استمراره وقت الصلاة كاملاً، وهو الأظهر كالانقطاع، لا يثبت ما لم يستوعب الوقت كله، حتى لو سال دمها في بعض وقت الصلاة، فتوضأت، وصلت ثم خرجت الوقت و دخل وقت صلاة أخرى وانقطع دمها فيه، أعادت تلك الصلاة لعدم الاستيعاب، وإن لم ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى خرج، لا تعيدها لو جود استيعاب الوقت، وشرط بقائه أن لا يمض عليه وقت فرض إلا والحدث الذي ابتلي به يوجد فيه. (الفتاوئ الهندية، الطهارة / أحكام المعذور ١/٠١ ورشيدية، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، الطهارة / باب الحيض والنفاس ١٤٩ قديمي، فتاوئ محموديه ٧/٥ ه ذابهيل) فقط والتدته الي المم

# بیشاب کے قطروں کی بہاری میں مبتلا شخص نماز کیسے ادا کرے؟

سوال (۱۳۳۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع میں مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میں ایک ضعیف آ دمی ہوں مجھے پیشاب کے بعد پانچ منٹ تک کے اندر دو قطرہ پیشا ب چلنے پھرنے ، اٹھنے بیٹے پر پائجامہ میں گرجا تا ہے اور اکثر میں ٹھنڈک سے متاثر ہوتا رہتا ہوں، تو اس وقت میرے لئے تیم جائز ہوجا تا ہے، جیسا کہ میں نے کسی مفتی صاحب سے دریافت کرلیا تھا مگرید دریافت کرنا بھول گیا تھا کہ پیشاب جو پائجامہ میں گرا تو پیشاب کی جگہ تو اپنجامہ میں گرا تو پیشاب کی جگہ تو پائجامہ میں گرا تو پیشاب کی جگہ تو اس لئے ہوگئی، اب پائجامہ بدل کر پیشا ب کی جگہ کو دھوئے بغیر نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ اس لئے دریافت کر دہا ہوں کہ مجھے ٹھنڈ اپانی سے جسم دھونا نقصان کرتا ہے اور پانچوں نماز وں کے وقت گرم

پانی کاملنامشکل ہے؛ اس لئے اگر گنجائش ہوتو اجازت دی جائے کہ اس طرح نمازادا کرلوں یامٹی کے گردکو ہاتھ لگا کراپی شرم گاہ کو یوچھ دوں؟

#### باسميه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: کوشش کریں که گرم پانی سے شرمگاه دھولیا کریں اگر میں اگر میں اگر میں اگر کی اگر کی وقت وہ میسر نہ ہواور پیشاب روپیہ جرسے زیادہ اپنی جگہ سے نہ پھیلا ہوتو مٹی کے ڈھیلے یا جاذب (ٹشو پیپر) کا استعال بھی کر سکتے ہیں اوراگر پیشاب زیادہ پھیل جائے تو پھردھوئے بغیرنماز درست نہ ہوگی۔

ويجب أي يفرض غسله إن جاوز المخرج نجس مائع، ويعتبر القدر الممانع للصلاة فيما وراءموضع الاستنجاء؛ لأن ما على المخرج ساقط شرعاً وإن كثر، ولهذا لا تكره الصلاة معه والحاصل: أن ما جاوز المخرج إن زاد على الدرهم في نفسه يفترض غسله اتفاقاً. (الدر المحتار على الردالمحتار، الطهارة / فصل في الاستنجاء مطلب إذا دخل المستنجى في ماء قليل ٣٣٩١٦ كراجي)

ثم الاستنجاء بالأحجار إنما يجوز إذا اقتصرت النجاسة على موضع الحدث أما إذا تعدت عن موضعها بأن جاوزت الشرج من النجاسة أكثر من قدر الدرهم أنه يفترض غسلها بالماء ولا يكفيه الإزالة بالأحجار. (الفتاوي الناتار حانية ١٨/١ رقم: ٥٥ زكريا)

وأخرج الدار قطني عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال: تعاد الصلاة من قدر الدراهم من الدم. (سنن الدار قطني، الطهارة / باب قدر النحاسة التي تبطل الصلاة ٥٠١١ رقم ٢٤٩٩)

وفي الذخيرة: و أصاب طرف الإحليل من البول أكثر من قدر الدرهم يجب غسله، وفي النصاب: وهو الصحيح ولو مسحه بالمدر وصلى كذلك، قال بعضهم لا يجزيه وهو الصحيح. (الفتاوى الناتار حانية ٢١٨/١ رقم ٨٦ زكريا) فقط والله تعالى الملم كتبه: احقر مجرسلمان منصور پورى غفرله ٢٣ /١١ /١١/١٥ هـ الجواستيج: شبيرا حموعفا الله عنه

# جریان اور کثرت احتلام کا مریض اور نابین شخص نماز کیسے اوا کرے؟

سوال (۱۳۴۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ:
ایک نابین شخص انتہائی نحیف ونا توال ہے، جسمانی حالت قابل رحم ہے، مزید برآں جریان کامریض ہے،
روزانہ بلا ناغداحتلام ہوتا ہے، سردی کے موسم میں عنسل کرنے سے بیادی بڑھ جاتی ہے، دھوپ نہ نکلنے کی
وجہ سے کپڑے بھی سو کھنیس پاتے ، زیادہ کپڑے بھی نہیں ہیں؛ لہٰذا ایسی حالت میں نماز کس طرح ادا
کرے؟ آیانہیں ناپاک کپڑوں میں بلاغسل اداکرے یاشر بعت مطہوہ میں کوئی اور صورت ہے؟
باسمہ سجانہ تحالی

قال في البحر: فصار الأصل أنه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له التيمم إجماعاً. (لدر المختار على الرد المختار، الطهارة / باب التيمم ٣٩٨٨١ زكريا، البحر الرائق، لطهارة / باب التيمم ١٤٢١، كذا في بنائع الصنائع الطهارة / شرائط التيمم ١٧٢٨ زكريا)

إن جوازه للجنب عند أبي حنيفة مشروط بأن لا يقدر على تسخين الماء ولا على أجرة الحمام في المصر. (البحر الرائق الطهارة / باب النيمم ١٤١٨ كراجي) ويجوز التيمم إذا خاف الجنب إذا اغتسل بالماء أن يقتله البرد أو

يموضه. (الفتاوى الهندية، الطهارة / الباب الرابع في التيمم ٢٨، هداية، الطهارة / باب التيمم ١٩٠١، حداية، الطهارة / باب التيمم ١٩٠١، حلبي كبير ٦٦) فقط واللدتعالي اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۵/۱۱/۲۲/۱۱ه

## معذور کا بلاوضود وسرے وقت کی نماز پڑھنا

سوال (۱۳۴۸):- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کئی بندے کو احکام معذوری کاعلم نہ تھا، اس نے ایک وضو سے تین نمازی الگ الگ وقت میں پڑھیں، اس کا وضو پہلی بار میں ہی ٹوٹ چکا تھا، اب وہ کیا اپنی نماز دہرائے، اور اگر دہرائے وکیا گئی گئی کہ جرائی جائیں گی؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوهيق: جُوْخُصْ شرگی طور پرمعذور ہواس کاوضووقت نگلنے سے لوٹ جاتا ہے: البذامسئولہ صورت میں معذور شخص نے وقت نگلنے کے بعد جونمازیں پڑھی ہیں، وہ درست نہیں ہوئیں، ان کا دہرانا لازم ہے، اور صرف فرض نمازوں کو دہرایا جائے گا ہنتوں کے اعادہ کا تکمنہیں ہے۔

ويبطل بخروجه فقط. (مجمع الأنهر ٨٤/١ يبروت)

فإذا خرج الوقت بطل أفاد أن الوضوء إنما بطل بخروج الوقت فقط.

(الدر المختار، الصلاة / باب صلاة المريض ٥٠٥١١ زكريا)

وسائر النوافل إذا فاتت عن وقتها لا تقضي بالإجماع، سواء فاتت مع الفرض أو بدون الفرض، هذا هو المذكور في ظاهر الرواية. (الفتاوي التاتار خانية بدون ٢٤٩٧; كريا)

لما كان القضاء خاصاً بما كان مضمونا والنفل لا يضمن بالترك اختص

القضاء بالواجب. (الدر السنحتار على الرد السحتار، الصلاة / باب قضاء الفوائت ١٩/٢ ٥ زكريا) فقط والتُّرِق الى علم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلدا ۱۸۳۳/۱۵ م الجواب صحیح: شیراحمد عفاالله عنه

# جس مریض کو گلوکوس گلی ہووہ نماز کس طرح پڑھے؟

سےوال (۱۳۴۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین و ضتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ زید مریض کو بسبب مرض ڈاکٹر نے بوتل چڑھا ناتجویز کیا، بوتل چڑھنے کے دوران نماز کا وقت آگیا، دریافت میکرنا ہے کہ اس صورت میں زیدنماز کس طرح پڑھے، یعنی باوضوہ کو کررکوع وجود کے ساتھ جب کہ اس حالت میں رکوع وجود ممکن نہیں ہے، یا تیم کر کے اشارہ سے یا یہ کہ بوتل چڑھنے تک نماز کومؤ فرکر دیا جائے ؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفیق: صورتِ مسئوله میں اگر مرض شدید نہ ہواور وقتی طور پر بوتل نکال دینے سے اور وضو کرنے سے مرض میں زیادتی اور تاخیر کا اندیشہ ہو، تو ایسے مریض کو بوتل بند کر کے باوضور کوع سجدہ کے ساتھ فرض نماز ادا کرنی ضروری ہے، اورا گر بوتل نکالنے سے مرض بڑھنے کا خوف ہوتو ہوتا لگی رہنے کی حالت میں وضو کر کے (اگر ممکن ہوتو) رکوع سجدہ کے ساتھ، ور نہ اشارہ سے نماز پڑھی جائے، اورا گر بالفرض ہوتل نکالنے اور وضو کے پانی کے استعمال سے مرض میں اضافہ کا خوف ہواور رکوع و سجدہ بھی ممکن نہ ہوتو پھر تیم کرکے اشارہ سے نماز ادا کی جائے، جہاں تک ممکن ہونماز وقت سے موخرنہ کی جائے۔

إن كان بحال لو قعد نزع الماء من عينه فأمر الطبيب بالاستلقاء أياماً ونهاه عن القعود و السجود فإنه يجزيه أن يستلقى ويصلي بالإيماء. (البحر الرائق، الصلاة / باب صلاة المريض ١٤١٢)

ولو كان يجمد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه

تيمم ولا فرق بين أن يشتد مرضه بالتحرك أو بالاستعمال. (هداية الطهارة رباب التيمم ٩/١ ٤، الفتاوي الهندية الطهارة / الباب الرابع في التيمم ٢٨/١)

أمره الطبيب بالاستلقاء لبزغ الماء من عينه صلى بالإيماء؛ لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس، مريض تحته ثياب نجسة، وكلمابسط شيئا تنجس من ساعته صلى على حاله و كذا لو لم يتنجس إلا أنه يلحقه مشقة بتحريكه. (الدر المختار، الصلاة / باب صلاة المريض ١٠٣/٢ كراجي)

عن الحارث قال: يصلي المريض إذا لم يقدر على الجلوس مستلقيا، ويجعل رجليه مما يلي القبلة، ويستقبل بوجه القبلة يؤمي إيماء برأسه. (المصنف لابن أبي شية، الصلاة / باب من قال: المريض يؤمي إيماء ١٣/٢ وقم: ٢٨٣٩)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منها حجر استنجه في رأسه ثم احتلم، فسأله أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم، قالوا: ما نجد لك رخصة و أنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي رضي الله عنه أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله ألا سئلوه إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم و يعصر أو يعصب على جرحه خرقة لم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. (سنن أبي داؤد، الطهارة / باب في المحروح يتيمم ١١٤٤١ رقم ٣٣٦) فقط والترتعالي اعلم

كتبه:احقرمحرسلمان منصور پورى غفرلها ۱۲ /۱۲ ۱۳ هـ الجواب صحح:شبيراح دعفاالله عنه

جس کے ہاتھوں میں شدید زخم ہوا در وضوا در تیمیم دشوار ہوتو نماز کیسے پڑھے؟

سےوال (۱۳۵۰):- کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ; دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں کافی چھوڑ ہے پھنسی نکل گئے ہیں، جن سے خون، مواد، رطوبت برابر جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے وضوکیا تیم بھی کرنا مشکل ہے کہ کہیں ہتھیلیوں کی رطوبت وغلاظت جسم کے کسی دوسرے حصہ پرلگ جائے اور اسے بھی متأ تر کر دے، ان حالات میں نماز کیسے اوا کی جائے؟ بشرطیکہ جسم پاک وصاف ہے۔

میں نماز کیسے اوا کی جائے؟ بشرطیکہ جسم پاک وصاف ہے۔

ہاسمہ جانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفیق: اگرزنم والی تصلیوں سے دیگراعضاء کورگر کردھونے سے خون وغیرہ میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہوتوان اعضاء پرصرف اچھی طرح پانی بہالیا جائے، انہیں رگرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پانی بہانے سے وضو ہوجائے گا،اگر ضرورت ہوتو دوسرا شخص بھی ان اعضاء کو دھلا سکتا ہے اور خود زخمی تصلیوں کا حکم میہ ہے کہ ان پراوپر سے پانی بہادیں، یا گرمضر ہوتو صف کر لیس یعنی ملک سے تر الگلیاں زخم پر پھیرلیں اور اگر مسح بھی دشوار ہوتو نہیں ایخ مال پر چھوڑ دیں، اور صرف بقیدا عضاء دھولیس، اور اگر ان زخموں سے ہر وقت نجاست نگلتی ایخ صف اور اگر ان زخموں اور اگر نے کے بقدر بھی نجاست نگلتی سے، اور ایک نماز کا پورا وقت ایسا شخص معذور کے حکم میں ہوجا تا ہے، لیعنی اب اس زخم سے نجاست نگلتا اس کے لئے ناقض وضوئیں ہے، ایک نماز کے وقت کے لئے ایک وضوکا فی ہوجائے خواست نگلتا اس کے لئے ناقض وضوئیں ہے، ایک نماز کے وقت کے لئے ایک وضوکا فی ہوجائے

في أعضائه شقاق غسله إن قدر وإلا مسحه وإلا تركه ولو بيده. (درمختار، الطهارة/أركان الوضوء والتيمم أربعة ٢١٧/١ زكريا)

گا،الا بەكەكوئى دوسراناقض پېش آ چائے۔

وصاحب عـ فدر الخ، بأن لا يجد في جميع وقتها زمناً يتوضأ ويصلي فيه خالياً عن الحدث ولو حكماً. (درمختار، الطهارة / باب الحيض ٤/١ . ٥ زكريا)

إذا كان عامة بدن الجنب جريحا وشيء منه صحيحا، أو عامة أعضاء المحدث جريحا وشيء منه صحيحا فإنه يتيمم ولا يستعمل الماء فيما كان صحيحا ..... ويمسح على الجراحة إن أمكنه أو فوق الخرقة إن كان المسح

يضره ولا يتيمم ..... إذا كان برأسه ووجهه ويديه جراحة والرجل صحيح فإنه يتيمم، سواء كان الأكثر من الأعضاء المجروحة جريحا أو الأقل، وإن عجز عن التيمم في الأكثر أو النصف سقط التيمم ويصلي إذا صح. (الفتاوئ التاتارخانية ٢٨٠- ٣٨٠, وقر ٢٨- ٣٨٠) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمر سلمان منصور پوری غفرلها ۱۲۷ (۱۲۲۰ه الجواب صحیح: شیراحمدعفاالله عنه

## جمعہ کے دن معذور کو گھر پر ظہر پڑھنے سے ظہر کا ثواب ملے گا؟

سوال (۱۳۵۱):-کیافرماتے ہیں علما یدین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی معذور مسجد میں جانے کے قابل نہ ہو، تو جعد کے دن جب وہ ظہر کی نمازا پنے گھرا داکرے گا تو اس کو صرف ظہر کی نماز کا ثواب ملے گایا جمعہ کی نماز کا ثواب بھی مل جائے گا؟ ماسمہ سیحانہ تعالیٰ

البجواب وبالله التوفيق: ظهر کی نماز کا ثواب ملے گا؛ اس لئے کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، اور مریض کے حق میں جمعہ کی نماز عزبیت ہے۔

(قوله إن اختاره العزيمة) أي صلاة الجمعة؛ لأنه رخص له في تركها إلى الظهر فصارت الظهر في حقه رخصة و الجمعة عزيمة. (الدر المختار على الرد المحتار، الصلاة / باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة ٢٩/٣ زكريا)

والشاني: أن المعذور من المسافر أو المريض أو العبد إذا أدى الظهر في منزله ثم سعى إلى الجمعة انتقض الظهر، وقال زفر: لا ينتقض لأن فرضية الجمعة لم تظهر في حقه فوقع موقع الفرض فسقط عنه الفرض ولا ينتقض بعد ذلك. (الفتارغ التاتارخانية ٢٦/٦ = ٥٠ وقم: ٣٢٦١ زكريا)

لا جمعة على الأعجمي ..... و كل من لايقدر على المشي و إن لم يكن به وجع. (الفتاوي التاتار خانية ٥٧٨/٢ رقم: ٣٣٤٩ زكريا)

عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. (المستدرك للحاكم الجمعة ١٧/١ ٤ رقم: ١٠٦٠ ، سنن أبي طؤد، الصلاة / الجمعة للمملوك والمرأة ١٠٣١ (وقم: ١٠٦٧) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احقر محملمان منصور يورى غفر لـ١٣٢٠ (١٣٢٠ هـ الجواب عنه الله عنه المجارعة الله عنه المجارعة الله عنه المجارعة عنه الله عنه المجارعة الله عنه الله عنه المجارعة الله عنه المجارعة المجارعة الله عنه المجارعة المجارعة المجارعة المحمدة المجارعة المجارعة المحمدة المجارعة المحمدة المجارعة المحمدة الم

# د ماغ میں خون جم گیااور کئی ماہ تک نماز ہی یا دنہ آئی ؟

سوال (۱۳۵۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ:
ایک صاحب کے دماغ میں قوت ِ حافظہ کے مقام پرخون رکنے کی وجہ سے قوت ِ حافظہ میں کی آگئ ہے،
ہاس کی تفصیل ہیہ کہ خون رکنے کی وجہ سے گیا ماہ تک نماز کی یا ذہیں آتی ،ان دنوں میں نمازیا د
آنے کے لئے سامنے نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کے لئے بار ہا کہتے تھے، اس کے باوجو دبھی
نمازیا دنہیں آئی، کیا مریض پر جتنے دن کی نمازیا دنہیں آئی تھی، ان تمام دنوں کی چھوٹی ہوئی نمازوں
کی قضا کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اس طرح و ضو کا حال ہے، اب تک یاد نہیں آئی؟ فی الحال صاحب
مریض کو تھی بھی نماز کی یاد آتی ہے، تو پڑھتے ہیں، یعنی ایک دن میں ایک وقت نماز کی یاد آتی ہے،
مریض کو تھی بھی نماز کی یاد آتی ہے، تو پڑھتے ہیں، یعنی ایک دن میں ایک وقت نماز کی یاد آتی ہے،
و بھی ہمیشہ نہیں، بھی بھی یاد آتی ہے، فی الحال نماز کی یا دولانے سے نماز کی یاد نہیں آتی ہے، کیا
مریض پرائی حالت میں ان تمام دنوں کی چھوٹی ہوئی نماز وں کی قضا کرنا واجب ہے یا نہیں؟

الجواب و بالله التوفيق: مسئوله صورتول مين السيم يض پرفوت شده نمازول كى قضالاز منہيں ہے۔

ومن جن أو أغمي عليه يوماً وليلةً قضى الخمس، وإن زادوقت صلاة

سادسة لا للحرج. (الدر المختار على الرد المحتار، الصلاة / باب صلاة المريض ٧٣١٢ و زكريا)

ومن أغمي عليه خمس صلوات أو دونها قضى وإن كان أكثر من ذلك لم يقض. (هداية مع الفتح، الصلاة / باب صلاة المريض ٩،٢ بيروت)

عن يزيد بن مولى عمار أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

(سنن الدار قطني، الصلاة / باب الرجل يغمي عليه ١٨١٢ رقم: ١٨٤١)

عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنه أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض. (سنن الدار قطني ٦٩/٢ رقم: ١٨٤٤)

عن إسراهيم قال: كان يقول في المغمى عليه: إذا أغمى عليه يوم وليلة أعاد و إن كان أكثر في ذلك لم يعد. (المصنف لابن أبي شيبة، الصلاة / باب ما يعيد المغمى عليه من الصلاة ٤٣٥/٤ رقم: ٢٥٤٤)

أخرج الإمام محمد بن الحسن الشيباني عن ابن عمر رضي الله عنه في المسغمي عليه يوماً وليلة قال يقضي، قال محمد: وبه نأخذ حتى يغمي عليه أكثر من ذلك و هو قول أبي حنيفة . (كتاب الآثار، الصلاة / باب صلاة المغمي عليه ٢٥٥١ وقم: ١٧٠ الفتاوى التاتار حانية بهامشه ٢٥٥٦ تحت وقم: ٢٥٥٦ زكريا) فقط والسرتعالى علم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله پید و مدروه

۱۲۱۲/۹/۱۳

### برص کے مریض کا جماعت کی نماز میں شریک ہونا؟

سوال (۱۳۵۳):- کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص برص کا مریض ہے، اس کے بدن میں سفید داغ ہیں، جس وقت جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت آتے ہیں ، اور نہج جماعت میں کھڑے ہوجاتے ہیں، جس جگہ کھڑے ہوجاتے ہیں

اس جگہ سے جماعت کٹ جاتی ہے،کوئی بھی نمازی ان کے پڑوں میں کھڑا ہونا مناسب نہیں سمجھتا، اوران سے ہر شخص میہ کہر پریشان ہو گیا ہے؛ کیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں،ان کی وجہ سے پچھ نمازی مسجد میں نہیں آتے،قر آن وحدیث میں ان کے بارے میں کیا تکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: ندكوره مرض كي وجه به صحف كامتجديل آناشديد نا گوارى كاباعث جوارنمازيول كي قلت كاسب بن جائي اس پر جماعت سينماز پڑھنے كا كام ساقط به اس لئے اليشخض كوگر بى بين نماز پڑھنى چاہئے ، متجدين نہيں آنا چاہئے ، اورا بل محلّد كوچاہئے كدوه اس شخص كوفرى سے مسئلہ بتاديں ، اوراس كے ساتھ حقارت كانہيں ؛ بلكہ فير خوابى كامعاملہ كريں ۔ و الجماعة سنة مؤكدة للرجال ، وقيل : و اجبة و عليه العامة فتسن أو تجب على السرجال العقلاء البالغين الأحوار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير

حرج فلا تجب على مريض، ومقعد، وزمن. (تنوير الأبصار على الدر المختار، الصلاة / باب الإمامة ٢٩٢/٢ -٢٨٧ زكريا، الفتاوئ التاتارخانية ٢٨٠/٢ رقم: ٢٤٢٢ زكريا)

عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من ابتاعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى. (سنن أبي داؤد، الصلاة / باب التشديد في ترك الحماعة / ۱/ ۸ رفية: ٥٥١) فقلوا الله تعالى المم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۲/۹/۲۳

جذام کے مریض کااذان دینااور مصلّیوں کی صف میں کھڑے ہوکر نماز پڑھنا؟

سوال (۱۳۵۴):-کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسّلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک صاحب مسجد کے مؤذن ہیں اور انہیں جذام کی بیاری ہے، مستقل علاج ومعالجہ چلتا رہتا ہے، اور گاہے بگاہے ان کا زخم ٹیکتا رہتا ہے، بھی زخم پر پھایہ اور بھی پھایہ کے بغیر؛ دونوں حالتوں میں مقتدی حضرات ان کے برابر میں یا پیچھے کھڑے ہونے میں کتراتے ہیں؛ تو ان کا مسجد میں رہنا اور اذان دینا کیسا ہے؟ از راہ مہر بانی قرآن وحدیث کی روشن میں مدلل و مفصل جواب سے مستقیض فرما ئیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: سوال میں جس طرح کے مریض کاذکرکیا گیا ہے،اس سے معجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا حکم ساقط ہے؛ لہذااسے چاہئے کہ وہ اپنے قیام گاہ ہی پر نماز پڑھا کرے، اور جب تک شفایاب نہ ہو مبجد میں حاضری نددے اور نیاذان دینے کا اہتمام کرے؛ تاکہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے نمازی کواذیت اور القباض نہ ہو۔ (متفاد: کفایت العفی ۹۵،۳، نقادی کھودیہ ۲۰۳۷ ڈائجیل)

المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته ومضاجعته، وكذا يقع كثيراً بالمرأة من الرجل وعكسه، وينزع الولد إليه؛ ولهذا يأمر الأطباء بترك مخالطة المجذوم لا على طريق العدوى؛ بل على طريق التأثر بالرائحة؛ لأنها تسقم من واظب اشتمامها. (فتح الباري، كتاب الطب/باب الحذام ١٩٧٧ تحت رقم: ٧٠٧٠)

إن الجذام من الأمراض المعدية فيعدى بإذن الله، فيحصل منه ضرر. (مرقاة المفاتيح، باب الفال والطيرة ٩/٤)

الثاني في الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة. فمنها: المريض الذي يبيح التيمم. (حلبي كبير ٥٠٩ لاهور) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى ففرله ١٣٢٩/٥/١ه التبه: احتم محمسلمان منصور يورى ففرله ١٣٢٩/٥/١ه التبه الجواد مجيح شيرا حمو غاالله عنه

### بیاری یا معقول عذر سے نماز نه پڑھ سکتو کیا کرے؟

سے ال (۱۳۵۵):- کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بیاری یا کسی معقول عذر کی وجہ سے کوئی نماز نہ پڑھ سے تواس کے فعد میکا کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: اگرکوئی شخص اتنام یض ہے کہ اشارہ سے بھی نماز پڑھنے پر قادر نہیں اور اب صحت یابی کی بالکل امیر نہیں ہے، تو ایسے شخص پرلازم ہے کہ ہر نماز کے بدلہ ایک صدقہ فطر کے بقدر قم یا غلہ صدقہ کرنے کی وصیت کردے، زندگی میں نماز کا فدیدادا کرنا معتبر نہیں؛ بلکہ جس طرح بھی قدرت ہونماز پڑھنا ہی لازم ہے۔

إن كان لا يقدر على أدائها ولو بالإيماء، فيلزمه الإيصاء بها. (الدر المختار، الصلاة / باب قضاءالفوائت ٧٢/٢ كراچي)

ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة. (الدر المختار، الصلاة / باب قضاء الفوائت ٧٤/٢ كراچي)

و لو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح. (الدر المنختار، الصلاة/باب قضاء الفوائت ٧٤/٢ كراچي)

و في اليتيمة: سئل المحسن بن علي رضي الله عنه عن الفدية عن الصلوات في موض الموت، هل يجوز؟ فقال: لا. (الفتاوي الهندية، الصلاة / الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت ١٢٥/١، فتاوي محموديه ٢٦/٧ ٥ ذابهيل) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر مجمسلمان منصور يورى غفر له المالا المالات المالية عند المجواب عجيج بشير احمو غاالله عند



# عورتوں کی نماز

# مردوعورت کی نماز میں کیافرق ہے؟

سے ال (۱۳۵۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مرد وعورت کی نماز کے درمیان کیافرق ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفيق: مردا ورعورت كى نمازيس درج ذيل اعمال كى كيفيت مين فرق ہے:

(۱) رفع يدين: مردايخ با تقول كوكا نول تك الله عنه الرعورت دونول با تقسين تك عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك، والمرأة تجعل يديها حذاء ثديها. (منتخب كنز العمال على هامش مسنداً حمد ١٧٥٥٣، مجمع الزوائد ١٠٣/٢) المصنف لابن أي شية ٢٣٩١، طبراني كبير ٢٠/٢٢)

وإذا أراد الدخول في الصلاة كبر ورفع يمليه حذاء أذنيه والمرأة أنها ترفع حذاء منكبيها. (البحر الرائق ٥٠١، شامي ١٨٢/٢ زكريا، طحطاوي على المراقي ١٥٠، محمم الأنهر (٩٢٨)

(٢) بإته باند صنى كا جكد: مردناف كيني باند شاور تورت سينر برباته باند شهد عن علي رضي الله عنه أن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف، وفي لفظ وضع اليمين على الشمال تحت السوة. (منتخب كنز العمال على هامش مسند أحمد ١٧٩/٣، بيهقي ٢١/٣، مسندأحمد ١١٠١، المصنف لابن أبي شبية ٩٠/١، ٩٠-١٩، إعلاء السنن ١٦٨/٢، تحفة الأحوذي ٢١٤/١)

عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله، ثم وضعهما على صدر ٥. (بيه قي ١٠٧/٢ دار الحديث القاهرة، مراسيل أيى داؤد ٦، إعلاء السنن ١٤٨/٢)

اسلام میں اکثر احکام میں مرد وعورت کے درمیان امتیا زرکھا گیا ہے، مرد کوعورت کی عورت کومر دکی مشابہت اختیا راختیا رکرنے ہے منع فر مایا گیا ہے؛ اس لئے حفنیہ نے حضرت علیٰ کی فہ کورہ روایت کومر دوں کے لئے ترجیح دی اور واکل بن حجر کی روایت کوعور توں کے لئے ترجیح دی اور یہی اس کے لئے زیادہ تستر کا باعث ہے۔

بخلاف المرأة فإنها تـضـع على صدرها؛ لأنه أستر لها فيكون في حقها أو ليٰ. (إعلاء السنن ٥٣/٢ قديم)

نیزان سلسله میں اجماع ہے کہ عورت سینہ پر ہاتھ با ندھے۔

وأما المرأة فإنها تضعهما تحت ثديها بالاتفاق لأنه أستر لها. (كبيري ٢٩٤) ووضع الرجل يمينه على يساره تحت سرته هو المختار، وتضع المرأة والخنثى الكف على الكف تحت ثديها. (درمحتار مع الشامي ١٨٧/٢-١٨٨٨ زكريا)

(۳)سجدہ کی ہیئت: مرد تجدہ کی حالت میں پیٹ کورانوں سے باز وکوبغل سے جدار کھے اور کہنیاں زمین سے علیحدہ رکھے اور عورت پیٹ کو رانوں سے اور باز و کوبغل سے ملا رکھے اور کہنیاں زمین پر بچھا کر سجدہ کرے۔

عن بن عمر رضي الله عنه مرفوعاً إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى فإذا سجدت ألصقت بطنها على فخذيها كأستر ما يكون لها. (كنز العمال ٢٣٤/٣، منتخب كنز العمال على هامش مسند أحمد بن حبل ٢٣٤/٣، مصنف ابن أبي شيبة ٢٧٠/١، نيل الأوطار قديم ٢٥٩/٢)

وأبدى ضبعيه أي وجافى بطنه عن فخذيه ووجه أصابع رجليه نحو القبلة والمرأة تخفض وتلزق بطنها بفخذيها؛ لأنه أستر لها فإنها عورة مستورة. (البحر الرائق ٢١٠-٣١، كبيري ٣١٣)

(۳) بيئت قعده: مردجلسه اور قعده بين اپنادا بهنا بير كه را كرك اور بايان پاؤن بچها كرك اس بيشي مرين پيشي ونون پاؤن دان طرف نكال كربائين مرين پيشي وسلم يفتت عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتت الصلاة بالتكبير - إلى أن قالت - وكان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى.

(صحيح مسلم ۱۹۰۱، سن الترمذي ۲۵/۱)

عن خالد بن اللجلاج قال: كن النساء يؤمون أن يتربعن إذا جلس في الصلاة يجلسن جلوس الرجال. (المصنف لابنأبي شية ٢٠٢٦ ه المحلس العلمي)

وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسوى فجلس عليها ونصب يمناه ووجه أصابعه نحو القبلة. (البحر الرائق ٣٢٣/١ طحطاوي على المراقي ١٥٥)

والمرأة على إليتها اليسرى في القعدتين وتخرج كلتا رجليها من الجانب الأخر أي الأيمن؛ لأن ذلك أستر لها. (كبيري ٣٢٣) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احتر محملمان منصور يورئ غفرله

عورتیں نیت باندھنے کے لئے ہاتھ کہاں تک اٹھا کیں گی؟

سوال (۱۳۵۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین دمفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:عورتیں نماز کی نیت با ندھنے کے لئے اپنے ہاتھوں کواٹھاتی ہیں، تو یہ اپنے ہاتھ کہاں تک اٹھائیں اور کس طرح ہاتھ کی تھیلی قبلہ کی طرف رکھنا چاہئے یا جھیلی کی پشت قبلہ کی طرف؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: عورتين تكبيرتح بمدكة وتت صرف كندهول تك باتهد الهائيس گى، اور تشيل قبله كي طرف رئيس گى \_

و المرأة ترفع حذاء منكبيها هو الصحيح. (الفتاوي الهندية ٧٣/١) و يجعل باطن كفيه نحو القبلة. (طحطاوي ١٥٢) فقطوالله تعالى اعلم الماه: احتر مجدسلمان منصور يورى غفرلد٢٢ / ١٩٣١هـ الهواب صحح: شيرا حموفا الله عنه الجواب صحح: شيرا حموفا الله عنه

# عورت تكبيرتح يمه كے بعد ہاتھ كہاں باندھ؟

سوال (۱۳۵۸):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بہنتی زیور میں عورتوں کی نماز میں ہاتھ با ندھنے سے متعلق بیرعبارت درج ہے کہ: اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھا وے؛ لیکن دونوں ہاتھوں کو دو پٹہ سے باہر نہ نکا لے، پھر سینے پرہاتھ با ندھے اور دا ہنے ہاتھ کی جھیلی کو بائیس ہاتھ کی جھیلی کی پشت پر رکھ دے۔ (بہنتی زیور حصد دوم سناہ) اس مسئلہ کا جواب در کا رہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عورتول كياتهركف يم تعلق روايات دؤول طرح كي بين بعض مين "تحت ثديبها" اور بعض مين "على صدرها" اور "على ثديبها" كالفاظ بين بهتق زيور مين سينه پر ہاتھ ركھنے كي جوبات كه گئي ہے وہ دونوں كوشائل ہے؛ كيول كسينة كاطلاق "على ثديبها" اور "تحت ثديبها" دونوں پر ہوتا ہے۔

أما المرأة فإنها تضعهما تحت ثلييها بالإتفاق؛ لأنه أستر لها. (كبري ٣٠١) والمرأة تضع الكف تحت القدمين. (الدر المنتقى على هامش المحمع ٩٣/١) وتضع الكف على الكف تحت ثدييها. (شامي ٢١١/٢ زكريا) وتضع يمينها على شمالها تحت ثدييها. (البحر الرائق ١١١٥ و كريا)

ويسن وضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق؛ لأنه أستر لها.

(مراقى الفلاح على حاشية الطحطاوي ٥٩ ٢)

وفي المضمرات: وغيره أنها تضع على صدرها. (حامع الرموز للقهستاني ١٠٠) ولهذا يضع المرأة يديها على صدرها. (البناية شرح هداية ١١٠/١)

بخلاف المرأة فإنها تضع على صدرها؛ لأنه أستر لها فيكون في حقها أولى. (البحر الرائق ٢٩/١ و زكريا)

ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته، وعند الشافعي تحت الصدر كما في وضع المرأة عندنا. (مجمع الأنهر ٤٧٠/١ زكريا)

والمرأة تضعها على ثدييها. (الفتاوي الهندية ٧٣/١)

قوله تحت السرة، وفي النهر الفائق إلا المرأة والخنثى المشكل ففوق الصدر. (النهر الفائق شرح كنز الدقائق للشبخ سراج الدين عمر بن نجيم المصري ٢٠٧١، فناوى رحيميه ٢٠٢١) فقط والله تقال المم

کتبه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله۲۲۸/۷/۲۲اهه الجواب سیح:شیراحمدعفاالله عنه

عورت کے لئے حالت قیام میں شخنے ملانے کا کیا تھم ہے؟

سے ال (۱۳۵۹):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ:عورت رکوع کی طرح کیا قیام میں بھی اپنے شخنو ل کوملائے گی ؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عورت ك لئ قيام كى حالت ميں مخضلانے كى صراحت فقد كى كى كتاب ميں نظر ہے نہيں گذرى، بلكة عموماً يهى كلها كه دونوں قدموں كے درميان

چا رانگلی کا فاصلہ رہنا چاہئے ؛کیکن چول کہ عورت کے لئے فی الجملہ سمٹ کرنماز ادا کرنے کا حکم ہے، اس لئے اس اصول کے اعتبار سے اگر بسہولت ممکن ہوتو عورت کے لئے شخنے ملا کر کھڑے ہونے کا حکم زیادہ بہتر ہوگا۔(ستفاد:امدادالفتادی ار۲۲۸)

وفي رد المحتار عند بحث القيام: وينبغي أن يكون بينهما (أي بين القدمين) مقدار أربع أصابع اليد؛ لأنه أقرب إلى الخشوع، هكذا روي عن أبي نصر الدبوسي أنه كان يفعله كذا في الكبرئ. (شامي ١٣١/٢ زكريا)

وفي المجتبىٰ: هكذا كله في حق الرجال، أما المرأة فتنحني في الركوع يسيراً ولا تفرج ولكن تضم وتضع يديها على ركبتيها وضعاً وتحني ركبتيها ولا تجافى عضديها؛ لأن ذلك أسترلها. (شامي ١٩٧/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۲/۲۸۱۱ه الجواب صحیح: شبیراحم عفاالله عنه

حالت ِقیام اور قعود میں عورت کے لئے ٹخنے ملانے کا حکم

**سےوال** (۱۳۷۰):- کیافر ماتے ہیں علماء دین دمفتیا نِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بہشتی زیور میں عورتوں کے نماز کے متعلق کھھاہے کہ:

'' رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر دونو ں گھٹنوں پر رکھ لے، دونوں باز و پہلو سے خوب ملائے رہے اور دونوں پیرکے ٹخنے بالکل ملا دیوے''۔ ( بہٹتی زیور )

اورحاشیہ میں ہے کہ: '' گودرمختار میں میکم مطلق ہے، مگر قواعد سے میکم عورتوں کے لئے مخصوص معلوم ہوتا ہے۔(لکو نه أستر للهن وور د أمر الضم ومثله لهن) باقی مردوں کے لئے میکم نہیں۔ کما یظهر من کلام الطحاوی فی معانی الآثار ص: ۱۲۲ حاشیة) جب کدر مختار کی عبارت: ویسن أن یلصق کعبیه بررافع کصتے ہیں:

قال الشيخ أبو الحسن السندي الصغير في تعليقه على الدر: هذه السنة ذكرها من ذكرها من المتأخرين تبعاً للمجتبي، وليس لها ذكر في الكتب المتقدمة كالهداية وشروحها، وكان بعض مشايخنا يرى أنها من أوهام صاحب المجتبى الخ. (تقريرات الرافعي ٦١)

گویا پیچکم ندم دکا ہے نہ غورت کا ہے؛ بلکہ وہم ہے صاحب مجتبی کا ،اس کے بعد علا مہ سندھی نے وہم کامنشاء بھی ذکرکیا ہے، نیزیبی بات امام کھنویؓ نے بھی سعایہ میں کھی ہے۔

اب واضح کیا جاوے کہ ٹخنے ملانے کا حکم کس حد تک درست ہے؟ نیز حالت قیام میں عورت کے لئے ٹخنے ملا کر کھڑے ہونے کی صراحت بھی کسی معتبر عربی کتاب میں نہیں ملی ،اس کا کیا حکم ہے؟ عورت پاؤں ملا کر کھڑی ہویا مناسب فاصلہ برقر ارر کھے جس طرح مرد کھڑ اہوتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: مسکه مجود عنها معلق فقهی عبارات دیکھنے ہے یہ اندازہ ہوا کہ حالت قیام ورکوع میں شخط ملانے کے بارے میں جزئیات متعارض ہیں ،بعض میں مطلقاً اس کا حکم ہے، اور بعض میں اس کوغیر ثابت بتایا گیا ہے، اب دونوں میں تطبق کیے ہو؟ اس میں ایک شکل تو یہ ہے کہ جن عبارات میں شخنے ملانے کا ذکر ہے ان کوعجازی معنی میں لیا جائے کہ ان میں ایک شکل تو یہ ہے کہ جن عبارات میں رکھنا ہے، حقیقناً شخنے سے شخنہ ملانا نہیں ہے، نریادہ ترفقہاء نے کہ تطبیق اختیا و کی گئے ہے، اور قوتوں کے کہ تعلی کی دوسری شکل ہے ہے کہ الصاقی تعمین والی عبارات کوعور توں کے ماتھ خاص قرار ماتھ خاص رکھا جائے، یہی تو جیہ بہتی تر جیہ بہتی زیوراور اس کے حاشیہ میں اختیار کی گئی ہے، اور بیما م حالات میں عور توں کے لئے خاص قرار کے لئے اس قرار کے لئے اس قرار کے لئے اس قرار کے لئے اس قرار کے کے اس تر بھی ہے؛ لیکن یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے، اس لئے اگر کوئی عورت شخنے نہ ملاکرمر دوں کی طرح دونوں پیروں کے درمیان مناسب فاصلدر کھتوا سے خلاف سنت قرار نہیں دیا جائے گا۔

وفي المجتبى: والسنة في الركوع الصاق الكعبين. (البحر الرائق ٣١٥/١ كوئه) ويسن أن أن يلصق فيه (في الركوع) كعبيه. (الدر المنتقى ٩٦/١) والسنة أيضا في الركوع الصاق الكعبين. (غنية لمستملى شرح منية المصلي ٣١٥)

ويسن أن يلصق كعبيه. (درمختار معرد المحتار ١٩٦/٢)

فينبغي أن يزا دؤ مجافيًا عضديه ملصقا كعبيه كما في الز اهدي. (شرح النقاية للقهستاني ١٠٢)

ويسن أن يلصق به كعبيه. (النهر الفائق ٢١٣/١)

ذكر الشامي إلصاق الكعبين في الركوع والسجود سنة، لكن رده في الفتاوى السعدية. (حاشية بذل المحهود ٣٧٦/٤ بيروت)

وينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد؛ لأنه أقرب إلى الخشوع إلى قوله - وما روى أنهم الصقوا بالكعاب أريد به الجماعة، أي قام كل واحد بجانب الآخر كذا في فتاوى سمرقند. (شلمي ١٣١/٢ زكريا)

قلت: لقد أردت هذه المسئلة في سنة أربع وثمانين بعد الألف والمأتين بين على ما ين على الركوع والسجود بين على ما ين غلاما و المؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمعتبرة – إلى قوله – والقول الفيصل أن يقال: إن كان المراد بالصاق الكعبين أن يلزق المصلي أحد كعبيه بالآخر، ولا يفرج بينهما كما هو ظاهر عبارة الدر المختار والنهر وغيرهما، وسبق إليه فهم الممفتي أبو السعود أيضا، فليسن هو من السنن على الأصح، وإن كان المراد به محاذاة أحد الكعبين بالآخر كما أبدع العلامة السندي فهو أرفق ولا بعد في حمل الإلصاق على المحاذاة، فإنه جاء استعماله في القرب. (سعاية ١٨١/٢ لاهور، فتاوى سعديه ٢، تقريرات الرافعي على الشامي ٢١٦٠ زكريا) فقط والله تقالي المام

كتبه:احقر محمسلمان منصور پورى غفرله۲۲/۷/۲۲۱ه الجواب صحيح:شیم احمدعفاالله عنه

### عورتوں کا حالت ِ قیام میں ٹھوڑی سینے سے لگانا؟

سے ال (۱۳۷۱): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: مردوں کونماز میں قیام کی حالت میں ٹھوڑی سینے سے لگانا مکروہ ہے، کیاعورت کے لئے بھی قیام کی حالت میں شوڑی سینے سے لگانا مکروہ ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قيام كى حالت ين حس طرح مردول كے لئے سركو جھاكر كو ابونا خلاف سنت ہے۔ كو ابونا خلاف سنت ہے۔ وان لا يطأطئ رأسه عند التكبير، فإنه بدعة أي قبيحة لتركة السنة. (الطحطاوي على الدر ٢١٣١٢ كراچي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۸/۵/۵ الجواب صحیح: شیبراحمه عفاالله عنه

عورت کے قیام سے سجدہ میں جانے کا طریقہ؟

سوال (۱۳۷۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ بحورت کا قیام سے تجدہ میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوهيق: عورتوں كے لئے چوں كه ہر حالت ميں اُستر طريقه افضل ہے؛ لہذا قيام سے مجدہ ميں جاتے وقت زيادہ سے زيادہ اپنے اعضاء كوسميٹتے ہوئے مجدہ كرنے كى كوشش كريں اور دونوں پاؤں دائيں طرف نكال كر زمين سے چمك كر مجدہ كريں۔ (متفاد: فآد كل جمديہ ٢٣٣-٢٢٣)

نيز مردكى نماز نظر بوجائى كى الكين عورت كى نماز نظر سرنيس بولى ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. (سن الترمذي ٨٦/١) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احتر محمسلمان منصور بورى غفرله كتبد: احتر محمسلمان منصور بورى غفرله

# عورت سجدہ کرنے میں گھنے زمین پرکس طرح ٹیکے گی؟

سوال (۱۳۹۳): کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بہتی زیور میں ہے کہ: اللہ اکبر کہتی ہوئی تجدے میں جاوے، زمین پر پہلے گھنٹے رکھے، پھر کانوں کے برابر ہاتھ رکھے، اور انگلیاں خوب ملا لیوے، پھر دونوں ہاتھوں کے بی میں ما تھار کھے، اور تجدے کے وقت ما تھا اور ناک دونوں زمین پررکھ دے، اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھے، گر پاؤں کھڑے نہ کرے، بلکہ دائی طرف کو نکالدے، اور خوب سے کر اور دب کر تجدہ کرے دونوں رانوں سے اور ہاتھ ونوں رانوں سے اور ہاتیں دونوں رپہلوسے خوب ملا دے۔ (بہتی زیور ۱۷)

حواله میں درمخار کی بیعبارت درج بے: و المصرأة تنخفض و تلصق بطنها بفخذیها. (الدرالمحتار مع الشامي ۲۱۱/۲ زكريا)

ورج ذیل حوالہ سے محض اتنا ثابت ہوتا ہے کہ تورت دب سمٹ کر تجدہ کرے گی ، اور دونوں ران سے پیٹ لگا دے گی ، گراس سے بیتو ثابت نہیں ہوتا کہ تجدے کی حالت میں تورک کرے گی ، لینی دونوں پاؤں ایک طرف کو نکال دے گی۔ البتہ تجتبی کے حوالہ سے بحر میں بیہ ہے؟ لا تنصب المصادم کا ۱۱۷۶ در دولا کے دولا کہ ۲۱۱۲ در دیا )

مگر اس ہے بھی ایک طرف کو زکالنا ثابت نہیں ہوتا، نیز ایک طرف پاؤں نکالنے پرایک اشکال یہ بھی ہوتا ہے کہ بجد ہے کی حالت میں گھنے (رکبتین) زمین پرنہیں لگتے، چنانچہ کی باراس کا تجربہ کیا گیا کہ اس طرح تجدہ کرنے پرموٹا کا غذ گھٹوں کے اندر تک گھٹوں کو سگے بغیر چلاجا تا ہے، جواس بات کی دلیل ہے کہ گھٹے زمین کونہیں چھورہے ہیں، حالاں کہ فقہ ففی کی روسے دونوں گھٹے زمین پررکھنا واجب ہے۔

قـوله: (واضعًا ركبتيه)قلمنا الخلاف في أنه سنة أو فرض أو واجب، وأن الأخير أعدل الأقوال وهو اختيار الكمال. (رد المحتار ٢٠٢/٢)

اوراس تھم میں مردوورت کا فرق کسی معترفقہی کتاب میں تلاش بسیار کے بعد بھی نمل سکا۔ دوسری صورت یہ ہو کتی ہے کہ عورت دونوں گھنے زمین پررکھ دے، دونوں پنج کھڑے بھی نه کرے؛ بلکہ پنجوں کی بیثت زمین پر رکھے،مگر داہنی طرف پیر نہ نکالے، وہاں دونوں ران ملالے، اورانہیں رانوں پریپٹے رکھ دے اور بازوسمیٹ کرسحدہ کرے کہاں طرح دب سمٹ کربھی سحدہ ہور ہاہے، پنج بھی کھڑے نہیں ہیں (ولا تنصب القدمین) اور کہتین بھی زمین سے لگ رہے ہیں ، مگر اس صورت میں بھی گھنے کی گول چکی زمین میں کونہیں گئتی ، بلکہ پنڈلی کامنتہی زمین سے لگتا ہے، جب كەلسان العرب وغيره ميں اوپر سے ران كامنتهى نيچے سے پنڈ لى كى منتهى كو "ر كبته" بتلايا گيا ہے۔ تیسری صورت بیہ وسکتی ہے کہ عورت نیچے کھڑے کرلے، اس صورت میں گھٹنے کی چکی کا تھوڑا دھیے زمین کولگ جاتا ہے، مگر بحرکی مخالفت ہوتی ہے۔ (لا تنصب القیدمین) نیزاس صورت میں دیگر دونو ںصورتوں کی منسبت سرین او پر کواٹھی ہو تی رہتی ہے، اورمصنف ابن الی شیبیہ میں حضرت ابراہیم تخعی سے منقول ہے: (لا ترفع عجیزتها) إدهريه بھی خيال ہوتا ہے كہ لغت ہے جو ''در کبیته" کی حد بندی ہوتی ہے، شایداس قدر مدقق شریعت میں کموظ نہ ہو؛ بلکہ جس طرح عرف میں دوزانوں بیٹھنے کو گھٹنے کے بل بیٹھنا بولتے ہیں،اگرچہ چکی زمین کونہیں گئی،ای طرح سجدے میں بھی کافی ہو۔ابعلاء کرام فیصلہ فرما ئیں کھیچے ہیئت کونسی ہے؟ تا کہ عورت کی نماز شریعت کےمطابق ہو سکے۔

#### باسميه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: گفند سے مراد پوری گول چکی نہیں ؛ بلکہ پنڈلی کے جوڑکا کنارہ بھی اگرز مین پرلگ جائے تو"واضع الرکبتیه" کامصداق پایاجائے گا، جیسا کہ تورک کی شکل میں ہوتا ہے ، اس لئے بہتی زیور کی عبارت اپنی جگہ درست ہے اوراس کا دیگر فقہی عبارات سے کوئی تعارض نہیں ؛ بلکہ جزئیات اس کی مؤید ہیں ، اور نہ کورہ عبارت میں دائی جانب پیر نکا لنے کی جو بات کھی گئے ہے اس کی صراحت تو کہیں نہیں ملتی ، البته "لا تنصب أصابع القد مین " سے بطور لزم یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیروں کو کس جانب نکا لنا پڑے گا، اور وودا کیس جانب آگر ہوتو مطلقاً اولی ہے ، اگر یہ معنی نہ لیں تو "لا تنصب أصابع القد مین " کی ہدایت پڑمل آپس بانی ہوئی نہیں سکتا، اورا گر

كونى عورت بيرزكالي بغيراس مبرايت برعمل كرنے كى كوشش كرے كى تواسى تخت دشوارى موگا۔ وفعي البحر: أنه لا تنصب أصابع القدمين كما ذكره في المجتبى. (شامي

۲۱۳/۲ ز کویا)

والمرأة مستثناة من أمر النصب لما أن الأحب في حقها ما هو أستر لها. (الكوكب الدري ٢٠٢/١)

و المرأة تنخفض أي توقع الخفض المعهود فلا تنصب أصابع القدمين. (حامع الرموز ٧٥/١)

ولا تنتصب كانتصاب الرجال. (الموسوعة ٢٠٥٠، كبيري ٣٣١، مراقي الفلاح ٢٠٠ الفتاوى الهندية ٧/١، البحر الرائق ٣٢١،١ كوئفه الدر المنتقى ٩٧/١، محمع الأنهر ٩٧/١، فقاوى رحيميه ٢٣٢٧، فقاوى محموديه ٢٣٧٧) فقط والله تعالى علم

کتبه احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲۸/۷/۲۲۱ ه الجواب صحیح، شبیراحمه عفاالله عنه

### عورتوں کا فرض نمازوں میں قومہاور جلسہ کے مسنون اذ کار پڑھنا؟

سوال (۱۳۱۳):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز میں قو مہاور جلسہ میں اذکار مسنونہ کے متعلق فقہاء احناف کے یہاں مشہور تو یہ ہے کہ ان اذکار کونوافل وغیرہ میں پڑھے، یا زیادہ سے زیادہ سنن موکدہ اوراپنی ہرانفرادی نمازوں میں پڑھیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا عورت فرض واجب سنن ونوافل سب نمازوں میں قومہاور جلسہ میں اذکار مسنونہ پڑھکتی ہے یانہیں؟ جومنع کی علت فرض نمازوں میں جماعت سے مردوں کے لئے ہے عورتوں میں وہ علت نہیں ہے، اس سلسلے میں وضاحت مطلوب ہے؟

باسمه سحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: توماورجلسكاندراذكارمسنونهكا يرهناا واديث

شریفہ سے ثابت ہیں، البتہ فقہاءا حناف رحمهم اللہ نے کمز ورمقتدین کی رعایت کے پیش نظراذ کار مسنونہ کو صرف نوافل اورانفرادی نمازوں میں مسنون قرار دیا ہے، نماز با جماعت میں اس کو مسنون نہیں کہاہے، اور عورتیں چوں کہ انفراداً ہی نماز پڑھتی ہیں؛ اس لئے اگروہ قو مہاور جلسہ میں اذکار مسنونہ پڑھیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں؛ بلکھل بالسنہ کا ثواب ملنے کی امید ہے۔ (ستفاد: احسن الفتادی ۲۸/۳)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده؛ اللهم ربنا لك الحمد ملا السموات و ملا الأرض وملا ماشئت من شيء بعد، أهل الثناء والمحد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. (صحيح مسلم ١٠٩٠)

قوله عن أنس الحديث دلالته على الجلسة بين السجدتين وتطويلها ظاهرة، ولكن التطويل محمول على ما إذا كان المأمومون لا يثقلون بذلك، أو يصلى منفرداً. (إعلاء السن ٣٣/٣)

وليس بينهما ذكر مسنون، وكذا ليس بعد رفعه من الركوع دعا، وما ورد محمول على النفل، وفي الشامي: أقول: بل فيه إشارة إلى أنه غير مكروه إذ لو كان مكروها لنهي عنه كما ينهى عن القراءة في الركوع والسجود، وعدم كونه مسنوناً لاينافي الجواز، بل ينبغي أن يندب الدعاء بالمغفرة بين (السجدتين خروجاً من الإمام أحمد لإ بطاله الصلاة بتركه عامداً، ولم أر من صرح بذلك عندنا لكن صرحوا باستحباب مراعاة الخلاف، وصرح به في الحلية في الوارد في القومة والجلسة، وقال على أنه إن ثبت في المكتوبة فليكن حالة الإنفراد، أو الجماعة المامومون محصرورون؛ لأنه يتثقلون بذلك. (شامي

۲۱۳/۲ ز كريا) فقط والتدتعالى اعلم

کتہ:احقر محسلمان منصور پوری نفرلہ ۱۳۲۶ ۱۳۳۱ھ الجواب سیجی شیراحی مفاللہ عنہ عورت کا پلیٹ فارم اور اسٹیشن ور مل گاٹری میں کھڑ ہے ہمو کر نماز ریڑ ھنا؟

سوال (۱۳۷۵): -کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:عورت سفر میں کیا پلیٹ فارم پراشیشن پرریل گاڑی میں ہمپتال میں کھڑی ہوکر نماز بڑھ علی ہے، کیا چہرہ پر بردہ ڈال کر پڑھے یا کھلے چہرے کے ساتھ،ان جگہوں پر کھڑی ہوکر نماز بڑھے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التو هنيق: جوم دوعورت قيام پرقدرت ركھتے ہوں ،ان پرنماز ميں قيام فرض ہے؛ لہذاا شيشن مپيتال پليٹ فارم ، اورٹرين ميں نماز پڑھتے وقت عورت كا كھڑے ہوكرنماز پڑھنا فرض ہے،اور بہتر يهى ہے كدا يسے مواقع پر ديگر اعضاء مستورہ كے پردہ كے ساتھ چېره كابھى پردہ كرے

ومنها: القيام في الفرض لقادر عليه. (شامي ١٣١/٢ زكريا)

والرابع: ستر العورة: وهو للحرة جميع بمدنها خلا الوجه والكفين، وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال؛ لأنه عورة بل لخوف الفتنة. (شامي ٧٧/٢-٧٩ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۹/۲/۱۱هه الجواب صحیح: شیبراحمد عفاالله عنه



# نماز کے بعداذ کاراوراُ دعیہ ماثورہ

### فرض نماز کے بعد دعا کا مسکلہ

سے ال (۱۳۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ:'' چیا رسوا ہم مسائل'' کے مصنف لکھتے ہیں کہ فرض نماز کے معاً بعد دعا کرنا درست نہیں ،ان کا پیکہنا کس حد تک درست ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: أحاديثِ شريفه من فرض نمازول كے بعد برفرد كے دعاكر نے كى تاكيدوارد بولى ہے، اور جب سب اوگ اس تاكيدى علم پر مل كريں گو خود بخودا بخائى بيت پيدا بہوجائے گى، پس جوبات احادیث سے ثابت بهو وہ نادرست كيے بہو كتى ہے۔ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي قال: يا معاذ والله إني لأحبك فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: الله ماعنى على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك. (سنن أبي داؤد، الصلاة عليه السنغفار رقم: ١٥٠٨)

عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد ...... الخ. (صحيح البحاري ١١٧١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۹،۵٫۳۳ه الجواب صحیح:شیراحم عفاالله عنه

### بنے گانہ، جمعہ وعیدین کی نماز وں کے بعداجماعی دعا کا ثبوت؟

سوال (۱۳۷۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین دمفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نِٹُ گانہ، جعہ وعیدین کی نمازوں کے بعد ہمارے ہندوستان میں جواجماعی دعائیں ہوتی ہیں، اس کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوهيق: اَحاديث شريفه مين نمازوں كے بعددعا كرنے كى ترغيبات وارد ہيں، جب ہرنمازى السر غيب پر عمل كرے گاتو خود بخو داجماعى ہيئت بن جائے گى؛ ليكن اسے ايسالاز مى نة سمجھا جائے كه دعا كے بغير نماز ہى كو كمل نة سمجھا؛ كيول كه نماز تو سلام پر ختم ہوجاتى ہے بعد ميں دعا كيد زائد عمل ہے، اس ميں امام كى اتباع لازمنہيں۔

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدمنك الجد. (صحيح البخاري ١١٧/١، ١٧٧١، صحيح مسلم ٢١٨٨١، سنن النسائي ٥٠٠١١)

عن على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قال: وإذا فرغ من صلاته فسلم قال: اللهم اغفرلي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. (السن الكبرئ لليهقي ١٨٥٦، سنن أبي داؤد ٢١٢١)

عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وله عليه وسلم إذا سلم يقول: لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول و لا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو

كره الكافرون. (سنن أبي داؤد، الصلاة / باب ما يقول الرجل إذا سلم ٢١١/١، سنن النسائي، كتاب السهو / باب التهليل بعد التسليم ٢٠٠١ رقم: ١٣٣٥)

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول دبر صلاته: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب و حدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن اشهيد أن محمداً عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصاً لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذي الجلال و الإكرام. (سنن أبي داؤد، الصلاة / باب ما يقول الرجل إذا سلم ٢١١/١)

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ا أي الدعاء أسمع قال: جوف الليل الآخر و دبر الصلاة المكتوبات، هذا حليث حسن. (سنن الترمذي ١٨٧/٢) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي قال: يا معاذ! و الله إني لأحبك، فقال: أو صيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك. (سنن أبي داؤد، الصلاة / باب في الاستغفار رقم: ١٠٥١) فقط و الله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۰٫۱۲۸۱۵ الجواب صحح: شیراحمدعفاالله عنه

فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کردعا مانگناکس حدیث سے ثابت ہے؟

سے ال (۱۳۷۸): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: فرض نماز کے بعد دونو ں ہاتھ اٹھا کر دعاما نگنا حدیث سے ثابت ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب و بالله التوفيق: ابن في كاتب دعمل اليوم والليلة 'اورمصنف ابن

ا بی شیبہ میں الیں روایات موجود ہیں، جن سے فرض نماز کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ملتا ہے، ان روایات کے بعض راویوں پر کلام ہے؛ لیکن فضائل میں وہ روایات مقبول ہیں۔ (دیکھئے رسالہ احتباب لدعوات عقیب الصلوق، جواہر لفقہ ۹۷۲ نفظ واللہ تعالی اعلم

> کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۵/۵۸۵

### فرض نماز وں کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنااور ہاتھ منہ پر پھیرنا؟

سوال (۱۳۲۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین دمفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نُخ گانہ فرض نمازوں کے بعدامام وقوام بلاکسی تاخیر کے التزام کے ساتھ رفع ید کے ساتھ دعا ما تکتے ہیں:

بعدالدعاء پھر دونوں ہاتھوں کو چپرہ (منہ ) پر ملتے اور پھیر لیتے ہیں،صورت نہ کورہ میں التزام کے ساتھ دعا کا کیا حکم ہے؟ از روئے دین وشریعت جائز ہے؟ قرآن وسنت فقہ اور تعامل صحابہ کی روشنی میں جواب سے نوازیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التو هنيق: نَحْ گانه نمازوں كے بعدد عاكی قبوليت كاوقت ہے، اوراليے موقع پر دعائے مطلق آ داب میں سے بہ ہے كہ ہاتھا تھا كر دعا مانگی جائے ؛اس لئے نماز كے بعد ہاتھ اٹھا كر دعا مانگنے میں كوئی حرج نہیں ،اى طرح دعا كے ختم پر ہاتھوں كو چبرے پر چيسرنا بھى مسنون ہے،اس میں بھى كوئى نہیں ۔

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، قال محمد بن المثنى في حديثه: لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. (سنن الترمذي ١٧٦/٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

ما من عبد بسط كفيه في دبر كل صلاة، ثم يقول: اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحق ويعقوب وإله جبريل وميكائيل وإسرافيل أسئلك أن تستجيب دعوتي، فإني مضطر وتعصمني في ديني فإني مبتلى وتناولني برحمتك، فإني مذنب وتنفى عني الفقر، فإني متمسكن إلاكان حتماً على الله عزوجل أن لايرد يديه خائبتين. (عمل اليوم والليلة لابن السنى ٨٨) فقط واللاتعالى اعلم

كتبه احقر محمسلمان منصور پورئ غفرله ۲۳۸/۷۲۳ه الجواب صحح شیراحمدعفاالله عنه

# فرائض کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاما نگنا؟

سے ال (۱۳۷۰): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کرد عاما تگی ہے ای طرح ہرسنت ونو افل کے بعد ہاتھ اٹھا کرد عاما نگی ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: بعض روایتوں نے فرائض کے بعد ہاتھ اٹھا کردعا مانگے کا ثبوت ہے، نیز ہاتھ اٹھا نامن جملہ آ داب دعا کے ہاس لئے سنن ونوافل کے بعد بھی دعا مانگئے کا ثبوت ہے، نیز ہاتھ اٹھایا جاسکتا ہے، حضرت تھانوگ نے امداد الفتاوی میں علامہ ابن السنی کی کتاب دوعمل الیوم واللیلہ'' سے متعدد روایتین نقل فرمائی ہیں، جونماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگئے پر صراحة وال ہیں۔ (امداد لفتادی ارماد) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱/۲۲ ۱۳۱۰ اه الجواب صحح:شبیراحمدعفاالله عنه

### فرض نمازوں کے بعداجتاعی جہری دعا؟

**سے ال** (۱۷۳۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ہمارے علاقہ کی تمام مساجد میں بعد نماز فرائض بلند آ واز سے دعا کرنے کامعمول ہے، مقتدی بھی قدرے آ واز سے آمین کہتے ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: فرائض کے بعد بلند آوازے دعا کامستقل معمول بنالینااوراس پراصرار کرنا شریعت میں ثابت نہیں، دعا سراً کرنا ہی افضل ہے؛ البتہ بھی بھی موقع محل کی ضرورت یا خاص مقصد کی اجتا تی دعا کی غرض سے جہری دعا کرنے میں بھی کوئی مضا لقہ نہیں ہے؛ لیکن جہرکامعمول نہ بنایا جائے ۔ (فاوی رجہ ۳۳/۲۳ ، فاوی تجمود بیتا ۸۰۷)

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمُ تَضَرُّعًا وَخُفُيَةً ﴾ [الاعراف: ٥٥]

يايها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعونه سمعاً قريباً وهو معكم. (صحيح مسلم ٣٤٦/٢)

و السنة أن يخفى صوته بالدعاء. كذا في الجوهرة النيرة. (الفتاوي الهندية ٢٣٩/١، شامي ١٣٨/٣ زكريا) فق*طواللاتعالى اعلم* 

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۳/۴/۱ه الجواب صحیح: شیبراحمدعفاالله عنه

### سنتوں کومؤ خرکر کے فرائض کے بعد دُعا کا اہتمام کرنا؟

سوال (۱۳۷۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: فرض نماز کے فوراً بعدد عاکرنا کیساہے؟ اگرسنتوں کومؤخر کردیاجائے اور پہلے دعا مانگی جائے، توالیا کرنا درست ہے یانہیں؟ سنت کومؤخر کرنے کی صورت میں کوئی خرابی تولا زمنہیں آتی؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: فرض نمازوں كے بعدد عاوَں كے بوليت كا وقت ہمادربعض روايات ميں خود يغير عليه السلام نے اس وقت دعاكر نے كى تاكيد كى ہے، اور جب ہر

فرددعا کا مخاطب ہے تو جماعت کی نماز کے بعد دعامیں خود بخو داجتماعی صورت پیدا ہوجاتی ہے؛ اس لئے فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا خلاف شریعت نہیں ، اور اس دعا ہے سنت میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی؛ بلکہ یوں کہاجائے کہ سنت کاوقت ہی دعاء کے بعد ہے۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد بسط كفيه في دبر كل صلاة، ثم يقول: اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحق ويعقوب وإله جبريل وميكائيل وإسرافيل أسئلك أن تستجيب دعوتي، فإني مضطر وتعصمني في ديني فإني مبتلى وتناولني برحمتك، فإني مذنب وتنفى عني الفقر، فإني متمسكن إلا كان حتماً على الله عزوجل أن لايرد يده خائبتين. (عمل اليوم والليلة لابن السني ٢٨)

ويختم الدعاء بعد المكتوبة، وقبل السنة على ماروي عن البقالي من أنه قال: الأفضل أن يشغل بالدعاء ثم بالسنة ..... وهو المشهور المعمول به في زماننا، كما لايخفى؛ فإنه مستجاب بالحديث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن عباس: من لم يفعل ذلك فهو خداج أي من لم يدع بعد الصلاة رافعا يديه إلى ربه مستقبلاً ببطونها إلى و جهه ولم يطلب حاجاته قائلاً يا رب يارب. (الكوكب الدي ٢٩١) فقط والسّرتا ليا المام

کتبه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرله۲۹۷۲ ۱۳۲۹ه الجواب صحح:شیراحمه عفاالله عنه

# سلام پھیرنے کے بعدامام کے ساتھ دُ عا مانگنا؟

سوال (۱۳۷۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: فرض نماز باجماعت تکبیرتح بمدسے لے کرا مام صاحب کی اتباع کب تک کرنا ہوگی ؟ میں کہ: فرض نماز باجماعت تکبیرتح بمدسے لے کرا مام صاحب کی اتباع کب تک کرنا ہوگی ؟ (۲) سناہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین موقعوں: الف: قبیلہ بنوسلیم کے قبول اسلام۔ ب: نمازاستیقاء۔ج: نمازکسوف کےموقع پر دورکعت کے بعد اجتاعی دعاء مانگنے کا ثبوت،اس کے علاوہ آپ نے حیات طیبہ میں فرض نماز باجماعت کے بعد اجماعی دعانہیں مانگی، کیا یہ بات درست ہے یانہیں؟

(۳) خلفاءراشدین ہے متعلق بیربات بھی بتائی جاتی ہے کہ بہ حضرات بھی فرض نماز کے بعداجها عي دعانهين ما نگتے تھے، يه بات درست ہے مانهيں؟

(۴) نیزامام عظم رحمداللّٰدرحمه کے متعلق بھی ہیات بتائی جاتی ہے کہ آپ نے بھی فرض نمازختم پراجمّاعی دعانہیں مانگی؛ لہٰذا فرض نماز کےختم پراجمّاعی دعا کا مانگنا کیساہے؟ صورتِ مسئولہ کے متعلق الگ الگ اقوال سامنے آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ اجتماعی دعا مانگنا جاہئے ،شریعت میں اس کی سند ملتی ہے اور کوئی اس کے متعلق رد کے ساتھ اوپر تحریر کے متعلق بتاتے ہیں، حتی کہامام حضرات قرآن کی مخصوص آیات کوروزمرہ دعاؤں میں پڑھتے ہیں،اور کچھ امام حضرات خاموثی سے دعاما نگتے ہیں، خاموثی کے وقت مصلیان آمین کب بولیں گے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تكبيرتح يدت ليكرسلام هيرن تك امام كي ا تباع کا حکم ہے، سلام پھیرنے کے بعدا مام کے ساتھ د عاما نگنا نماز کے ارکان یا واجبات میں شامل نہیں ہے؛اس لئے اگر کوئی ضرورت ہوتو سلام پھیرنے کے بعدا مام صاحب کے ساتھ د عاکئے بغیر آ دمی جاسکتا ہے،امام کی دعاکا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے،اورا حادیث شریفہ میں نماز ول کے بعد دعا کرنے کی تا کید وترغیب وار دہے،اور جب جماعت سے نماز پڑھی جائے گی اور سب نمازی نماز کے بعد دعا مانگیں گے توخود بخودا جماعی صورت پیدا ہوجائے گی ؛اس لئے نمازوں کے بعداجماعی دعا کوغلط نہیں کہا جاسکتا؛ البتة اس دعامیں رٹی رٹائی جبری دعاؤں کا التزام کہیں ثابت نہیں ہے؛ لہذا عام او قات میں سری دعا ہی کرنی چاہئے ، خاص مواقع پر خاص مصلحت سے جہری د عا کرا دیں تو حرج نہیں ہے۔

قال الله تعالىٰ: ﴿ أَدُعُوا رَبَّكُمُ تَضَرُّعًا وَخُفُيَّةً ﴾ [الاعراف: ٥٥]

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسلم. (سنن الترمذي ٦/١)

قال في شرح المنية: لا خلاف في لزوم المتابعة في الأركان الفعلة إذ هي موضوع الاقتداء. (شامي ١٦٥/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محرسلمان منصور پورى غفرله۲۷ ۱۱۱ ر۱۲۹ ۱۳۹۱ هـ الجواب صحح:شیراحمدعفاالله عنه

### فرض نمازوں کے بعددعا کو بدعت کہنا؟

سوال (۱۳۷۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز وں کے بعد دعا کوبدعت کہہ کرمنع کیا جاتا ہے، اس کے بجائے ذکر کا خاص اہتمام ہوتا ہے تھی کہ سنن مؤکدہ سے بھی زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، نیز بیان اوروعظ کے بعد جواجماعی دعاء کی جاتی ہے اس کوخلا فی سنت؛ بلکہ بدعت کہاجاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دعا انفرادی طور پر ہونا چاہئے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفیق: اَ عادیت ِطیبه میں نمازوں کے بعد جس طریقے سے ذکر واذکار کی تاکید آئی ہے، وہیں نمازوں کے بعد خاص طور سے دعاؤں کی بھی تلقین وار دہ، یہی وجہ ہے کہ نمازوں کے بعد کی دعاؤں میں شامل فر مایا ہے اور خود پینجبرعلیہ الصلوة والسلام سے نمازوں کے بعد دعا کریں گاہت ہیں، پھر جب سب لوگ نماز کے بعد دعا کریں گے، تو خود بخو داجماعی کیفیت پیدا ہوجائے گی ؛ تا ہم اِن دعاؤں کو ہمیشہ جہراً کرنا اور الیالا زم ہمینا کہ اس کے بغیر نماز ہی کو نامکس سمجھا جائے، یو واقعہ ٹابت نہیں ہے اور اس کا التزام ممنوع ہے؛ البتہ بیان اور وعظ کے بعد اجماعی دعا کہ ایک دعا کرلے بقیہ سب آمین کہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وعظ کے بعد اجماعی دعا کہا کہ دعا کہ ایک دعا کہا کہ بعد اللہ علیہ وسلم سے

خاص خاص موقعول پر ثابت ہے اس لئے اس کو بدعت قبیحہ تیجیر کرنا درست نہ ہوگا۔ عن أبي أمامة رضي اللّه عنه قال: قيل: يا رسول الله ﷺ! أي المدعاء أسمع ؟ قبال: جوف الليل و دبر الصلوات المكتوبة. (سنن الترمذي ١٨٧/٢ رقم: ٩٩٣٦)

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله الله المحكان يقول في دبر الصلاة: اللهم أنت ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم أنت ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخو ة، اللهم أنت ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك ديني وأهلي في الدنيا والآخرة يا ذالجلال والإكرام، أسمع و استجب، الله أكبر الأكبر. (كتاب الدعاء للطبراني ٢١٢، سنن أبي داؤدرقه: ٨-١٥، مسند إمام احمد بن حبل ٤/٩ ٣٦، المعجم الكبير للطبراني ٢٣٩٠)

عن قيس المدني أن رجلا جاء زيد بن ثابت فسأل عن شيء فقال له زيد عليك بأبي هرير ة فينا أنا وأبو هريرة و فلان في المسجد ندعو و نذكر ربنا عزوجل إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلينا فسكتنا فقال: عودوا الذي كنتم فيه، فقال زيد: فدعوت أنا و صاحبي قبل أبي هريرة وجعل النبي على يومن على دعائنا ثم دعا أبو هريرة، فقال: اللهم إني أسألك بمشل ما سألك صاحبي وأسألك علما لا ينسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقكما بها الغلام الدوسي. (رواه الطبراني في الأوسط، محمع الزوائد ٢٦١/٩)

إذا دعمانيا بىالدعاء الماثور جهرًا و معه القوم أيضا ليتعلموا الدعاء لا بأس يه. (الفتاوي الهندية ١٨/٥ منتخبات نظام الفتاوي ٥٧/١ -٢٦٢) قدراج في كثير من البلاد الدعاء بهيئة اجتماعية رافعين أيديهم بعد الصلوات المكتوبة، ولم يثبت ذلك في عهده ، وبالأخص بالمواظبة، نعم ثبت أدعية كثيرة بالتواتر بعد المكتوبة، ولكنها من غير رفع الأيدي ومن غير هيئة اجتماعية. (معارف السن ٩٠٦٠)

وقد حصل أن المدعاء بهيئة الاجتماع دائما لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لم يكن قوله واقراره. (الاعتصام ٣٥٢/١)

وبالجملة التزامه كسنة مستمرة دائمة ليشكل أن يكون عليه دليل من السنة. (معارف السنن ٢٤/٣) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محدسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۳۷/۱۱/۳۳۵ه الجواب صحح:شبیراحمدعفاالله عنه

### دعا سے بل کلمہ طبیبہ بڑھنے کا ثبوت؟

سوال (۱۳۷۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کتاب کا نام مسائل امامت صفحہ ۲۳۳ مولف: مولانا قاری محمد رفعت صاحب قاسی استاذ دارالعلوم دیو بند بحوالداحسن الفتادی الام ۱۳۷۲ عاکے بعد کلمہ نہ پڑھکر ''وصلی الله تعالیٰ علی خیس حلقه محمد والله و اصحابه أجمعین بر حمتک یا أرحم الواحمین" پڑھنا چیسے ،اگر مذکورہ مسکد درست ہے قررائے کرم ہے بھی کیسی بدعت ہے، نیز درو دشریف پڑھ کرمنہ پر ہاتھ پھیر کراگر کم بھی پڑھ کیسی بدعت ہے، نیز درو دشریف پڑھ کرمنہ پر ہاتھ پھیر کراگر کم بھی پڑھ کیسی قوراً بعدد عا بہا کی کہا ہے؟ یا سلام پھیرنے کے فوراً بعدد عا سے بہلے کلمہ پڑھنے کا کیا تھی ہے؟

بإسميه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوهنيق: كلمه پر صنح كاثبوت احاديثِ شريفه مين دعاتِ قبل ب،نه كه دعاكے ابتداء وانتهاء ير؛ البته دعاكے ابتداء وانتهاء يرالله كي حمد وثنامت ب بـ (حسن صين ١٤) حدیث میں ابتداء دعا میں حمد کا تکم ہے اور کلمہ حمد ہے، نہ نثا اس میں تو اقر ارتو حید ورسالت ہے۔ شریعت میں جس چیز کا ثبوت نہ ہواس کو مستحب سمجھنا صحیح نہیں ، فعلاً اس کا التزام بدعت ہے، صاحب احسن الفتاویٰ کے بدعت کہنے کی وجہ بھی یہی ہے؛ لہذا قبل از دعا کلمہ نہ پڑھے، دعا کے ابتداء وانتہاء براللہ کی حمد وثنا یا در ووثریف پڑھنا چاہئے۔

وعن فضالة بن عبيد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى، فقال: اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل عليَّ ثم ادعه. (مشكزة المصايح ٨٦/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلد ۱۸ ۱/۳ /۱۳۲۰ه الجواب صیح: شبیراحمدعفاالله عنه

### فرض نمازوں کے بعد دعا کا طریقہ

سوال (۱۳۷۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: (۱) فرض نماز کے بعد دعا کس طرح مانگیں تنہا ہوں تو کس طرح مانگیں، امام کے ساتھ ہوں تو کس طرح مانگیں؟

(۲) کس کس وقت کی نمامیں دعا گھوم کر مانگیں؟ اور کس کس وقت کی نماز میں قبلہ روہی مختصر دعا مانگیں؟

(٣) دعا کے شروع میں پہلے درود شریف پڑھیں یا پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بعد میں دور د شریف پڑھیں؟

(۴) بعض پہلے اللہ پاک کی حمد وثناء بعد کو درود شریف، پھر آخر میں عربی کی جگہا پنی مادری زبان میں دعاما نگ کر، پھرعر بی میں دعاما نگتے ہیں اور ختم کرتے ہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: فرض نمازك بعدد عاما نكناثابت إوريدعاسرى

ہونی چاہئے،البتہامامالرکسی خاص ضرورت کی وجہ ہے بھی جہری دعا کرادے تواس میں بھی حرج نہیں ہے۔(متفاد ناوی رجمہ ۳۲۹/۳)

قال اللَّه تعالى : ﴿ الدُّعُوا رَبُّكُمُ تَضَرُّعًا وَخُفُيَّةً ﴾ [الاعراف: ٥٥]

إذا دعا بالدعاء الماثور جهراً ومعه القوم أيضا ليتعلموا الدعا لابأس به.

(الفتاوي الهندية ٥١٨ ٣١)

جن فرض نما زوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں قبلہ رخ رہتے ہوئے ہی دعا مانگی جاتی ہے، اور جن نما زوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جیسے فجر اور عصر تواس میں تسبیحات پڑھنے کے لئے جب دائیں مایا ئیں گھومیں گے، تواسی حالت میں دعا بھی کی جائے گی۔

وإن كان في صلاة لاتطوع بعدها، فإن شاء إنحرف عن يمينه أو يساره، أو ذهب إلى حوائجه، أو استقبل الناس بوجهه، وإن كان بعدها تطوع وقام يصليه يتقدم أو يتأخر الخ. (شامي ٢٤٨/٢ زكريا)

دعا کے آ داب میں سے بیہ ہے کہا ولاً اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا پھر درو دشریف اس کے بعد دعاء کی جائے۔

عن فضالة بن عبيد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذا دخل رجل فصلى، ثم قال: اللهم اغفرلي وارحمني، فقال له رسول صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله عز وجل بما هو أهله، ثم صل علي، ثم ادعه ثم صلى آخر فحمد الله عز وجل، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطه.

(كتباب الدعاء للطبراني ٤٦، سنن الترمذي ٢/ ١٨٥، سنن النسائي ١/ ١٨٩، المعجم الكبير للطبراني

۲۰۷/۱۸ رقم: ۷۹۱–۹۰۰)

دعا میں اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ جودعا مانگی جارہی ہے اس کے معنیٰ مانگنے والاسمجھتا ہو،

تا كەتوجە كے ساتھ دعا مانگى جاسكے، اس اعتبار سے اگر كوئى تخص عربی زبان كی دعا کے معنی سمجھتا ہوتو اس كے لئے بہتر ہے كەعربی میں دعا مانگے ورندا پنی ما دری زبان میں جو دعا چاہئے مانگ سكتا ہے، نیز عربی اور مادری زبان دونوں كی دعا كو جمع بھی كرسكتا ہے، اس میں شرعاً كوئی ممانعت نہیں ہے۔ و عنه قال: قال دسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلمة: ادعه اللّٰه و أنته مه قنه ن

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لايستجيب دعاء من قلب غافل لاه. (مشكوة المصابيح ١٩٥١) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ۱۳۲۸/۵/۲۳ه الجواب صحح: شيراحمه عفاالله عنه

### فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر دُ عا پڑھنا؟

سوال (۱۳۷۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: فرض نماز کا سلام پھیر کرنبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم سے سر پر ہاتھ در کھ کرکوئی دعا پڑھنامستند روایت سے ثابت ہے، اورا گرثابت ہے تو فرض نماز کے بعد یا ہر نماز سنت نفل فرض کی قضا نماز کے بعد بھی پڑھنا ثابت ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: أمام طرانى رحمالله في الاوسطين ال طرح كى المحديث شريف نقل فرمائى به جس مين اس بات كا تذكره ب كم آپ هينمازك بعدس پر باته ركه كردرج ذيل دعا پڑھتے تھے: "بسم الله الله الله إلا هو الرحمن الرحيم، الله هم اذهب عنى الهم والمحزن" بظاہر يمل فرض نماز ول معتقل بيكن سنن ونوا فل كي بعد يهى اگر كوئى اس كالهم ام كرت وكوئى حرج نہيں ۔

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وفرغ من صلاته مسح يمينه على رأسه، وقال: بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الوحيم، اللُّهم اذهب عني الهم والحزن. (المعجم الاوسط رقم: ٢٠٢٤،٣٢٠٢) فقط واللُّدتعالي اعلم

كتبه :احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ۲۲۲۷۲۹۱۵ الجواب صحح: شيراحمد عفاالله عنه

### دعاكة شروع مين امام كان الحمد للدرب العالمين "زورسے كهنا؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوهنيق: مقتد يول كى كثرت كى وجهت اگرامام شروع اوراخير ميں جهراً اور درميان ميں سراً دعاء كرتا ہے؛ تا كه مقتدى دعا كة غاز اور ختم كو جان ليس، تواس ميں كوئى حرج نہيں، اور عالم صاحب كا اس دوسر سے طريقه دعا كو بدعت كہنا ہے اصل ہے؛ كيول كه يہال اصلاً تو سراً ہور ہى ہے، اور صرف حاضرين كو آگاہ كرنے كے لئے ابتداء اورا نتباء ميں معمولى ساج بركيا جا تا ہے، جوسر كے منافى نہيں ہے؛ اس لئے بيصورت نہ صرف جائز؛ بلكہ افضل ہے، اور ا کابرعلاء کے بہاں یہی طریقہ رائج ہے۔ (فاوی محودیہ ۱۲۸۸ بقاوی دھیہ ۳۳۲،۴)

والسنة أن يخفى صوته بالدعاء. (الفتاوى الهندية ٢٣٩/١، شامي ١٣٨/٣ زكريا) فقط والله تعالى المم

کتبه:احقر محیسلمان منصور پوری غفرله ۲۳/۴۷۳/۱۵ه الجواب صحح:شیراحمه عفاالله عنه

نماز کے بعد دعاء کے تم پراختنا می کلمات کوزور سے کہنا جائز ہے

سوال (۱۳۷۹): -کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیا نِ شرع میں مسکد ذیل کے
بارے میں کہ: آن محترم نے فتوی نمبر ۹۴۸ میں جو تحریر فرمایا ہے کہ مقتدین کی کثرت کی دجہ سے
دعاء کا شروع اور آخروا لا لفظ ذرا بلند آواز ہے کہنا ؟ تا کہ مقتدیوں کو دعاء کی ابتداء اور انتہاء کا علم
ہوجائے شرعاً ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ، ہم نے جب مسکلہ بتالیا تو زید نے اس کو کروہ قرار
دے ہوئے فرمایا:

يقول عند تمام ورده من القرآن أو غيره: والله أعلم، أو صلى الله على محمد وآله إعلاماً بأنتهائه يكره، كذا في القنية. (الفتاوي الهندية) السلسلمين بمارى ربنمائي فرمائين، قول فيصل كيا به بحس پر بهم ممل كرين؟ باسم سجانة قالي

البحواب و بالله التوهنيق: مسكري ہے كہ جماعت كے بعدى دعاؤں ميں امام مقتد يوں كو آگا گاہ كرنے كے لئے دعا كے ابتداءاور انتہاء ميں معمولى آواز بلند كرسكتا ہے، جبيها كه سابقہ فتوى ۹۲۸ ) ميں بھى باحواله لكھا گيا تھا، اور آنجناب نے عالمگيرى كاجو جزئي پيش فر مايا ہے، اس كاتعلق زير بحث مسكلہ سے نہيں ہے؛ بلكہ بياس صورت سے متعلق ہے جب كہ كوئى شخص تنها اپنا ورديا وظيفہ پڑھر ہا ہو، اور وہ ختم پر بلند آواز كرنے لگے؛ تاكہ لوگوں كواس كے وظيفہ كے اختتام كا پته چل جائے تو يہ صورت جول كہ موہم رياء ہے؛ اس لئے مكروہ ہے، اس كاتعلق اجماعى دعا و حسان معلوم سے نہيں ہے، جبيا كر عبارت "عند تسمام وردہ من القر آن، أو غيرہ" سے صاف معلوم

ہور ہاہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه :احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله ۲۳٫۳٫۳ اه الجواب صحح : شيراحمد غفالله عنه

### دعاء کے اخیر میں" لاالہ الا اللّٰد''جہراً پڑھنا

سوال (۱۳۸۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ:''لا اللہ اللہ' دعائے آخر میں معمول بنا کر اختتا م کرنا شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ماتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله المتوفيق: دعاءكآ خرمين بالجمر''لاالدالاالله'' كامعمول بنالينا ثابت نہيں ہے؛ بلكه دعاكے اختتام پر در ودشريف اور آمين پڑھنا ثابت ہے۔(احن القاديٰ اسمه ۳۵) فقط والله تعالیٰ اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور بوری غفرله ۲۹را (۴۲۰اهه الجواب سیح:شیراحمه عفاالله عنه

### دعاء کے ابتدائی اور آخری کلمات کوز ورسے کہنا؟

سےوال (۱۳۸۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین دمفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: دعاءادر آمین زورہے کرنافرض نمازوں کے بعدشرعاً کیسا ہے؟ سنت کیا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: دعاكا بتداءوا نتهاء كوتلانك ك ﴿ الْحَمَدُ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِينُ ﴾ يا "برحمتك يا أرحم الراحمين" ياس جيسے دوسرے دعائيكلمات بآواز بلند كہناجا ئزاور درست ہے۔

الذكر بعد الصلاة كان يختم بالتكبير ويرفع به الصوت ليقف الناس على أن الإمام قد فرغ، لكي يعرف القوم أن الصلاة بأصلها قد تمت. (إعلاءالسنن

٢٧٢،٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۵/۱۱/۱۲۵ه

ظہر،عشاءاورمغرب کے بعدامام مختصردعا کرے یالمبی؟

سوال (۱۳۸۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نما زطہر ،عشاا ورمغرب کی فرض نماز وں کے بعدا مام صاحب کود عام بخضر مانگنی چاہئے یالمبی؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

المجواب وبالله المتوفيق: جن نمازوں كے بعد سنن ونوافل ہيں،ان ميں مختصره عا كركے سنتوں ميں مشغول ہوجانا چاہئے ۔ (فاوئ محودية ١٣٢٧)

يستحب إذا سلم يمكث فور ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام واللهم السلام ومنك السلام والله يعود السلام وتباركت يا ذاالجلال والإكرام، ثم يقوم إلى السنة. (طحطاوي على المراقي ١٧٠) فقط والله تعالى المم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرلهٔ ۲۱/۲/۱۱۱۱ه الجواب صیح:شبیراحمدعفااللّه عنه

مقتدی کاامام سے پہلے مختصر دعاء ما نگ کرآ جانا

سے ال (۱۳۸۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:بعد نماز دعامیں کیامقتدی مختصر دعا ما نگ کر جا سکتا ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البعد اب وبالله المتوفيق: ضرورت كه وقت مقترى مختصره عاء ما تك كرجاسكتا ہے، پيضرورى نہيں ہے كدوہ امام كى دعاء ختم ہونے تك بہرحال بيٹھا ہى رہے، نيز امام كوبھى دعاء مختصر كرانى چاہئے - قال في السمر اقي: وإن شاء ذهب لحوائجه، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْلاَرُضِ النح ﴾ (مراقي الفلاح ١٧١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور لورى غفرله

وظا نُف فرائض کے بعد پڑھے پاسنن ونوافل کے بعد؟

سے ال (۱۳۸۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسّله ذیل کے بارے میں کہ: نمازی کوو ظا کف فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہے یا نوافل وسنت کے بعد؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البجواب و بالله التوهيق: اوراد ووظائف سنن ونوافل كے بعد پڑھناافضل ہے، مصلاً بھى پڑھ سكتے ہيں؛كين جن فرائض كے بعد سنن ونوافل نہيں ہيں،ان ميں متصلاً افضل ہے۔ (فاد کامجود ١٣٦٧)

لا بـأس بقراءة الأوراد بيـن الـفـريضة والسنة فالأولى تاخير الأوراد عن السنة. (طحطاري ١٧٠) فتطوالله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲۲/۲/۱۱هه الجوال صحیح: شبیراحمه عفاالله عنه

کیااذ ان کے بعد کی دعامیں رفع یدین کا ثبوت ہے؟

سے ال (۱۳۸۵): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اذان کے بعد کی دعاء میں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ہے انہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب و بالله التوهنيق: اذان كے بعددعا كرتے ہوئے ہاتھا تھانے كاثبوت كسى روايت سے بميں نہيں ملا، اس لئے اس وقت ہاتھ اٹھا كر دعا كا التزام صحيح نہيں ہے۔ ( فاو ئ

رحمية ١٦/٣، فآوي محمودية ١٩/٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۳/۱۳۸۱ هد الجواب صحیح:شبیراحمدعفاالله عنه

### نماز کے بعد سجدہ میں جا کر دعا مانگنا؟

سوال (۱۳۸۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص مسجد کے اندرنماز پڑھنے آیا اوراس نے اپنی نماز پوری کرکے بعد میں سجدہ میں جاکر دعا مانگی ، تو یہ درست ہے یانہیں؟

باسميه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: نماز کے بعدال طرح تجدہ کرنے کوحضرات فقهاء کرام نے متعدد وجوہ سے مکروہ قرار دیا ہے؛ لہٰذاس عادت کوترک کرناضروری ہے۔

وما يفعل عقيب الصلاة فمكروه؛ لأن الجهال يعتقدونها سنة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فمكروه. (شامي ١٢٠١٢ كراچي، ٢٩٩٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: اهر محمسلمان منصور يورى غفر له الام ١٩١٥ اله الجواب صحيح بشير العم عفاالله عنه

کن دعا وَں میں ہاتھ اٹھانے چاہئے اور کن میں نہیں؟

سے ال (۱۳۸۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: کن دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں ہے؟ ماسمہ سجانہ تحالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: جودعائيں چلتے پھرتے يابِسكونى كى حالت ميں پڑھى جاتى ہيں، ان ميں ہاتھ الله التوفيق: جودعائيں، مثلاً كھاتے وقت كى دعا، استخاء ميں جانے كى دعا، بازار ميں جانے كى دعا، وغيره ـ ہاں سكون اور اطمينان كے وقت جو دعاكى جائے تواس ميں

ہاتھ اٹھانا ثابت اور مستحب ہے، مثلاً نماز اور عبادات کے بعدیا دینی مجلس میں اجماعی اور انفراد ی دعا ئیں کرنا۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. (صحيح البخاري ٩٣٦/٢ رقم: ٢٠٧٧)

عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفوغ من صلاته. (محمع الزوائد ١٦٩/١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٣٣٣/٢١/١١هـ المجاب صحيح بشير احمد غاالله عنه المجاب صحيح بشير احمد غاالله عنه

### دعا کے وقت دونوں ہتھیاوں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا چاہئے؟

سوال (۱۳۸۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیا نِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے
میں کہ: ندائے شاہی جون ۲۰۰۲ء عنوان دعائے آ داب میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ دونوں ہاتھوں
کے درمیان دوتا چارانگل کا فاصلہ رکھنا چاہئے ۔ا مدادالفتا و کیا ۱۸۶۸ پریہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبتم اللہ تعالی سے سوال کروتو ہاتھوں کی باطنی جانب سے سوال کرو، فاہری
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبتم کیر میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ
اس لئے کہ طبر انی نے مجم کم بیر میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیا یوں کو ملاتے تھے۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا کسی
حدیث میں صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر موجود ہے، جس میں دوتا چارانگل کا فاصلہ رکھنا فاہر
فرمایا گیا ہو، اگر ایسا ہے تو اس کی ضرور نشان دہی فرما کیں ،ہاتھ ملے ہوئے ہونا چاہئے اس عبارت
سے حضرت مولانا انٹر نے علی تھا نوگی کا ربحان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے، تو کیا اس حدیث کی بنا
یہ براتھ ملے ہوئے ہوئے کو فضل قرار دریا جاسکتا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: دعا كوقت دونون بتهيليوں كورميان معمولى سا فاصلدر كھنے كا تكم كسى صرح كل حديث ميں نظر سے نہيں گذرا ہے؛ البتة حضرات فقہاء نے اسے آواب دعا ميں شار فر مايا ہے، اور وہ روايت جس ميں پنج مبرعليه السلام كا دونوں ہاتھوں كو ملانے كاذكر ہے اس كے متعلق علامہ لحطا وي نے فر مايا ہے كہ معمولى سافصل ملانے كے مل كے منافى نہيں ہے؛ اس لئے كماس سے مقصو دزيا دہ فاصلہ كی نفی ہے نہ كہ معمولى فاصلہ كى محطا وي كي پورى عبارت درج فران ہے۔

ومن كيفية المستحبة أن يكون بين الكفين فرجة – إلى قوله – لكن في شرح حصن حصين و الظاهر أن من الأدب أيضاً ضم اليدين و توجيه أصابعهما نحو القبلة، وفي شرح المشكواة: ورد أنه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة جمع بين كفيه في كلامه القرب التام لا ينافي و جود الفرجة القليلة، وأما قوله جمع بين كفيه لا ينافيه أيضاً لأن المعنى جمع بينهما في الرفع ولم يفرد أحدهما به. (طحطاوي على المراقى ١٧٣)

و الأفضل في الدعاء أن يبسط كفيه ويكون بينهما فرجة. (الفتاوي الهندية ٥٠٨) فقطوالله تعالى الم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور اپوری غفرله ۱۴۲۴/۱۲۳هه الجواب صحیح: شیبراحمدعفاالله عنه

### سجدهٔ دعائبه کاحکم

سے ال (۱۳۸۹): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نمازوں کے بعد بحدہ کی شکل میں اظہار عاجزی کے طور پر دعا کرتا ہوں نہ کے سنن وواجب جان کر، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تحریفر مائیں نو ازش ہوگی۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نماز كعلاوه الكسي تجده كرنامطقاً مكروه؛ كيول كه سجده كرنامطقاً مكروه؛ كيول كه سجده كرخ والحل نيت الرچه محض عاجزى كى هے؛ ليكن ديكھنے والے ناواقف اسے عبادت يا سنت وغيره خيال كريں گے اورا گراظهار عاجزى ہى مقصود ہے توالگ سے تجده پرہى اصرار كيول ہے؟ عاجزى كے طور پرنقل نماز با قاعده پڑھى جائے اور تجده بين مسنون دعائيں پڑھ كى جائيں ۔
قال في المدر المختار: لكنها تكره بعض الصلاة؛ لأن المجهلة يعتقدو نها سنة أو واجبة. (در معتار مع الشامي ٢٠٠١ كراجي، ٩٨/٢ و زكريا) فقط والله لتعالى اعلم كتين احق محملان مضور لورئ غفرله

21/11/10

دعاکے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا؟

سےوال (۱۳۹۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین دمفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: دعاءما نگنے کے بعد ہاتھ کامنہ پر پھیرنا کیسا ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: وعاماتكنے كے بعد باتھ كومنہ پر پھيرنا درست ساس كا ثبوت حديث سے ہوتا ہے۔

ثم يمسحون بها أي بأيديهم وجوههم في اخره لقوله عليه السلام إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدعو بظهورها فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. (مراقي الفلاح ١٧٣، نفع المفتى ١٤٠) فقط والله تعالى اعلم كتية: احتر محسلمان منصور يورى ففرله

اا ر۵/۵/۱۱ ه

مغرب سے پہلے دعا کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ سوال (۱۳۹۱): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع مثین مسلد ذیل کے ہارے میں کہ: بعض احباب مغرب کی نماز سے پہلے انفرادی طور پر دعائیں کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیکہاں سے ثابت ہے؟ تو دریا فت بیکرنا ہے کہ اس وقت دعا کرنے میں کوئی حرج ہے یا نہیں؟ شرع حکم سے مطلع فرمائیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: صحابی رسول سیدنا حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے منقول ہے کہ: ‹‹ ہمیں مغرب کی اذان کے قریب دعا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، ای طرح کئ احادیث میں عصر سے لے کرسورج غروب ہونے تک ذکر میں مشغول ہونے کی فضیلت بیان کی گئ ہے، ہریں بنااس وقت انفرادی طور پر ذکر ودعاء میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلى من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقبات من ولد إسماعيل. (محمع الزوائد ١١٠٤٠١)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نؤمر بالدعاء عند أذان المغرب. (مشكرة المصايح ٦٦) فقط *والله قالى اعلم* 

کتبه: احقر محمسلمان منصور بوری غفرله۱۷سر۱۸۳۳س الجواب سیح: شیراحمد عفاالله عنه

### غروب آفتاب کے وقت دعاما نگنا؟

سوال (۱۳۹۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: سورج غروب ہوتے وقت بہت سے لوگوں کو دعاء ما نگتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں اس وقت دعاء مانگنا مکروہ ہے، کیونکہ بیسورج کی پوجا کا وقت ہے شرعاً اس کی کیا حثیت ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ مغرب کی اذان کے وقت دعا کرتے تھے نیز احادیث میں طلوع اورغروب کے وقت پچھ خاص دعا کیں مروی ہیں اس لیے انفرادی طور پراس وقت میں دعا مانگی جائے تو اس سے منع نہیں کیا جائے گا کہیں اجماعی ہیئت بنا کر یا جہری طور پراس وقت دعا کرنا ثابت نہیں ہے ،اس سے اجتناب لازم ہے۔

وعنه (ابن عمر) رضي الله عنهما قال: كنا نؤمر بالدعاء عند أذان المغرب. رواه البيقهي في الدعات الكبير. (مشكرة المصايح ٦٦)

باب ماجاء في الدعا إذا أصبح وإذا أمسى ..... قال رسول الله هذه ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فيضره شئ. (سن لترمذي ١٧٦/٢)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله علم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. (سنر الترمذي ١٧٦/٢)

قال أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراه، قال له الملك: وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أسئلك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر، وإذا أصبح قال ذلك أيضاً وأصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. (سن الترمني فقط والله تعالى الم

املاه:احقر محد سلمان منصور بوری غفرله ۸۷۸ ۱۳۳۳ اهد الجوال صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

## کیاغروبیشس سے ذرا پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہے؟

سوال (۱۳۹۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بعض حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ وہ غروب شمس سے ذرا پہلے دعا کرتے ہیں اوراس کو قبولیت کا وقت سجھتے ہیں تو کیا کئی صدیث یا فقہ کی کسی عبارت میں اس وقت میں دعا قبول ہونے کی بات کسی ہے نیزغروب شمس کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ اگر اس بارے میں جمعہ کے دن میں کوئی فرق ہو تو اس کوئی فرق ہو تو اس کوئی فرق ہو

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: قرآن پاکیآیت: ﴿فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّکَ فَسَلِهُ بِحَمُدِ رَبِّکَ فَسَلِ طُلُو عِ الشَّمُ سِ وَقَبُلَ عُرُوبِهَا ﴾ (پسائے رب کی حمدوثا کیا سیجے سورج نگلنے اور دُوج سے پہلے ) سے میمعلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں اوقات عبادت اور ذکر خداوندی کے لیے خصوصیت رکھتے ہیں، نیزروزہ دار کے لئے افطار کے وقت دعاء کی قبولیت احادیث میں فذکور ہے، بعض صحابہ سے مغرب کی اذان کے وقت دعا کرنا ثابت ہے؛ الہذا اگر کوئی شخص غروب سے پہلے انفرادی طور پر بلاکسی الترام کے اوراجما کی ہیئت بنائے بغیرد عاکرتا ہے واسے منح نہیں کیاجائے گا، شرعاً اس کی گنجائش ہے، اوراس میں جعد اورغیر جمعہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔

وقيل: هذا يكرير لصلاتي الصبح والمغرب إيذانا باختصاصهما بمزيد مزية. (روحالمعاني ٢ ٢/١٦ زكريا)

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطرة لدعوة ما ترد. (سنن ابن ماجة ١٢٥ وقم: ١٧٥٤، سنز الترمذي ٢٠٠/٢ وقم: ٣٥٩٧)

عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله وأكبره وأحمده واسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلى أربع رقيات من ولد إسماعيل. (محمع الوائد ١٠٤/٠)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نؤمر بالدعاء عند أذان المغرب. (مشكرة المصايح ٦٦) فقط والله تعالى العم

املاه:احقرمجرسلمان منصور پوری ۲۳ /۱۲۳۳ه الجواب صحیح:شبیراح مرعفاالله عنه

### انفرادی مسنون دعاؤں کو جمع متکلم کے صیغہ سے پڑھنا؟

سوال (۱۳۹۴): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیا نِ شرع متین مسکاہ ذیل کے بارے
میں کہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جود عائیں منقول ہیں اکثر واحد متکلم کے سیغہ کے ساتھ ہیں، کیا وہ
دعائیں ہم واحد متکلم کے صیغہ کے ساتھ ہی پڑھیں تو زیادہ افضل ہے یا جمع متکلم کے صیغہ کے
ساتھ افضل ہے؟ ہمارے یہاں ایک عالم کا کہنا ہے کہ چا ہے انفرادی طور پر دعا مائکو چا ہے اجماعی
طور پر جمع متکلم کے صیغہ کے ساتھ مائکو، زیادہ افضل ہے، جمع کے صیغہ کے ساتھ، جمع کے صیغہ میں
سب شامل ہوجائیں گے، ہمارے اکثر ساتھ یوں کا کہنا ہے کہ جونو رانیت نبی کی زبان مبارک سے
نکلے ہوئے جملوں میں ہے وہ اپنی طرف سے جمع کے صیغہ بنا کر پڑھنے میں نہیں ہے؟ اس سلسلہ
میں دار الافاء سے وضاحت مطلوب ہے کہ جیسے دعائیہ جملے نبی سے ثابت ہیں ہم ایسے ہی پڑھیں یا
شر میم کرکے پڑھیں؟ افضل کیا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: سرورعالم حفرت محصلی الله علیه و جودعا ئیں مائگی ہیں اور بعض دعائیں جو دعا ئیں ہواجما عی مائگی ہیں ان میں سے بعض واحد منتکلم کے صیغہ کے ساتھ منقول ہیں ، اور بعض دعائیں جو اجماعی مواقع مثلاً سفر وغیرہ کے موقع پر مائگی ہیں ، ان میں وجع کے صیغے بھی مروی ہے ، اس لئے مناسب اور معتدل حکم میر ہے کہ جو دعا ئیں انفرادی طور پر مائگی جائیں، ان میں واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے ، اور واحد کے صیغوں کے ساتھ منقول دعائیں جب اجماعی طور پر مائگی جائیں تو ان میں جمع منتکلم کا صیغہ ستعال کریں اور واحد منتکلم کے صیغہ وجمع منتکلم کا صیغہ بنانے سے نوار نیت میں کوئی کی

نہیں آئے گی؛ البتہ آیات قر آئی کی دعاؤں میں تبدیلی نہیں کرنی چاہئے۔

قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا الذُّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَخَفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاكما يعلم السورة من القرآن قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. (سنن النسائي ١٩/٢)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ركب راحلته قال - إلى قوله - اللهم أصبحنا بنصحك وأقلبنا بذمة، اللهم أرولنا الأرض وهون علينا السفر. (سنن الترمذي ١٨٢/٢) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقرمجمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ ۱۱ / ۱۲ ۱۳ ۱ هم

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

# تشبیح کی گنتی کیسے کی جائے؟

سے ال (۱۳۹۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ بشیجے انگلیوں کے پوروں پر یا موتیوں پریا چھر یوں پرکس پر پڑھنے کا ثبوت حدیث سے ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوهنيق: نبى اكرم صلى الله عليه وسلم سے انگيوں پر شيخ پر هنا صحح احادیث سے ثابت ہے، تاہم پنجمبر عليه السلام كے سامنے حضرات صحابہ نے تھجور كی گھليوں اور کنگر يوں پر بھی تسيجات پڑھی ہيں، اور پنجمبر عليه السلام نے منع نہيں فرمايا؛ لہذا انگليوں كے علاوہ ديگر ذريعوں سے کلمات تبيح كاشاركرنا بلاكرا ہت درست ہے۔

قال ابن عمر لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن في يده ويسبح ثلاثا وثلاثين، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويكبر أربعا وثلاثين عند مضجعه من الليل.

(المصنف لا بن أبي شيبة ٥ ١٣٤/١، رقم: ٩٨٧٤)

عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة، وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، الحديث. (سنن أبي طؤد ٢١٠/١)

عن رجل من الطفاوة قال: نزلت على أبي هريرة ولم أدرك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه فيينما أنا عنده وهو على سرير له وأسفل منه جارية له سوداء ومعه كيس فيه حصى أو نوى يقول: سبحان الله سبحان الله. الحديث. (مسند أحمد بن حبل حصل أو نوى يقول! سبحان الله سبحان الله. الحديث. (مسند أحمد بن حبل

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۳/۵/۳ هد الجواب صحیح: شیبراحمدعفاالله عنه



# متفرقات بنماز

# انبياءسا بقين اورامم سابقه كي نماز كيسي تقي؟

سوال (۱۳۹۲):-کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِشرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:قبل از اسلام انبیاء سابقین کس طرح نماز خ گا خداداکرتے تھے؟ کیا انبیاء سابقین ایسے ہی نماز اداکرتے تھے جیسے آج امت محمد بیا داکرتی ہے یا کوئی اور طریقہ تھا؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوهيق: پچھانبياء کی نمازوں کی کیفیت کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ملی ، البتہ اتنا معلوم ہوا کہ پچھلی کسی امت میں امت محمدیہ کی طرح بیک وقت پانچ نمازیں فرض نہیں ہوئیں، یہ امت محمدیہ ہی کی خصوصیت ہے، پچھلے انبیاء پر زیادہ سے زیادہ چار نمازیں: فجر، ظہر، عصراور مغرب ہی فرض رہی ہیں، عشاء کی نمازیں: فجر، ظہر، عصراور مغرب ہی فرض رہی ہیں، عشاء کی نمازیں کے بھی فرض نہیں ہوئی۔

قال ابن حجر المكي: هذا وقت الأنبياء باعتبار التوزيع عليهم بالنسبة لغير العشاء إذ مجموع هذا الخمس من خصوصياتنا، وأما بالنسبة إليهم فكان ما عدا العشاء مفرقا فيهم.

أخرج أبوداؤ دوابن أبي شيبة والبيهقي عن معاذ بن جبل، قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة ليلة حتى ظن الظان أنه قد صلى، ثم خرج، فقال: اعتموا بهذه الصلاة فإنكم فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. وأخرج الطحاوي عن عبيد الله ابن محمد عن عائشة: أن ادم لما تيب

عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت الصبح، وفدى إسحاق عند الظهر فصلى أربع ركعاتِ فصارت الظهر، وبعث عزير فقيل له: كم لبشت؟ قال: يوماً فرائ الشحمس، فقال: أو بعض يوم وصلى أربع ركعات فصارت العصر، وغفر لداؤد عند المغرب فقال أو بعض يوم وصلى أربع ركعات، فجهد في الثالثة، أي تعب فيها عن الإتيان بالرابعة لشدة ما حصل له من البكاء على ما اقترفه مما هو خلاف الأولى به، فصارت المغرب ثلاثاً، وأول من صلى العشاء الأخرة نبينا صلى الله عليه وسلم. (بذل المحهود مصرى ٣/٣٥، طع حديد ١٦/٣ مركز الشيخ أبي الحسن الدوي، وكذا في شرح معانى الاثار ١٥٠١، و فقط والشرتعالي اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۸ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۹

### جس تیل میں زندہ بچھوجلایا گیا ہواسے لگا کرنماز پڑھنا؟

سوال (۱۳۹۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زندہ بچھوگرم تیل میں ڈال دیتے ہیں پھر وہی تیل جسم کے ان اعضاء میں استعال کرتے ہیں جہاں درد ہوتا ہے، جیسے پیروغیرہ، تو سوال بیہ ہے کہا یسا تیل استعال کرنا جائز ہے یانہیں، اگر تیل کا کرنماز پڑھی جائے تو نماز ہوگی یانہیں؟ اور اگر تیل سو کھنے کے بعد نماز پڑھی جائے تو کیا یہی حکم ہے، نیزنماز کا اعاد دلازم ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بچهوچول كدايسة حشرات الارض ميں سے جس ميں دم سائل نہيں ہوتا؛ لہذا بچھو ڈالنے سے وہ تيل ناپاک نہيں ہوا، اس كا خارجاً استعال درست ہے، اوراسے لگا كرنماز پڑنے ميں بھی حرج نہيں ہے۔ (بہتی زيور۱۰۳-۱۰۸)

البته تیل میں زندہ بچھوڈالناصحیح نہیں؛ بلکہا ہے پہلے مارکر پھر تیل میں ڈالنا جاہے؛ تا کہ

جانورکو بلاضرورت جلاناا ورتعذیب لازم نهآئے۔

عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال في حديث طويل ..... قال رسول الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. (سنن أبي داؤد، كتاب الآداب / باب قتل الذر ٧١ ٤/٦ رقم: ٢٦٦٨) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۴۷۲۹ ۱۹۷۱ه الجواب صحح:شبیراحمدعفاالله عنه

# کیا آپس میں قطع تعلق کرنے والوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ؟

سوال (۱۳۹۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیا نِشرع متین مسکار ذیل کے بارے میں کہ: دو مسلمان چاہے وہ اسلامی بھائی ہوں یا رشتہ دار ہوں ، اور ان کی آپس میں دنیاوی معاملات میں دشنی ہے، اور آپسی بغض وعداوت ہے، اور دونوں کی آپس میں بالکل گفتگو بند ہے اور تعلقات بھی ختم ہے، اور دونوں نماز وغیرہ کے بھی پابند ہے، تو قر آن وحدیث کی روشنی میں بنائمیں کہ ان کی نمازیں اور دینی ادکام قبول ہور ہے ہیں؟ کیوں کہ حضرت شنخ نے فضائل اعمال میں ایک حدیث تقل کی ہے کہ تین آ دمی ایسے ہیں جن کی نماز قبولیت کے لئے ان کے سرسے ایک بالشت بھی او پڑئیں جاتی ، جن میں آپس کے لانے والے بھی ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: کس دنیا دی معاملات کی بنا پردومسلمانوں کا آپس میں تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا حرام ہے، چاہے وہ دونوں آپس میں رشتہ دار ہوں یا نہوں، اور آپس میں لڑنے والوں کی نماز کا قبول نہ ہونا حدیث بالاسے واضح ہے، مگراس وعید کامستحق وہ شخص ہوگا جوسلے کی کوشش نہرے اور قطع تعلق پرراضی رہے۔

عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا و يعرض خذت **وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.** (رواه مالك في الموطا ٩٠٧/٢، صحيح البخاري رقم: ٩٣٧، الترغيب و الترهيب رقم: ٤١٨٩)

عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبوا ..... و أخوان متصارمان. (سنن ابن ماجة رقم: ٩٧١، صحيح ابن حبان رقم: ٩٧١، الترغيب والترهيب رقم: ٩٧١)

قال العيني: التصريح بحرمة الهجران فوق ثلاثة أيام. (عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٢٢-١٣٧٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۸ ار۱۳۲۰ ه الجوارضی شبیراحمد عفاللدعنه

دینی امر کی وجہ سے قطع تعلق کرنے والے کی نماز؟

سوال (۱۳۹۹):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:اگردین کے معاملہ میں ایسا ہے تو کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوهيق: اگر کسی دینامرکی وجهت قطع تعلق ہوتو تین دن سے زیاد کھی جائز ہے؛ کیکن اللہ تعالی دانا و بینا ہے، قلوب کے حال کواچھی طرح جانے والے ہیں، اس سے خوب واقف ہیں کہ کونساقطع تعلق دین کی خاطر ہے اور کونسااپنی و جاہت اور کسرشان اور بڑائی کی وجہ سے ہے۔

عن عبد اللّه بن مغفل رضي الله عنه أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال: إنها لا تصيد صيدا و لا تنكي عدواً، و إنها تكسر السنّ و تقفأ العين قال: فعاد ابن أخيه يخذف فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ثم عدت تخذف فقال: أكلمك أبدا. (سنن ابن ماجة، كتاب السنة / باب تعظيم حديث رسول الله صلى

الله عليه و سلم والتغليظ على من عارضه رقم: ٧١)

قال أبو داؤد: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر إبنا له إلى أن الله عليه وسلم هجر إبنا له إلى أن مات. (الترغيب والترهيب مكمل ٥٨٥ بيت الأفكار الدولية)

قال: وهذا فيمن لم يجن على الدين جناية، فأما من جنى عليه وعصى ربه فجاء ت الوخصة في عقو بته بالهجوان. (عمدة القاري ٢٧/٢١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد سلمان منصور يورى غفر له ١٣٢٠/١/٢٨ هـ الجوات عجم شيرا المحقاللة عنه

نماز کے وقت مصلی پرتلبیبه پڑھناً؟

البحواب وبالله التوفيق: تلبيه پڑھناصرف فج وعمره كوجانے والے كے لئے ثابت ہے حاجيوں كى نقل اتارتے ہوئے غير حاجى كوتلبيه پڑھنے كا جُوت نہيں ہے؛ للہذار يمل بالكل فيكما حائے۔

وظاهر كلامهم أنها تحريمة لأن الوقوف عهد قربة بمكان مخصوص فلم يجز فعله في غيره كالطواف ونحوه. (الطحطاوى على المراقي ٢٩٤) فقط والله تعالى العلم كتبه: احتر محملان مضور لورى غفر له ١٣١٧ ١٣٥٠ه المحبية المراقبي المراقبية على المراقبية على المراقبية على المجاب محمد المجاب على المجاب المراقبة عنه المحبورة الله على المجاب على المحمد المحبورة الله عنه المحبورة المحبورة

جس مسجد کی زمین مخنث نے خریدی ہواس میں نماز کا حکم؟ سے ال (۱۴۰۱): - کیافر ماتے ہی علاء دین دمنتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے ہارے میں کہ:اگر کسی پیجؤ ے نے مسجد کے لئے زمین خرید کر دی ہے، اوراس میں مسجد تغییر ہے، تواس مسجد میں نما زیڑھنا کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگراس نے حلال آمدنی ہے مجد بنائی ہے، تواس میں مناز پڑھنے میں حرج نبیں ہے۔ (فاوی دارالعلوم ۳۵۳۷، فاوی کود پیا۵۸۲ دیرٹھ)

عن أبي هويرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. (رواه الإمام مسلم في صحيحه رقم: ١٠١٥ والترمذي في سننه رقم: ٢٩٨٩ والإمام أحمد في مسنده ٢٣٨٨، مرقاة المفاتيح ٢٥، وقم: ٢٧٢٠ دار الكتب العلمية ييروت)

قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً أو مالاً سببه الخبيث والطيب فكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (درمختار مع الشامي ٢٦٥/٢ زكريا، شامي ٦٥٨١ كراچي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۹/۱۳۱۷ ه الجوال صیح: شبیراحم عفاالله عنه

## کیا قرآن میں مغرب اور فجر کی رکعتوں کا ذکرہے؟

سوال (۱۴۰۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: امام صاحب کہتے ہیں کقر آ نِ کریم میں مغرب کی تین رکعت اور فجر کی دور کعت ہیں ، جب کقر آ نِ کریم میں کاکید ہے ، اور مختلف جگہ اوقات نِماز بتایا گیا ہے ؛ البتہ مفسرین نے تفصیل سے بتائے ہیں؟ نے تفصیل سے بتائے ہیں؟ ماسمہ سجانہ توالی

البجواب وبالله التوفيق: مغرب اور فجر وغيره كى تعدادركعات ئے متعلق قر آ نِ كريم ميں كہيں صراحت نہيں ہے؛ بلكه احاديث صححة بيس تمام نمازوں كى ركعتوں وغيره كانتين كيا گياہے۔ فصل: وأما عدد ركعات هذه الصلوات فالمصلي لا يخلو إما أن يكون مقيماً، وإما أن يكون مسافراً فإن كان مقيماً فعدد ركعاتها سبعة عشر ركعتان وأربع وأربع وثلاث وأربع عرفنا ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا لأنه ليس في كتاب الله عدد ركعات هذه الصلوات وكانت نصوص الكتاب العزيز مجملة في حق المقدار ثم زال الإجمال ببيان النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً كما في نصوص الزكواة والعشر والحج وغير ذلك. (بدائع الصنائع ٢٥٧١٨ زكريا) فتطوالله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ٢٠/٢/٢١ه

الجواب صحيح: شبيرا حمد عفاالله عنه

### خارجِ صلوة "اشهدان لاالهالاالله" براشاره بالسبابه كرنا؟

سوال (۱۳۰۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ''اشہدان لا اللہ الا اللہ'' پراشارہ باسبا بہنماز کی حالت میں تشہد میں ہے، یااس کے علاوہ بھی جب''اشہدان لا اللہ الا اللہ'' پڑھیں ، مثلاً اذان میں یا کہ عام حالات میں تواس وقت بھی اشارہ بالسبا بہ ثابت ہے،عبارات فقہاءوا حادیث مبارکہ کی روشنی میں جواب عنایت فر ما کیں؟ باسمہ سجانے توالی

البعواب و بالله التوهنيق: نمازك علا وه كلمه شهادتين كَ تَكُم كه وقت انْكَى سے اشاره كرنے سے متعلق بوت الله البت دعاكے وقت اليك انگل الله الله سے متعلق بهت می روایتن ملتی بیں۔

كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد رضي الله عنه يدعو بإصبعين، فقال أوحديا سعد! (مصعالزواند ١٦٧/١)

و فيه أيضاً نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يشير بإصبعيه، فقال أوحد أوحد: رجال ثقات. (محمع الزوائد ١٦٧/١٠) وروى هكذا عن ابن عباس (مشكوة المصابيح ١/٦ ٩ ، ومثله قال العلامة الكاشميري

في شرحه العرف الشذي على سنن الترمذي ٧٠/١) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محرسلمان منصوريوري غفرله ۱۴۲۰/۴۰۱۵ ه

الجواب صحيح شبيراحمه عفاالله عنه

### الكحل ملى هوئى خوشبولگا كرنمازيڙ هنا

**سے ال** (۱۳۰۴):-کیافر ماتے ہیں علماء دین دمفتیا نِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:الیی خوشبوجس میں الکحل ہوکیا اس سے نماز ہوجائے گی؟ باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: خوشبويس استعال بون والاالكل الرائلوراور مجور کے علاوہ اشیاء سے تیار کردہ ہے توالیی خوشبو کے استعال سے نماز میں خرانی نہیں آئے گی ، اس کا خارجی استعال درست ہے۔( متفاد :ایضاح النواد را ۱۲۵۷) فقط واللّد تعالی اعلم

كتبه:احقر مجرسلمان منصور بورى غفرله ۲۱/۱۲/۱۴۱۵ ه الجواب يحيح شبيراحمه عفاالله عنه

نماز کے تمام ارکان میں داہنے پیرکا انگوٹھاا بنی جگہر کھنے کو ضروري سمجھنا؟

**سے ال** (۱۳۰۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ:عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ نماز میں داہنے پیر کا انگوٹھا تمام حالتوں میں لینی قیام، رکوع اور تجدہ وغیرہ میں اپنی جگہ سے نہیں ہمنا چاہئے؛ بلکہ ایک ہی جگہ رہنا چاہئے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اگرحالت نماز میں داننے یا وُں کا انگوٹھاا بنی جگہ سے ہٹ گیا تو کو کی خرا بی تونہیں آئے گی؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: صورتِ مسئوله مين عوام كى بيربات كم نماز مين داخ

پیرکا انگوٹھا ایک ہی جگدر مہنا جا ہے اور اپنی جگدسے بٹمنانہیں جا ہے ،شرعاً اس کی کوئی اصل نہیں ہے ، اگر نماز میں داہنے پاؤں کا انگوٹھا اپنی جگد ہے ہٹ گیا تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی ؛ بلکہ نماز درست ہوجائے گی ۔ (ستفاد: فاوئ دارالعلوم ۱۵۱۲)

يفترض وضع أصابع القدم ولو واحدة نحو القبلة وإلا لم تجز. (درمختار مع الشامي ٢٠٤/٢ زكريا، شرح المنية حلبي كبير ٢٨٥ لاهور، هداية مع الفتح ٢٠٥ ، بيروت، الفتاوئ التاتار خانية ٢٠٢ رقم: ١٩٣١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲۲/۲۲/۲۳ ه الجواب صیح: شبیراحمدعفاالله عنه

بیت اللّٰد شریف اور گنبدِ خضریٰ کے نقش والے مصلوں پرنماز پڑھنا؟

سے وال (۱۴۰۶): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: منقش مصلی جس میں بیت اللّٰد شریف یا گنبدِ خصریٰ کی تصویر بنی رہتی ہے، اس میں خاص تصویر کی جگہ پر پیررکھنا خلاف ادب ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفيق: بيت الله ثريف اورگنبد خصری وغيره کا جوتش مصلول پر مهوتا ہے، وه اصلی نہيں؛ بلدا يک مصنوی تصوير ہے، اور چول که تصویر اصل ثنی کا حکم نہيں رکھتی، نيز جب خانه کعبہ وغيره کے اندرنماز پر طهنا خانهٔ کعبہ کی تعظیم کے منافی نہيں، تو ان منقش مصلوں پر نماز پر طهنا بطریقِ اولی ان مقامات مقدسہ کی تعظیم کے منافی نہيں ہے۔

علاوہ ازیں ان تصاویر پر پیرر کھنے یا نماز پڑھتے وقت کسی بھی مسلمان کے دل میں ان مقامات کی اہانت کا خیال بھی نہیں ہوتا؛ لہذاا لیے منقش مصلوں پر نماز پڑھنا خلاف ادب نہیں؛ بلکہ جائز ہے؛ البتہ بہتر ہیہ ہے کہ ایسے سادے مصلے استعمال کئے جائیں جن پر کوئی تصویر نہ ہو؛ کیوں کہ تصاویر کی وجہ سے ایک گونہ خشوع وخضوع میں خلل واقع ہوتا ہے۔ (متقاد: ایضاح المسائل ۱۳۳۳، قادیٰ محمود بدار ۱۳۳۳ ہیرٹھ) لا يكره تمثال غير ذي الروح. (الفتاوئ الهندية ١٠٧/١،البحر الرائق ٣٨/٢ كوئثه، الدرالمختار معالشامي ٤١٨/٢ زكريا)

وأما صورة غير ذي روح فلا خلاف في عدم كراهة الصلاة عليها أو إليها . (حلبي كبير ٣٥٩ لاهور، البحر الرائق ٢٩١٢، شامي ١٨٢٠ ؛ زكريا، بدائع الصنائع ١٢٦،٥ دار الكلية الكلية ٢٨١٠ الم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۱/۵/۲۱ه الجواب صحیح: شبیراح مرعفاالله عنه

# بلاسٹک کی چٹائی پر نماز بڑھنا؟

سوال (١٧٠٤): - كيافر ماتے ہيں علماء دين ومفتيا نِشرع مثين مسئله ذيل كے بارے ميں كہ: مسجد ميں جو بلا سنگ كى چٹائياں ہوتی ہيں ان پرنماز پڑھنا درست ہے يانہيں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: پلاسك كى چاكى پرنماز پر هنادرست ہے،اس ميں شرعاً كوئى قباحت نہيں ہے۔

ولا بأس بالصلاة والسجو د على الحشيش والحصير والبسط والبوادى هلكذا في فتاوى قاضي خان. (الفتاوئ الهندية ٦٣/١ بيروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۱۷۲۱ ه الجوارضيج: شبيراحموغاالله عنه

# دوران نمازس سےٹو پی گرجائے تو کیا حکم ہے؟

سوال (۱۴۰۸):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز کے درمیان اکثر ٹو پی رکوع یا سجدہ وغیرہ میں گرجاتی ہے، اس کا کیا تھم ہے؟ اسے اٹھا کر پہن لیس یا نماز مکمل ہونے کے بعدہ ہی اٹھا کیں، پچھلوگوں کا کہنا ہے کہاسے نماز کے درمیان ہی میں اٹھا کر پہن لینا چاہئے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التو فيق: اگرنماز مين اُو پي گرجائة عمل قليل سےاس کوا ٹھا کر پہننا افضل ہے، اورا گر بغیر ٹو بی کے بھی نماز پڑھ کی قونماز ہوجائے گی۔

و لو سقطت قلنسوته فاعادتها أفضل. (شامي ٢٠٦٢ ؛ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور پورى غفر له ٢١/٦/٢١/١١هـ الجواب صحيح بشبر احمد عفا الله عند

قبرستان مين نماز كاحكم

سےوال (۱۴۰۹):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ:کیا قبرستان میں نماز ہوجائے گی یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهنيق: اگر قبرستان ميں کوئی جگه قبروں سے خالی ہے، جس میں نماز پڑھنے کے لئے کوئی جگہ بنائی گئی ہے، توالی صورت میں قبرستان میں نماز پڑھنے میں کوئی خرابی کراہت نہیں ہے۔ (فادی رجمہہ ۵۰۸،۱۸۷۸)

عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في سبعة مواطن ..... والمقبرة ..... الخ. (سنن الترمذي ٨١/١، سنن ابن ماجة ٤/١٥ رقم: ٧٤٦) ولا بأس بالصلاة فيها إذا كان موضع أعد للصلاة وليس فيه قبر ولا نجاسة. (شام، ٢٠/٢ غ زكريا)

لا ينبغى أن يصلى على ميت بين القبور . (بلائع لصنائع ١٥١٨) فقط والله تعالى اعلم كتبه:احقر محمسلمان منصور بورى غفرله

۵۱/۲/۲۲۱۱۵

فرض نماز تو ژ کرمال کی پکار کاجواب دینا؟

سوال (۱۲۱۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسّله ذیل کے بارے

میں کہ: ایک داعی الی اللہ وعظ کے دوران فرماتے ہیں کہ سرکارعلیہ السلام نے فرمایا: اگر میری والدہ مجھے بلائیں اور میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوتا تو فوراً لبیک کہتا ، تو غورطلب بات بیہ ہے کہ عشاء کی نماز فرض ہے، کیا فرض نماز توڑ کر مال کی بات کا جواب دیا جاسکتا ہے، اور خاص عشاء کی کیوں کہ قید لگائی گئی بقید نماز وں کانہیں، حدیث ضرورنقل فرمائیں۔

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفیق: ند کوره واعظ صاحب نے جم حدیث کی طرف اشاره فرمایا وه '' کنز العمال' میں الوالشیخ کے حوالے نے قل کی گئی ایکن اس کی سند کا پچھاتا پہانہیں ،اگر یہ روایت صحح مان کی جائے تو فقہاء کی ذکر کردہ تفصیل کے مطابق ،اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آ دمی فرض میں مشغول ہواوروالدہ کسی اضطرار کی حالت میں مدد کے لئے پکارے اور بیٹے کو بیگمان ہو، کہ اگرفوری مدد نہ کی گئی تو نقصان کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں فرض نماز تو ڈکر ماں کے حکم کی تعیمل لازم ہے، اور عشاء کی شرط غالبًا اس لئے لگائی گئی کہ رات کے اندھیرے میں مدد کی ضرورت کا زیادہ امکان ہے۔

عن طلق بن علي مرفوعاً: لو أدركت والدي، أو أحدهما وقد افتتحت صلوة العشاء، وقرأت الفاتحة، فدعتني أمي يا محمد! لأجبتها. (رواه أبو الشيخ في كنز العمال ١٦/ ١٦، حديث: ٩٦ ٤٥ دار الكتب العلمية بيروت)

و في الدر: ولو دعا أحد أبويه في الفرض، لا يجيبه إلا أن يستغيث به، وفي النف النف النف أن يستغيث به، وفي النف النف النف أن علم أنه في الصلاة فدعاه لا يجيبه، وإلا أجابه، وقال الشامي: قوله: لا يجيبه عبارة التجنيس عن الطحاوى: لا بأس أن لا يجيبه، قال ح: وهي تقتضى أن الإجابة أفضل، تأمل. (درمختار مع الشامي ٢/٤،٥-٥،٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محملسان منصور يورى غفر له الرام ١٣٢٩ هـ الجاب على المجابة شير احمفا الله عنه المجابة الشيرة عنه المجابة الشيرة عنه المجابة الشيرة عنه المجابة الشيرة عنه المجابة المحمدة المجابة الشيرة عنه المجابة المحمدة المجابة المحمدة المح

# کیاتو بہ کے بعد بھی شرابی کی ۴۸ ریوم کی نماز قبول نہ ہوگی؟

سوال (۱۴۸۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: شراب پینے سے چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ،اگر شرابی نے شراب پی کرجب نشداتر ا کسی نے سمجھایا اوراس نے تو بہ کرلی، تو کیا تو بہ کر لینے کے بعد پھر بھی یہ وعید ہاتی رہے گی؟ کیوں کہ شراب کے اثر ات پیٹ میں چالیس دن تک رہتے ہیں، جبیبا کہ انوار نبوت ص: ۴۸۵ پر لکھا ہے، تو بہ کر لینے کے بعد بیاثر ات ختم ہوں گے یانہیں؟ اور نماز قبول ہوجائے گی؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوهيق: تجى توبدكرنے سے گناہ كے اثرات بالكل مث جاتے ہیں، جیسا كہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے؛ اس كئے مسئولہ صورت میں اگر شرا بی ہوش میں آنے كے بعد تجی توبه كرے تواس كے لئے مذكورہ وعيد تم ہوجائے گی، اور اس كی آئندہ نماز بھی قبول ہوگی انشاء اللہ تعالی۔ (کفایۃ المفق ارسام)

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ اللَّنُوُبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣] من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه الخ. (سنن الترمذي ١٨/٢، مشكوة المصايح ٣١٧)

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لاذنب له. (سنن ابن ماجة ٣١٣، مشكوة المصايح ٢٠٦، شرح الفقه الأكبر ١٩٤ اشرفي) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر څرسلمان منصور پورې غفرله ۲/۲۲ م ۱۴۳۰ه الجوات صحح: شبيراحم عفاالله عنه

### خانهٔ کعبه کی حجیت پر نماز پڑھنا؟

سوال (۱۳۱۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ:اگرکوئی خانہ کعبہ کی حجت پرنماز پڑھےتو کیا نماز جائز ہوگی اوراس صورت میں خانہ کعبہ کی حجت پرنماز پڑھنے و حجیت پرنماز پڑھنے والے کا قبلہ کس طرف ہوگا؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

**البحدواب و بى الله المتو هنيق**: خانه كعبه كى چهت پر گوكه نما زجائز ہے؛ البته خلاف اولى ہےاورو ہاں كسى طرف بھى رخ كر كے نماز يڑھى جاسكتى ہے۔

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في سبعة مواطن ..... وفوق ظهر بيت الله. (سنن الترمذي ١٨١/١ رقم: ٣٤٤، سنن ابن ماجة ٤١١ ٥ رقم: ٢٤٦، مشكوة المصايح ٧١)

ولو صلى في جوف الكعبة، أو على سطحها جاز إلى أي جهة توجه. (الفتاوي الهندية ٦٣/١)

وتجوز الصلاة فوقها؛ لأن القبلة هي الكعبة وهي العرصة والهواء إلى عنان السماء، وتكره لما فيه، من ترك التعظيم، وقد ورد النهي عن الصلاة في سبع مواطن: والمجزره، والمزبلة، والمقبرة، والحمام، وقوارع الطريق ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله الحرام. (محمه الأنهر ١٩١٨) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محملان مضور يورى غفرلة ١٣٣٠/٣/١٥ ها الجوابي شيرا الهم المتحربة شيرا الهم المتحربة شيرا الهم المتحربة شيرا الهم المتحربة شيرا الهم التحربة المتحربة شيرا الهم التحربة التحرب

## سينٹ لگا كرنماز پڙھنا؟

سوال (۱۲۱۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے وہ یہ کہ بینٹ لگانا جائز ہے بیانا جائز؟ اورا گرکوئی شخص نماز سے ایک گھنٹہ پہلے لگا تا ہے اس کے لئے کیا تھم ہے؟ اور حضرت والا آجکل عطرا کثر و بیشتر بینٹ کی قبیل سے ہے، یہ بینٹ لگانا جائز ہے؟ حضرت والا ہر بینٹ میں اکمحل ماتا ہے، الکمل کی خاصیت بیہ ہے کہ اس کو لگانے کے دیں منٹ کے اندر وہ اڑ جاتا ہے، اور خوشبو جونگتی ہے وہ اس جیسا نکاتا ہے، اور

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله المتوفيق: بہتریہ ہے کہ ایباعطراستعال کیا جائے جس میں الکحل ملا ہوانہ ہو، موجود ود ورمیں جوسینٹ استعال ہوتے ہیں ان میں شامل ہونے والاالکمل بہت معمولی درجہ کا ہوتا ہے اس کا خارجی استعال منع نہیں ہے؛ لہذا اگر کوئی شخص اس طرح کا سینٹ لگا لے تواسے نا یا کے نہیں قرار دیا جائیگا۔ (ستفاد: احسن الفتا دی ۸۸۸۸)

وأما ما هو حلال عند عامة العلماء فهو الطلاء وهو المثلث ونبيذ التمر والزبيب فهو حلال شربه مادون السكر لاستمراء الطعام والتداوى وللتقوى على طاعة الله تعالى لا للتلهى. (الفتاوي الهندية ٢٠٥٥) فقط والله تعالى المم كتيه: حتم تُمسلمان مصور يورى فقراء

m1850/2/10

# الكحل ملا ہوا پر فيوم لگا كرنما زېڑھنا؟

سوال (۱۳۱۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیا نِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: پر فیوم اور دواؤں میں استعال ہونے والا الکحل کیسا ہوتا ہے، یعنی پاک بانا پاک؟ لہذا پر فیوم کے پڑوں میں نماز پڑھنا یا مجدحرام یادیگر کئی بھی مجد میں داخل ہونا کیا تھم رکھتا ہے؟ اسی طرح الکحل ملی ہوئی دواؤں کا استعال جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بسبب مجبوری استعال کرے تو گئے ارہوگا؟ یا استعال کرے تو گئے ہیں کہ نماز ہوجاتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ نماز ہوجاتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ نماز ہوجاتی ہے، بعض کہتے ہیں کی خمدار معین ہے، اگر الکحل اتن مقدار میں ہوتو نماز نہ ہوگی ، اگر ایسا ہوتو برائے مہر بانی مقدار تحریفر مادیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آجکل کا پر فیوم اس طرح کا ہوتا ہے کہ اسپر کرنے کے دوران الکحل ہوا میں اڑ جاتا ہے، اس طرح کے متنا زعہ جوابات مل رہے ہیں؛ لہذا گذارش ہے کے دوران الکحل ہوا میں اڑ جاتا ہے، اس طرح کے متنا زعہ جوابات مل رہے ہیں؛ لہذا گذارش ہے کہنے دوران الکحل ہوا میں اڑ جاتا ہے، اس طرح کے متنا زعہ جوابات مل رہے ہیں؛ لہذا گذارش ہے کہنو تی تحریفر مادیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: برفيوم مين استعال مون والاالكحل عموماً معمول چیزوں کا تیار کر دہ ہوتا ہے،انگور یا کھجور کانہیں ہوتا،اسلئے اس کاخار جی استعال جائز ہے،اسی طرح ضرورت کےوقت الکحل ملی ہوئی دواؤں کےاستعال کی بھی گنجائش ہے۔

وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب، والتمر، إنما تتخذ من الحبوب، أوالقشور أو البترول وغيره، كما ذكرنا في باب بيع الخمر من كتاب البيوع، وحينئذ هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله عند عموم البلوي. رتكملة فتح لملهم ٦٠٨/٣) فقط والترتعالى اعلم كتبه :احقرمجرسلمان منصور بورى غفرلة ١٨٢٥/٨/١٥ ه

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

### مدينه كى تصوير والے مصلى يرنماز؟

سےوال (۱۲۱۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسَلد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص جس کا مختار حسین نام ہے، اس نے بھی امام صاحب سے کہاتھا کہ صلی برمدیند منورہ کی تصویر ہےاسے ہٹادیں،امام صاحب نے کہاٹھیک ہے،لیکن مسجد میں کوئی مصلی ایبانہیں تھا جواس طرح کی تصویر سے خالی ہو،اس بات کولیکر وہ بھی نما زنہیں بڑھتا ہے اور انہی لوگوں میں شامل ہوکر رپی جا ہتا ہے کہ امام صاحب یہاں سے ہٹ جائیں، تو دریافت رپیکرنا ہے کہ آیامصلی جس میں مدینه منوره کی تصویر ہواوروہ بھی تجدہ گاہ میں ہواس پرنماز پڑھائی جاسکتی ہے یانہیں؟ اور جواس بات کولیکرا مام کوبرا بھلا کیجاس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: منقش مصلى ينما زير هناجائز ب؛ البتا كراس كي وجد سے خشوع میں فرق پڑتا ہوتو بہتر ہوگا کہ سا دہ صلی پرنما زیڑھی جائے ۔ ( ناوی محود یہ ۱۷۹۷) لابأس بنقشه خلا محرابه فإنه يكره؛ لأنه يلهى المصلى. (درمختار معالشامي ٤٣٠/٢ ز كريا) فقط والتدتعالي اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۱ ۱۲۲ ۲۱ اه الحواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

### گھڑی کی چین پہن کرنماز پڑھنا؟

سوال (۱۲۱۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: گھڑی کا پہننا جائز ہے یانہیں؟اگر گھڑی کا پہننا جائز ہے تو کیااس میں کوئی تفصیل ہے کہ اگرلوہے کی گھڑی پہنتا ہے تو بہ کیبیا ہے؟ا گرلوہے کی گھڑی کا پہننا مکروہ نہیں ہے،تو اس کو پہن کر نماز پڑھنے میں بریلوی لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفنق: گھڑی کی چین زیور میں شامل نہیں ہے؛ بلکہ ضرورت میں شامل ہےاس لئے مردوں کے لئے اس کی شرعاً گنجائش ہے، پھر بھی بہتر ہے کہ چین کے بجائے پٹہ کا ستعال کیا جائے تا کہ کوئی اشکال نہر ہے۔ (ستفاد فاوی احیاء العلوم ۲۵۸۱)

بقى الكلام في بند الساعة الذي تربط ويعلقه الرجل بزر ثوبه، والظاهر أنه كبند السبحة الذي تربط به. (شامي ١٠/٩ ه زكريا) فقط والتدتعالى اعلم

كتبه :احقرمجر سلمان منصور بورى غفرله ۲۷۲۲/۲/۲۲۱ ه

الجواب صحيح: شبيراحمد عفاالله عنه

### عورت کاشرم گاه میں کایر ٹی رکھ کرنمازیڑھنا؟

**سے ال** (۱۲۱۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:عورت شرعاً دوبچوں میں فاصلہ رکھنے کے لئے کا پرٹی یا شرم گاہ میں کوئی دوائی رکھ لیتی ہے، معلوم پیرناہے کیااس حالت میںعورت کونماز پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے،اگرآ محتر م کو

کا پرٹی کے بارے میں معلومات ہو کہ یہ کیا چیز ہے کیسے رکھی جاتی ہے؟ تحریفر مادیں، مزید احسان ہوگا؛ کیوں کہ سائل سے جیسے معلوم کیا تھا احباب نے خادم نے ویسے ہی استفتاء میں لکھ دیا، دارالا فتاء ہی تمام مسائل کاحل ہے۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شرى ضرورت مثلاً عورت كى نا قابل تحل يمارى يادود هو يعت بيح كى رعايت ميں منع حمل كى عارضى تدبير ين ا پنانے كى گنجائش ہے، كاپر ئى بھى اى طرح كى ايك تدبير ہے جس ميں بچردانى ميں پہنچنے والى ناليوں كوايك بلاسئك كة له يہ وقتی طور پر بندكر ديا جاتا ہے، جس كى بنا پرمرد كا نطفه بچردانى ميں نہيں پہنچ پاتا ، اور استقر ارحمل نہيں ہوتا اور جب چاہيں اس آ له كو نكال كرركاوك كو دوركيا جاسكتا ہے، اور اس حالت ميں مورت كے لئے نماز پڑھنا درست ہے۔ اس ميں شرعاً كوئى حرج نہيں۔ (احس الفتادى ٨ سے ١٨)

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أنه أخبره قال أصبنا سبايا، فكنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لنا: وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. (صحيح مسلم ٢٤١١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲٫۲۷ او ۱۳۲۹ه الجواب صحح.شیراحمه عفاالله عنه

